

### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضی بوااوروہ اللہ سے راضی ہوئے

## انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



عادكبار صحابة / ١٥ صعابة

جلد چېارم حصه څڅم و ہفتم

سیدنا حضرت حسن معاویت معاویت حضرت حسین اور حضرت عبدالله بن زبیر کے مفصل سوانخ زندگی است معارف نادگی است معارف کا در سند معارف کا حصرات معارف کے حالات

تحرير وترتيب الحاج مولاناشاه عين الدين احدند دي مرحوم سابل رنس دار المعنفين

دَارُالِلْتَاعَت الْمُعْلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ عَلَيْنَ الْمُعْلِمِينَ وَوَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ وَوَ

### كمپوزنگ كے جملہ حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا چى محفوظ ہيں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : سين على كرافي كراجي

منخامت : 499 صفحات

قار کین ہے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحمد نشداس بات کی تحرانی
کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودرہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی تلطی نظر آئے تو از راہ کرم
مطلع فرما کرممنون فرما کیں تاکہ آئدہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

### ﴿..... مِنْ کے ہے .....)

ادارواسلامیات ۱۹۰۰ تارکی لا بهور بیت العلوم 20 تا بحدروژ لا بور مکتبه سیداحمه شبیدارد د بازار لا بهور مکتبه امدادید فی بی بهیتال روز ملکان بو نیورش بک ایجنمی نیبر بازار بیثاور کتب خاندرشیدید به مدید مارکیت دامیه بازار داوالپندی مکتبه اسلامیدگای اذا سایب آباد اوارة العارف جامد دارالعلوم كراچی بیت القرآن اردو بازار كراچی ادار دا اسلامیات موسی چوک ارد و بازار كراچی ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه B-437 و یب دو دولسیله كراچی بیت الكتب بالقابل اشرف المداری كلش اقبال كراچی بیت القلم مقابل اشرف المداری كلش اقبال بلاک م كراچی بیت القلم مقابل اشرف المداری كلش اقبال بلاک م كراچی محتب اسلامی این بور بازاد رفیعل آباد

مكتبة المعارف محلّه جنكى - بيثاور

﴿انگلیندمیں ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NL, U K Azhar Academy Ltd.
At Continents (London) Ltd.
Cooks Road, London E15 2PW

## تر تيب اسائے صحابہ (سِيَر الصحابة حصه ششم)

| صنحہ       | مضموك                  | صنح | مضمون                     | منح | مضمون                  |
|------------|------------------------|-----|---------------------------|-----|------------------------|
| 77         | 255.                   |     | مجمع عام من دستبرداري كا  | 4   | دياچ                   |
| <b>r</b> z | اصلاح مغائد            | ry  | اعلان اور مدينه كي واليسي | ì   | حعرت حسنٌ بن على       |
| 12         | عبادت                  | n   | معادياد رقيس بن معدكات    |     | PF t 12                |
| FA         | مدقات وخيرات           | **  | وفات                      | 14  | نام ونب                |
| mq         | خوش خلتی               | r^  | جنازه يرجفكزا             | 14  | پيدائش                 |
| <b>1</b> % | منبط ومحل              | M   | مدينة بمن ماتم            | IZ. | عبد نبوی "             |
| m          | كآب الغصاكل            | rq  | حليه                      | iA  | عبدصد لعِی ﴿           |
| ۳r         | انفرادي فضائل          | rq  | ازواج                     | IA  | عبدفاروتي*             |
| 2          | حضرت امير معادر        | rq  | غائدے <u>ل</u> جول        | IA  | عبد عثاني"             |
|            | 179 t 10               | r.  |                           |     | ببعت خلافت کے وقت      |
| ma         | نام ونسب               | r.  | ذريعهٔ معاش               | 19  | معزرة على " كومشوره    |
| ന          | غانداني عالات اوراسلام | ۳.  | فضنل وكمال                |     | جنك جمل ع معرت على     |
| 100        | غزوات                  | rı  | مديث                      | Ι¢  | كوروكنا                |
|            | فتوحات ثنام بس تعفرت   | М   | خطابت                     | 19  | جگ جمل                 |
| ۳٦         | معاوية كاشركت          | ۳r  | شامری                     | P+  | حضرت على كي شهاوت      |
| 1/4        | عبد عثانی              | m   | حكيمانه اقوال             | rı  | بيبت خلافت             |
| rz         | طرابل لمئا مي فتح      | ۳۳  | اخلاق وعادات              | rı  | مبلی تقری <sub>ر</sub> |
|            | عموريه برفوج كشى لورجض | ۳۳  | استغناء بإزى              | rı  | ايرمعاديه كاجلعلناتدام |
| rA.        | فوحات                  |     | آپ نے خلافت فوج کی        |     | معرت حسن كمقابله كيلي  |
| M          | شمشاط کی فتح           |     | كزورى ي جيورى يا          | rr  | آبادگی اور والیسی      |
| ۳۸         | ملطيه كى فتح           |     | مسلمة ول كحافز يزى        | 11- | خلافت معد تقبرداري     |

| صغح | مضمون                     | مني | مضمولنا                       | صغح | مضمون                                          |
|-----|---------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 44  | قلعول كالغمير             | 10  | زمان اور غزند کی فتوحات       | 14  | قبرس کی فتح                                    |
| ۷۸  | برى تو = شررتى            | 44  | غورکی بعناوت                  | ٥٠  | افريقه كى جنگ                                  |
| 49  | جہاز سازی کے کارفانے      |     | کوہستانی خراسان کی            | ۵۱  | دوررفتن كاآغاز                                 |
| 49  | اميرالجح                  | 44  | فتوحات                        |     | حضرت علی کی خلادنت اور                         |
| ۸٠  | بوليس كأتكمه اوراس وفيان  | 77  | تر کستان کی فنو ھات           | ۵۳  | حضرت معاويه "كافافت                            |
| ۸٠  | مشتبه نوگوں کی تکرانی     | 14  | سندھ کی فتو حات               |     | امير معاوية كادعات                             |
|     | ة رائع فبر رسانی اور برچه | AF  | مائيوں عدم كدآمائيل           | 54  | خلافت کے اسباب                                 |
| ۸۰  | نکاری                     |     | بري لزائياں                   | or. | حضرت على كفلاف ومت                             |
| ΛI  | ويوان ثاتم                | ۸۴  | تسطنطنيه يرحمك                | သ   | معالحت كيليه عليكاشش                           |
| ΔI  | رفائهام كحكام             | ۷٠  | روز س کی حج                   | ۵۵  | جنگ صفین                                       |
| ΔI  | نهر ی                     | ۷٠  | يزيد كى وليعبد ي              | an. | حكيم                                           |
| ۸۲  | شهرول کی آبادی            | ۷۳  | امير کي آخري آخر ريادر علاالت | ۵۷  | غارجيول كاظهور                                 |
| Ar  | نوآ باديال                | ۷٣  | ي <sub>زيد</sub> كودهيت       |     | نبردان ے مطرت على كى                           |
| ۸۳  | شرخوار بجول كے وظا كف     | 48  | ا ہے متعلق وسیتیں             |     | والبسي اور شويعان ملي ک                        |
| ۸۳  | موذی جانور ل کاقل         | ۷۵  | وقات                          |     | پېلوتمي                                        |
|     | ذمنالوم بدول برغير سلمول  | د٥  | حليه                          |     | حفرت علی <sup>*</sup> کی ایگین <mark>ای</mark> |
| ۸۳  | كاتقرر                    | 43  | ازواج واولاد                  | ۵۸  | فروگذاشت                                       |
| ۸۵  | ذميوں كے مل كى حفاظت      |     | كارنامه بائة زندگى            | 29  | مصريم معزت على كالغفت                          |
| ۸۵  | رعایا ک داوری             | 44  | امیر معاویہ کے مشیر کار       | 4+  | مصريراميرمعاويه كاقبن                          |
| PA  | ندجي خدمات                | 24  | ملك كي تقسيم اورصوب           |     | مفرت في يش قدمين                               |
| ٨٩  | ا شاعت اسلام              |     | حكام كانتخاب من               | 11  | اورمصالحت                                      |
| ΥΥ  | حرم کی خدمت               | 44  | اوساف كالحاظ                  | 191 | امير معاويه کې ایتخاند                         |
| ٨٧  | مساحد کی تقبیر            | =   | حكام كى تمرانى اور ان         | 4/4 | وست برداری                                     |
| 14  | ا قامت و مين              | 44  | كال واقفيت                    | 12  | براة وفيره كي بغاوت                            |
| ٨٧  | نكان شغار كالسداد         | 41  | صيغة فون                      | 13  | كالجل كي بغاوت                                 |

|       |                              |        | ۵                        |      |                           |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------|------|---------------------------|
| صغحه  | مضمون                        | صنحد   | مضمول                    | صغحه | مضمون                     |
|       | يزيد كى تخت نشيني اور حسين   | ir-    | تدبيروسياست              | AZ.  | انسدادمغاسد               |
| ıra   | ے مطالبہ بیت                 | ırr    | اخلاق عادات اورعام حادات | M    | فرائض ادرسنن مين تغريق    |
| 112   | محمد بن حنفيه كالمشوره       |        | عبرت پذیری اور قیامت     | ۸۸   | مسنون طريقول كي تعليم     |
|       | مضرت حسين كاسفر مكدادر       |        | كاخوف                    | ۸۸   | غيرمسنون اعل كاممانعت     |
| IFA   | عبداللهابن مطبع كالمشوره     | 1      | ونياوى ابتلاء برتاسف     | A9   | خطبه مين تعليم وارشاو     |
| 1     | محقيق عال كيليهٔ مسلم كي كوف |        | تيول <i>چ</i> ق          |      | ايرمعاوية كفرديرمادر      |
| 1179  | روائلی اور راہ کے شدا کد     |        | صبط وتحل                 |      | اس کی تاریخی میثیت اور    |
|       | يزيدكوسكم كيهنجنج كالطلاع    | IFY    | فياضى                    | 19   | اس کے اسباب               |
|       | اور هنرت مسين كي بقري<br>    |        | أمبلت المؤسنين كاخدمت    | 1 1  | يبلاالزام معزت من كي      |
| lh.   | قاصد کائل                    | HA     | الازبوى يركت اعددى       | 92   | ز برخوانی اوراس کی تحقیق  |
|       | كوفه ش اين زياد كاورود       | 1PA    | مبادات                   | ne.  | دوسراالزام ادراس كاجواب   |
| 100   | اور میلی تقریر               | IfA    | امير كے اغلاقی اصول      | 116. | تبسراالزام إوراك كاجواب   |
|       | كوفه مين مسلم كاخفيه         | لی ا   | حضرت مسين بن             | 110  | چوتماالزام اوراس كاجواب   |
| 100   | سلسلة بيت                    |        | ri+ t- iri               | 110  | بإنجوال لزام إوراسكا جواب |
| IN    | بانى تەتجى كائل              | 1871   | نام ونسب                 |      | متغرق اعتراضات اور        |
|       | الل كوفد كي غداري اورمسلم    | 1941   | پيدائش                   | 1111 | اس کے جوابات              |
| ساماا | ک رو پوشی                    |        | عبدنوی ﷺ                 | 114  | فضل وكمال                 |
| البلد | مسلم کی گرفتاری              |        | عهدصد لقى                | IIA  | ووسرول سےاستفادہ          |
|       | ابن زیادے کفتگواور تمربن     | IPP    | عبد فاروقی               | IIA  | 237                       |
| 10.4  | سعدكو وصيت                   | IPP    | عبدء عثانى               | вΑ   | ا مدیث                    |
| 164   | مسلم اورابن زيادكا آخرى      | 11-11  | جنك جمل وصفين            |      | نەبى سائل مىں بحث         |
| IMZ   | مكالمهاورشهادت               | 1876   | د هنرت ملي کي شهادت      | ВА   | ومناظره                   |
|       | معنرت مسين كيسفركوف          | ire.   | عهدمعاوبيا               | 119  | كآبت                      |
|       | کی تیار یاں اور فیرخوا ہوں   | 19mla. | حسن كانتقال              | 119  | شاعری                     |
| 164   | کے مشورے                     | ira    | امير معاوية أورحسن       | 119  | خطاط                      |

| صنح  | مضمون                        | صغي  | مضمون                       | سنحد | مضمون                               |
|------|------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| 144  | کی شہاوت                     |      | وم كياماين زياد كافرمان     |      | كمه يحاروان الل بيعت                |
| LA   | دوسراتملهاور تيرول كى بارش   |      | آ نااور عقر ش كاروان ابلييت |      | کی روانگی اور خیر خواجول            |
|      | وبل بيت يخيمون كا            | 191  | كاتيام مية                  | اها  | کی آخری کوشش                        |
| 144  | الباليا                      |      | م مد کمانے سکامکو           |      | ابن زیاد کا تظامات اور              |
| 129  | جانباز و ل کی شہادت          |      | كاجش أ الورسين ك شهيد       |      | معرت مسين كاصد                      |
|      | جال نارون کی آخری            |      | كرينكي فدمت بيرده ونالور    | tor  | قيس كأقتل                           |
| IA+  | جما عت کی فعدا کاری          | 141  | نفس وشمير كي تشكش           |      | مسين أورعبدالله بن مطيع             |
| IAI  | على اكبركى شبادت             |      | يانى كى بندش ادراس كيك      | ۳۵۱  | ک لماقات                            |
|      | فاعدان بن ہائم کے وہر        | INP  | محشكش                       |      | ایک جانباز کاایگار                  |
| IAP  | نونمالوں کی شہاوت            |      | <عفرت مسين اور عمر بن سعد   | ıar  | مسلم کے فل کی فیر مانا              |
| IAP  | فاغتبروايا اولى الابصار      | 1 1  | کی تنفیه گفتگو              |      | دحرت مين كيال مبالله                |
| PAI  | آفآبلامت كمثهادت             | 14.4 | ائن زياد كاتهديدى فرمان     |      | بن يقطر يَقِلَ كَيْخِرُ لُورْ مُعلم |
| 19+  | ستم يالا ئے تم               | 147  | سعد کا آخری فیصله           | 100  | کے پیغامات کا پُٹینا                |
|      | تبدائ في أثم كالعداداو       | 144  | ایک شب کی اجازت             |      | مصرت مسين كى يلح آخرير              |
| 191  | ان کی تجبیز و ملفین          | AFI  | تطبه                        | 101  | اور جوم كامنتشر بونا                |
| 194  | الل بيت كاسفر كوف            | AFI  | جانناروں کی تقریریں         |      | محرم الاج كنوني سال                 |
| 1911 | سغرشام                       | I    | شب ماشوره                   | 101  | کا آیناز اور حرکی آید               |
|      | معرت مين كأنبر شهادت         |      | قيامت صغرى                  |      | د منرت مسین اور حریص<br>مناز ت      |
| 19/" | بربينيدكا تأثر اوراسكي برجمي |      | باركاها يزوى شنوعا          | 104  | تند محفظه                           |
|      | شاتمين وبلبيت كوتنبياور      | - 1  | اتمام مجت                   |      | نطب                                 |
|      | مفرت مسين كيمر               | 120  | زبير بن قيس كي تقرير        | 124  | قيس بن مسمر عَلِقَ كَافِر مِلنا     |
| 191" | خطاب                         | 20   | حركا مفزت مسين سالمنا       | 1    | طرمات بن عدى كالبينة فطن            |
|      | المعيت نبوى الله كامعائد     | 140  | ح کی تقریہ                  | 109  | چلنے کی دعوت و پینا                 |
| 190  | اوران ے تعدداندیاؤ           | 121  | جنگ کا آغاز                 | - 1  | تصرى مقاتل كي منزل                  |
| 190  | المليك تضاك كااعتراف         |      | عام جنگ اور سلم بن وج       | 14+  | اورخواب                             |

| صغحه   | مضمون                        | صغه  | مضمون                      | صفحه        | مضمول                         |
|--------|------------------------------|------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
|        | ٹام سے این ذیر کے            | 1 2  |                            | 190         | يزيد كے كھر ميں حسين كاماتم   |
|        | داعيول كاخراج اور            | PII  | نام ونسب                   | 194         | اورزين العابدين كيسانعه برتاؤ |
| rrr    | مردان كاقبضه                 | MII  | پیدائش                     |             | نقصان مال كى تلافى اورسكين    |
| ·rr    | معريرقفنه                    |      | بيت                        | 194         | کیمنت پذیری                   |
|        | مروان کی وفات اور عبدالملک   | rir  | بين مليدي كأثار            |             | اگرمير كاولاد يمى كام آجاتى   |
| ttt    | کی تخت مینی                  | rır  | عبدخلفاء                   |             | توحسين "كوبچا نااور برقتم     |
| rrt    | مخارثقني كافروج              | rır  | جنگ طرابنس                 | 197         | كي المداد كاوعده              |
|        | اين زير"ك كوفى بوليس         |      | طبرستان کی نوج کشی         |             | شام سے اہلبیت کی دید          |
| rro    | اضر کاقتل                    | 110  | میں شرکت<br>میں شرکت       | 194         | ردا نگی اورا کے انتظامات      |
|        | عيدالله بن مطيع كالخراج      | TIO  | حضرت عنمان كي حفاظت        | 194         | بعض غير متندروايات برتنقيد    |
| rry    | ادر مراق برمخار كا قبضه      | ,    | حضرت عثمان کی شہادت        | 199         | واقعد شهادت برايك نظر         |
| rry    | محمر بن حنفيه كاقيداورر بإلى | rio  | اور جنگ جمل                | ۲+۵         | فضل وكمال                     |
| rra    | قاتلىن خسين " كاثل           | ائان | یزید کی ولیعبدی اور        | r-0         | احاديث نبوى الله              |
|        | كوفى عربول اور مختاريس       | TID  | زبير* كامخالفت             | r-4         | فقة و فتآوي                   |
| 112    | نخالفت                       |      | امير معاوية كانتقال حفرت   |             | خطابت                         |
|        | معدي كوفى والوب              |      | حسين كاسفركوف اوراين       | <b>1</b> *4 | كلمات طيبات                   |
| TTA    | کی استمداد                   | FIA  | زبير" كامشوره              | r+∠         | نضائل اخلاق                   |
| مقابله | مصعب اور مخار کا             | 119  | يزيداورا بن زبير مل كالفت  | r+2         | عبادت                         |
| PPA    | اور مخار کا تل               |      | اين ذيبر " كادموكي خلافت   | r•A         | صدقات وخيرات                  |
| rta    | محمر بن حنفيه كى جلاوطنى     |      | اورشاى أوج كلمه ينة الرسول | r•A         | وقاروسكينه                    |
|        | ا بن زبير" كاغلبه اور        | TT+  | كولون                      | r.9         | انكسار وتؤاضع                 |
| rri    | عبدالملك كي تياريان          | 175- | كمكائحاصره اوريزيدك موت    | 149         | استقلال دراسة                 |
|        | مصعب کی مقابلہ ک             |      | معادبيان يزيدكي تختشني     | 149         | ذاتى حالات، ذرايد معاش        |
| 271    | تياريان                      | rrı  | اوردست برداري              | ri+         | طيه                           |
| rrr    | ايراقيم كالآ                 | rrr  | شام من مروان کی بیعت       | rı•         | از واح واولا د                |

| منح  | مضموك                  | صغح  | مضمون                  | صنحد  | مضمول                   |
|------|------------------------|------|------------------------|-------|-------------------------|
| rro  | مختلف زبانول سے واقفیت | 144. | صوبوں کے عمال          | 5-    | این زیر" سے مقال        |
| 700  | خطارت                  | 777  | عمال كے مظالم كا قدارك | rrr   | יוַר אַט                |
| 1174 | اخلاق وعادات           | rre  | د عایا کی خبر گیری     | rre   | حرم کا محاصرہ           |
| FFY  | عبادت                  | rm   | فؤج                    | rro   | سامان رسد كااختنام      |
| 112  | دين اور دنيا كي آميزش  | rm   | سامان دسد              |       | ابن ذبیر کے ساتھیوں کی  |
| rrz. | ازواج مطبرات کی خدمت   | 1771 | امارت وتضا             | rro   | بِ و فائل               |
| rm   | احكام نبول كى پايندى   | rrr  | تغيير كعب              |       | حضرت اسائے ہے مشورہ     |
| rrq  | حقو آروالدين           | rrr  | غلاف كعب               | rrs   | اوران كاشياعا ند جواب   |
| rrq  | شجاعت وبهادري          | ree  | فقتل وكمال             | ויייי | شهادت                   |
| roi  | <i>بر</i> اُت دبیما کی | rrr  | قرأت قرآن              |       | مجاج کی شقادت، لاش کی   |
| roi  | ذريعه معاش             | rrr  | . مديث                 | 112   | بحرمتی اوراسائیگ بهادری |
| tor  | كفايت شعاري            | ree  | تعليم وارشاد           | PPA   | تدفين                   |
| ror  | از واح واولاد          | ተሞሞ  | عملی افاده داستفاده    | 1771  | كارنام إئ زندگ          |

,

.

# نهرست اسمائے صحابہ سِیر الصحابہ (حصہ فتم)

| صغح  | ۲۵                      | منحد        | 76                       | صغح  | Ct                  |
|------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|---------------------|
| 194  | حضرت تلم "بن عمرو خفاري |             | ث                        | roo  | حسن خاتمه وديباچه   |
| 794  | معنرت حَكم " بن كيمان   | 121         | معفرت ثمامه "بن ا ثال    |      | الف                 |
| 199  | حفزت حمز ۵" بن محرو     | 125         | حفرت تُوبان "            | 109  | حضرت این الی اونی " |
| 1-0  | حعفرت خفله "بن رئيج     |             | 7                        | i    | حفرت الماء بن صام   |
|      | حضرت حويظب بن           | 140         | حفرت جابرثبن مسلم        | 44.  | أسلمي*              |
| r.r  | عيدالعزي                | 124         | حضرت جارودين عمرو        | 4.41 | حفزت امير"          |
|      | خ                       | rz.A        | معرت جبير بن مطعم        | 242  | حفزت اسودٌ بن سريع  |
| 146  | حضرت هاجي من صدافد سي   | rA+         | حعرت هبن رزاح            | 444  | معرساقرع "بن حابس   |
| r.a  | حعنرت خالد ين عرفطه     | rA•         | حضرت جرية بن عبدالله يكل | 240  | حفرت امرؤالقيس      |
| my.  | حضرت تزئم ممين مالك     | MY          | معرت هال بن سراقه        |      | حفرت انيس من بن الي |
| P=4  | حضرت خفاف بن ايماء      | MA          | معرت بعشم الخير"         | PYY. | مرجد غنوی           |
|      | خ                       | MA          | حضرت جميل بن معمر        | r42  | حفرت اببانٌ بن سنى  |
| p. 9 | حضرت ذويبٌ بن طلحه      | MA          | حضرت بندب بن كعب         | 174  | معزت ايمن بن حزيم   |
|      | 3                       |             | 7                        |      | ب                   |
| r-4  | مفرت رسيدج بن كعب سلمي  |             | معرت حارهي               | 279  | حضرت بديل بن ورقا   |
| 1"1" | حضرت د فاعد من زید      | 1/49        | عيراردي                  | 12+  | حضرت بسر "بن سفيان  |
|      | ز                       | <b>PA9</b>  | حعنرت حارثٌ بن نوفل      | 12+  | حفرت بجير من ذبير   |
| rıı  | معرت زابر "بن حرام      | 19.         | معرت حارث بن بشام        |      | ت                   |
| rir  | حضرت زبرقان بن بدر      | rar         | حضرت جر بن عدى           |      | حفرت تميم بن سدين   |
| mm   | حضرت زيدٌ بن خالد جبنی  | <b>19</b> 0 | معزت ميل بن جابر         | ľΖĬ  | عبدالعزى            |
| min  | حفزت زيدً بن مبليل      | <b>144</b>  | معفرت عَلَم " بن حارث    | 121  | خفرت تميم "بن ربيعه |

|       | j.                         |             |                          |        |                      |  |
|-------|----------------------------|-------------|--------------------------|--------|----------------------|--|
| سنحد  | ۲t                         | صنحد        | ſŧ                       | صق     | ſŧ                   |  |
| PAC   | حضرت عدى" بن حاتم          |             | 3                        |        | س                    |  |
| prq.  | حضرت عروة بن مسعود تقفى    | ٣٢٤         | حضرت عامر ً بن اکوع      | 710    | حضرت سراقه "بن مالک  |  |
| rar   | حضرت مكرمة كن افي جبل      | rr.         | حضرت عائمةً بن عمر و     | rız    | حضرت سبراة بن معبد   |  |
| 192   | حضرت طا ،حضری              | rma.        | حضرت عبات بن مرداس       | TIA    | حفرت سعدٌ بن خو لي   |  |
| 1799  | · «هنرت ممرانً بن حصين     | ומיז        | حفرت عبدالند" بن ارقم    | MA     | حضرت معدالاموة       |  |
| 4.1   | حضرت ممرؤ بن حمق           | FDF         | مضرت فبوالله يتناأميه    | PT4    | حضرت سعلاً بن عام    |  |
| N+ W  | حضرت عمر و بن مر و         | rar         | حفرت عبللة ببن تسيد      | mi     | مفرت سعيدٌ بن العاص  |  |
| r.0   | هفرت موجد ين ثريد          | rsr         | حضرت عبدالله من بدر      | Pro    | عفرت سعيد بن بربوع   |  |
| F+¥   | حضرت میانش بن نمار         | raa         | حضرت عبدلقد "بن بديل     | ttr    | حفرت فينه            |  |
|       | غ                          | roz         | حضرت عبدالله " بن جعفر   | FFY    | مصرت سليمان بن صرو   |  |
| W• Y  | حعرت غالب بن عبالله        |             | معنرت عبدالله "بن الي    | rtz    | حضرت سوازٌ بن قارب   |  |
|       | ف                          | 14.41       | 31.10                    | MA     | مضرت مهيلٌ بن عمرو   |  |
| ſ*•Λ  | حفرت فر <b>و</b> هٔ بن میب | MAL         | حصرت عبدالله سين ذبعري   |        | ش                    |  |
| r+9   | حضرت فضاله يشي             | lm Albe     | المقترت عبدالله متن زمعه | rr     | حضرت شيبه بمن متنب   |  |
| ۴۱۰   | حضرت فيروز ديلمي "         | 1-Ala       | حفزت خبدالقه "بن عامر    | ۳ra    | حضرت شيبه بمن عمّان  |  |
|       | ق                          | L1d         | مصرت عبدالله "بن عبدتم   |        | ص                    |  |
| rli   | مفرت قباث بن الثيم         |             | حضرت عبد الله " بن       | PP     | مفرت بعصرت كاجير     |  |
| וויי  | حضرت بم من مباس            | 12.         | <b>U</b> , <b>U</b>      | rra    | حضرت صفوان بن أميه   |  |
| MIT   | حفرت قيسٌ بن فرشه          | 725         | هنزت فبوالله بمجنوبهب    | rr     | «عنرت مفواتٌ بن معطل |  |
| הות   | حضرت قيسٌ بن عاصم          | 121         | معرت بيداند "بن مباك     |        | ض                    |  |
|       | <u>ئ</u>                   | 720         | مفرت عبدالرخمن بن مره    |        | مضر ت شناک بن        |  |
| ula   | حضرت رزيم بن جابر فبري     | P2A         | معنرت مثاب بن اسيد       | 1-1-3- | مقين                 |  |
| MZ    | هفرت كعب بمبرئن زمير       | <b>1</b> 29 | مفنرت متبه بن الي لهب    | ***    | مضرت ضرارٌ بن از در  |  |
| 1719  | مضرت كعب بن عمير عفاى      | - 1         | مفرت فلن كن الجاهاك      | -66    | مضرت ضارتين تغلبه    |  |
| (°°†+ | حضرت كبمس البلالي          | የአሮ         | حضرت عدّا بن غالد        | ۳۳۵    | مفرت شامٌ بن تعلبه   |  |

| صغح    | Γŧ                      | صغى        | ſt                      | منحد    | ۲t                    |
|--------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|-----------------------|
| ۲۲۵    | مضرت الوجيم "بن حد افيه |            | 9                       |         | J                     |
|        | حضرت بوجندل بن سهيل     |            |                         |         | حضرت لبيدٌ بن د بيعه  |
| 749    | معفرت ابونغلبه شنيمير   | <b>ሮኖረ</b> | معفرت واکل بن حجر       |         | م                     |
| ٠٤٠    | حضرت ابور فا مدعدوی"    | MW         | حفرت وحثى "بن حرب       | L.L.L.  | حضرت ما عنه" بن ما لک |
|        | حضرت ابوسفيانٌ بن       | hid        | معفرت مورب شن قابول     |         | مفرت ثنی مار شه       |
| 121    | حارث                    |            | ٥                       | PTY     | شيباني                |
| الأكام | حضرت البه غيان بن حرب   | ro-        | حفرت باشم مبن متبه      | eri     | حضرت فجن "بن ادرع     |
| ran.   | حفزت ابوشريج"           | ror        | مفرت بشام من حكيم       | יוייוין | حضرت محمد " بن طلحه   |
| ۳۸۸    | حفرت ابوالعاص"          | ۳۵۵        | حفرت بهند بن حادثه      | (A) A   | مفرت ملم" بن حادث     |
| 1791   | حفرت الوعامر اشعري"     |            | ی .                     | rra     | حضرت مسورٌ بن مخر مه  |
| 191    | حفرت الوعميب            | רמיז       | حفرت يامر مبن عامر      | mrz.    | حضرت مطبع" بن اسود    |
| 191    | حعرت الوعمرة بن حفص     | Mak        | مفرت يزيد من الي مغيان  | ሮሮላ     | حضرت معاوية بن تظم    |
| (vdt.  |                         |            | حفرت يزيد من شجره وبإول |         |                       |
| ۵۹۳    | حفرت الوججن ثقفي"       |            | كنيت                    | مهایها  | حضرت معقلٌ بن بيار    |
| ויףין  | حضرت الوكذوره           | ٩۵٦        | حضرت ابوامامه بالملي"   |         | ن                     |
| LL.dV  | معزت ابودا قد ليتني     | וייאיי     | حفرت ابوبسير *          | רייי    | حضرت ناجية بن جندب    |
|        |                         | וייזויי    | حعزت ابو بكره°          | (r/r/r  | معزرت ببينة الخير"    |

### بسم الله الرحمان الرحيم

# ديباچه

وارامصنفین بین سر الهماب کا جومقد کی سلسله شروغ کیا گیا تھا۔ اس کی تقسیم کے اعتبار سے

(مہاجرین ،انصار ، عام محاب کے دصرای سلسله کی آخری کڑی ہے۔ چنا نچاس کی آئندہ دور مری جلد پر بید
سلسله تمام ، و جائے گا۔ اس مصر بین ان محابہ کرام کے حالات ہیں جو بہاجرین اور انصار کے علاوہ ہیں ،

جو فتح کمہ کے بعد اسلام الائے یا جمرت کے بعد بیدا ، و نے ہیں۔ ان بی سے چند صحابہ حضرت میں محاویہ ، محابہ سے کہا تا ہے حضرت امیر معاویہ ، محابہ سے کہا تا ہے۔ ان کے داللہ بن زبیر الایت سیاسی اور فرجی ابیمت کے لحاظ سے

معرت امیر معاویہ ، محابہ سے کم نہیں ہیں۔ ان کے داوائے فلا فت و امامت کی وجہ سے ان کے حالات مناسب ہوا ، تا کہ ان کے حالات کے ساتھ اس بھو ، تا کہ ان کے حالات کے ساتھ اس بھو کی مرتب تاریخ بھی سامنے آجائے اور اس وجہ سے بھی ایسا کہ نا مناسب معلوم عالات کے ساتھ اس بھر کی مرتب تاریخ بھی سامنے آجائے اور اس وجہ سے بھی ایسا کہ نا مناسب معلوم عالات کے حالات کے حالات ایک دومر سے سے وابست تھے۔ چنا نچیان کے لئے ایک جلد تھوں کر دی گئی۔ اس کے بعد کی دومر کی جلد میں ہوگی۔

اں کتاب کے متعلق بیگز ارش ہے کہ جنگ وجدل کے واقعات میں عموماًا خصار کھوظار کھا گیا ہے۔ واقعات کا اصل مقصد اور خلاصہ لے لیا گیا ہے اور بریار والا طائل آفصیلات ہے اس کتاب کوطول نہیں ویا گیا ہے۔ ای لئے ان کے حوالوں میں لفظی پابندی نہیں کی گئی ہے۔ حضرت حسین کے حالات میں بعض مقامات پر ناظرین کو این عسا کر کے حوالے بھی نظر آئیں گے ، جو بعد زبانہ کی وجہ ہے۔ ابن کے حالات میں زیادہ قائل استناد نہیں ہے۔ لیکن اے اس مجبوری کی بنا پر گوارا کیا گیا کہ قدیم کتابوں میں ان کے فضائل اخلاق کے واقعات بہت کم ہیں۔ اس لئے اگر ابن عسا کر سے استفادہ نہیا جا تا تو بیضروری ابواب بالکل سادہ رہ جاتے ، تا ہم چند تا گزیر مقامات کے علاوہ اس کتاب کو ہاتھ فیمیں لگایا گیا ہے۔

خدا ہے دعا ہے کہ وہ کا تب سطور کو الن نفول قدر مید کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیل ارزانی فرمائے کہ بھی اس کی قلمی کوششوں کا اس بارگاہ ہے بہترین مسلہ ہے۔

فقير عين الدين احدندوي ١-اكوبر ١٩٣٣ء داراً هنفين اعظم كره

### بسم الله الرحمن الموحيم

# و بباچه طبع دوم

معیم**ن الدین احد ندوی** ۱۵ درمضان السپارک مطابع اجولائی ۱۹۵۱ء دارانصنفین ، اعظم گڑھ



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربّ العلمين و الصّلوة و السّلام على محمد و آله و اصحابه اجمعين

# حضرت حسن بن على رضى الله عنهما

نام ونسب:

سن الم البحدة المنظم من الم من المؤكد كتيت مرد (ابسنى هدفامسد ) اورد يجائة البنى (ويدهانتي في المحدثة) خطاب هبير وسول القب واو بالى شجر كليد بيه البوكد سن بن على بن الى طالب بن عبد المطلب قرتني مطلبي آپ كى والده اجده سيده بتول فاطمه ذيرا " ، جگر كوشت رسول تعيس اور آب ك بدر بزرگواد جناب امير على مرتفعى ابن عم رسول تنصدا الى لحاظ سنة آب كى ذات گراى دو بر يشرف كى حائل تقى -

پیدائش : سز بجری کے آیر ہمال دمضان المبادک کے مہینہ بیس معدنِ نبوت کا یہ گوہر شب جواغ استعناہ بے نیاز تی کی اقلیم کا تاجد ارسانی دسیالیت کی پرسکون مملکت کا شہنشاہ ، عرشِ خلافت کا مسند تشین ، دو ثرِ نبوت کا سوار ، فقنہ و فساد کا بخش کی بہر دار دوعالم کی بشادت کا بورا کرنے والا ، أمت مسلم کا محسنِ اعظم ، فورا فرزائے عالم وجود ، وال آنخضرت اللہ کی والا دت باسعادت کی خبر ، وئی ، تو حضرت فاطمہ مسن اعظم ، فورا فرزائے عالم وجود ، وال آنخضرت اللہ کی والا دت باسعادت کی خبر ، وئی ، تو حضرت فاطمہ کے کے گھر تشریف لائے اور فر مایا ، میر ہے بچے کود کھا تا ، کیا تام دکھا گیا '' ۔ عرض کیا گیا '' حرب' نے فر مایا ، نبیس ۔'' اس کا نام حسن ہے' ہیں گئے ماتو میں دن عقیقہ کیا ، اور دو میں ندھوں کی قربائی کر کے سرکے بال اُر والے اور ان کے ہم وزن جا ندی خبرات کی ۔

عہد نبوی علیٰ : آخضرت کو مفرت سن کے ساتھ جوغیر معمولی مجت تھی ، دو کم خوش تسمول کے مصدیمی آئی ہوگی۔ آپ تھی نے بڑے نازوہم سے ان کی پرورش فرمائی۔ بھی آغوشِ شفقت میں لئے ہوئے نیکھتے بھی دوشِ مبارک پر سوار کئے ہوئے برآ مدہوتے۔ ان کی اونی اونی تکیف پر بے قرار ہوجاتے ہوئے نے روز اند فاطمہ زہرا "کے موجاتے ۔ بغیر سن "کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لئے روز اند فاطمہ زہرا "کے گھر تشریف لیے جاتے تھے۔ معزت سن "اور مسین " بھی آپ اللہ سے جد مانوی ہوگئے تھے۔

مجھی نمازی حالت میں پُٹے مبادک پر چڑھ کے بیٹے جاتے ، بھی رکوع میں ٹاگوں کے درمیان کھس جاتے ، بھی رئیش مبادک سے کھیلتے ۔ غرض طرح طرح کی شوخیاں کرتے۔ جان نثار تا تا نہایت پیاداور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو برواشت کرتے اور بھی تادیبا بھی نہ جھڑ کتے۔ بلکہ نس دیا کرتے ہے۔ ابھی حضرت حسن "آٹھ سال کے تھے کہ یہ بابرکت ساریس سے اُٹھ گیا۔

عہد صدیقی : اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق "مندشین خلافت ہوئے۔ آپ بھی ذات بنوی منظینی کے تعلق کی وجہ سے حضرت ابو بکر "عصر کی محبت فرماتے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر "عصر کی نماز پڑھ کر نکلے ، حضرت علی " بھی ساتھ ہے۔ راستہ ہیں حضرت حسن " کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر " نے اُٹھا کر کندھے پر بٹھالیا ورفر مانے گئے ، "وقتم ہے یہ بی بھی کے مشابہ ابو بکر " نے اُٹھا کر کندھے پر بٹھالیا ورفر مانے گئے ، "وقتم ہے یہ بی بھی کے مشابہ نہیں ہے ' حضرت علی " یہ بن کر ہننے گئے ۔ اُ

عہد فارو تی : حفرت عمر فاروق "نے بھی اپنے زمانہ میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا بی محبت آمیز برتا ؤ رکھا۔ چنانچہ جب آپ نے کبار صحابہ "کے دخلائف مقرر کئے تو گو حفرت حسن "اس صف میں نہ آتے تھے لیکن آپ کا بھی یا بچے ہزار ماہانہ مقرر فر مایا "۔

عہدِ عِثانی : حضرت عثان عَی شنے بھی اپنے نہ مانہ میں ایسا بی شفقت آمیز طرزِ عمل رکھا۔ صدیق اور فارو تی دور میں حضرت حسن شائی کمنی کے باعث کی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ حضرت عثان ش کے عہد میں پورٹے جوان ہو چکے تھے۔ چنانچہ اسی زمانہ سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے اقل طبر ستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ رینوج کشی سعیدا ہن العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی سے۔

اس کے بعد جب حضرت عثمان سے خطاف ذنندا تھااور باغیوں نے تصرِ خلافت کا محاصرہ کرنیا تو حضرت حسن سے دالد ہزرگوارکو یہ مشورہ دیا کہ آپ محاصرہ اُٹھنے تک کے لئے مدیدہ باہر چلے جائے ، کیونکہ اگر آپ کی موجودگی ہیں حضرت عثمان سشہید کردیئے محفظوں کریں گے اور شہادت کا ذمہ دار مخمرا نمیں گے ۔لیکن باغی حضرت علی سکے اور شہادت کا ذمہ دار مخمرا نمیں گے ۔لیکن باغی حضرت علی سکے نقل و حرکت کی برابر محمرانی کررہے تھے۔اس لئے حضرت علی اس ان مفید مشورہ پڑل بیرانہ ہو سکے جی۔

ا بخاری کماب المناقب الحسن و المحسین ع فقرح البلدان بلاذری ذکر عطا المر شبن الخطاب ع ابن اثیر ،جلد ۳ م ملع بورپ ع ایضار ص ۱۸۱

البت دهرت من المحروب المحروب

بيعت خلافت كوفت حفرت على ﴿ كومشوره :

حضرت علی " پر پڑی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی او حضرت حسن نے غلامت اندلیتی حضرت علی " پر پڑی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی او حضرت حسن نے غلامت اندلیتی سے والد برز کوار کو یہ شورہ و دیا کہ جب تک تمام مما لک اسملامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی رخوا ست نہ کریں ہاں وقت تک آپ سے قبول نذر مائے کیکن حضرت علی نے فرمایا کہ خلیف کا آتا ہے سرف مہا جرو انصار کا حق ہے۔ جب وہ کسی کو خلیفہ کا آتی ہے کہ مرتب ہوجاتی انسار کا حق ہے۔ جب وہ کسی کو خلیفہ کا آتی ہے۔ جب وہ کسی کو خلیفہ کا انتخاب ہوجاتی ہو وہ ان کے مشورہ کی شروائیں ہے اور خلافت تجول کرلی آ

جنگ جمل سے حضرت علی کوروکنا:

حفرت علی " کی بیعت کے بعد جب حفرت عاکشہ "، طلحہ "اور زبیر رضوان الدہ بہم حفرت عاکشہ "، طلحہ " اور زبیر رضوان الدہ بہم حفرت عثان " کے قصاص میں ان کے قالموں سے بدلہ لینے کے لئے نکلے تو پھر حفرت حسن نے حفرت علی " کی خدمت میں عرض کیا گرآ پ مہید بوٹ وٹ چلئے اور پچھدنوں کے لئے فارنشین ہوجا ہے الیکن حفرت علی " کی دائے میں مہید بوٹ ااور فارنشین ہوجانا اُمت کے ساتھ فریب تھااوراس سے اُسکین حفرت علی " کی دائے میں مدید لوٹ اور فارنشیان ہوجانا اُمت کے ساتھ فریب تھااوراس سے اُمت اسلامی میں مزید افتر اتی وائم قات کا اندیشہ تھا۔ اس لئے واپس نہوئے "۔

جنگ جمل : بدوه وقت تھا کہ حضرت طلی اور ذبیر و نیر وحضرت عنان کے تصاص کے لئے نکل چھے تھے۔ اس لئے حضرت علی نے بھی مقابلہ کی تیاریاں شروع کردیں۔ جب آ ببالکل آ مادہ ہو گئے تو حضرت حسن می کو بھی جارونا جارا آب کی تمایت میں نگلنا پڑا۔ چنا نچہ والد برز گوار کے تھم کے مطابق مضرت عمار بن یا سر تھے ہمراوائل کو فرکوان کی امداد پر آ مادہ کرنے کے لئے کو فرتشریف لے گئے۔

ان بی ایام میں حضرت ابوموی اشعری "مسلمانوں کو ضائد جنگی اور فقدہ فسادے دو کئے کے لئے کوفہ آئے ہوئے ہوئے تھے اور جامع کوفہ میں آخر برکرد ہے تھے۔ کہ "برادران کوفہ تم لوگ عرب کی بنیاد بن جاؤ ،
تاکہ مظلوم اور خوفز وہ تمہارے دائمن میں بناہ لیس ۔ لوگو! فتدا نہتے دفت بہجان نہیں بڑتا بلکہ مشتبہ رہتا ہے۔ فروہ و نے کے بعداس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم بیس بیفتذ کہاں ہے اُٹھا ہے اور کس نے اُٹھا ہے اور کس کے بعدا اس کے جلے کے اور کس کے اور اُٹھی خوا دی ہوئے والا کھڑ ہے ہوئے والے کہ نے اور کی دواور کھر وال کی خوالے ہے بہتر ہے ''۔

حضرت سن نے مجد بی کی کریے تقریر کئی تو حضرت ابوموی کوروک دیا ،اورفر مایاتم یہاں سے نکل جا دَاور جہاں تی ہیں آئے جا وَاور خور منبریر چڑھ کرایل کوفہ کو حضرت علی گی امداد پر اُجھارا۔ چنانچہ آ ب کی دعوت اور جرین عدی کندی کی تقریریر ۴۵۵۰ کوئی حضرت علی گی کا ساتھ ویے پر آبادہ ہوگئے ۔ حضرت علی گئی ان سب کو لے کرمقام ذی قار میں حضرت علی سے اُل گئے اور جنگ کے فیصلے ہوگئے ۔ حضرت علی سے اُل گئے اور جنگ کے فیصلے تک برابر ساتھ دے اُل

جمل کے بعد صفین کا قیاست فیز معرکہ ہوا۔ اس میں بھی آپ اپنے والد ہزرگوار کے ساتھ تے اور التوائے حنگ پر جوعہد نامہ مرتب ہوا تھا اس میں شاہد تھے "۔

حضرت علی" کی شہادت :

" فدانے جس نبی کومبعوث کیا ،اس کوالک ذات ،ایک قبیلہ اور ایک گھر عنایت فرمایا۔ اس ذات کی تئم جس نے محمد بھائی کومبعوث کیا ، جو شخص ہم اہلویت کا کوئی حن تلف کرے گا ، خدااس اتلاف حق کے بفتدراس شخص کاحق گھٹاوے گائے۔

حضرت علی " کا زخم نبایت کاری تھا۔ جب نیچنے کی کوئی امید باتی نہ رہی تو بعض ہوا خواہوں نے آپ سے حضرت حسن " کی آئندہ جائے تی اور خلافت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فر مایا " نہ میں تھم دیا ہوں نہ روکتا ہوں" !۔ زخی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی جنت القردوں کو مدھارے۔ حطوت حسنین '' اور جعفر ''نے عسل دیا۔ حعفرت حسن نے تماز جناز ہر پڑھائی اور نماز قبر کے قبل آپ کا جسد خاکی مقام دیسہ جس جامع مسجد کے متصل سپر دِخاک کیا گیا ''۔

حضرت حسن ﴿ كَي سِيعت خلافت :

حضرت علی کی وفات کے بعد امیر معاویہ کے مقبوضہ علاقہ کے علاوہ ہاتی سارے ملک کی نظری حضرت من کی طرف تحییں۔ چنانچہ والدیز رکوار کی تدفین نے فراغت کے بعد جامع مسجد تشریف لائے۔ مسلمانوں نے بیعت کے لئے ہاتھ یوسائے۔ آپ نے بیعت کی اور بیعت کے بعد حسب ذیل تقریرار شادفر مائی :

آپ کی میلی تقریر:

امير معاويه كاجار حانداقدام:

جناب امير اورامير معاويه في بهت قديم انسلاف چلا آر با تفاله امير معاويه ان ک ديات ای بيل مالم اسلام پر حکومت کرنے کا خواب د کچور ہے تھے۔ ليكن جناب امير کا زندگ بيل يہ خواب منت كش تعيير ند ہوا۔ آپ كی وفات كے بعدامير معاويه کايہ جذب دفعة نهايت شدت ب انجر آيا۔ امير معاويه کو معلوم تفاكر حسن مسلح بہند جي اور جنگ وجدال وودل سے نالبند كرتے جي اور واقع بھى بجى تفاكر معاوم تاكر حسن محلوم تاكريا تفاكر اس كى نورت آئى تو امير معاوية سے لينے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچ آپ نے پہلے ہى طے كرليا تفاكراس كى نوبت آئى تو امير معاوية سے اسے لينے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچ آپ نے پہلے ہى طے كرليا تفاكراس كى نوبت آئى تو امير معاوية سے اسے لينے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچ آپ نے دست بردار ہوجا كي گئي گئي ہوئي ہے۔

۳ این سعد جز ۳۰ ق اول ذکر علی ، حاکم نے متدرک ج طبری۔ جلدے مین ا

امیر معاویہ کوان حالات کا پوراا ندازہ تھا۔ اس لئے حصرت علی کی شہادت کے بعد ہی انہوں نے بیش قدی شروع کر دی اور پہلے عبداللہ بن عامر بن کریز کومقد مہائیش کے طور پرآ کے روانہ کر دیا۔ یا نبار ہوتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے۔

حضرت حسن ﴿ كَي مقابله كَ لِيَ آمادكَى اورواليسى:

حضرت حسن "ال وفت کوفہ میں ہے۔ آپ کوعبد اللہ بن عامر کی چیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ بھی مقابلہ کے لئے کوفہ کی طرف بڑھے۔ ساباط بننج کراپی فوج میں کمزوری اور جنگ ہے پہلو تہی کے آٹارد کیھے۔ اس لئے اس مقام پرزک کر حسب ذیل تقریر کی

" بین کی مسلمان کے لئے اپند دل میں کی نہیں رکھتا اور تمہارے لئے بھی وہی پند کرتا ہوں جو اپنے کرتا ہوں۔ ہمید ہے اے مستر و نہ کرد گے۔ جس اتحادہ بجہتی کوتم نالیند کرتے ہو، وہ اس تفرقہ اورا خسلاف ہے جس اتحادہ بجہتی کوتم نالیند کرتے ہو، وہ اس تفرقہ اورا خسلاف ہے جیں افضل و بہتر ہے جس تم جا ہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہتم میں ہے اکثر اشخاص جنگ ہے بہلو تھی کرد ہے ہیں اور لانے ہے بردلی دکھارہ ہیں۔ میں تم لوگوں کوتم ہاری مرضی کے خلاف مجود کرنائیس جا ہتا"۔

یہ خیالات کن کرلوگ سنائے میں آگئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ اگر چہ کچھالوگ جنگ ہے۔ اگر معاویہ "
جنگ ہے پہلوہی کر دہ ہے تھے۔ انہوں نے جب یہ رنگ دیکھاتو حضرت علی " کی طرح حضرت حسن " کو بھی پُر ابھل کہنے گئے اور ان کی تحقیر کرنی شروع کردی اور جس مصلیٰ پرآپ تشریف فرما تھے جملہ کر کے اسے چھین لیا اور پیرائین مبارک کھسوٹ کر گلے ہے جا در تھینے گی۔

معنرت حسن نے بیہ برہمی دیکھی تو گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ربیعہ و ہمدان کو آ واز دی۔ انہوں نے بڑھ کر خارجیوں کے نرنے ہے چھڑایا اور آپ سید ھے مدائن روانہ ہو گئے۔

راست میں جراح بن قبیصہ خارجی تملی تاک میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت حسن جھیے ہی اس کے قریب سے ہو کر گزر سال نے حملہ کر کے ذانو ہے مہارک ذخی کر دیا۔ عبداللہ بن خطل اور عبداللہ بن خطل اور عبداللہ بن خطل اور عبداللہ بن طبیان نے جوا مام کے ساتھ تھے، جراح کو پکڑ کر اس کا کام تمام کر دیا اور حضرت حسن مدائن جا کرقصر ابیض میں قیام پذیر ہو گئے اور ذخم بجرنے تک تھی جرے۔

شفایاب ہونے کے بعد عبداللہ بن عامرے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ اس دوران میں امیر معاویہ " بھی انبار جنج بھے تھے اور قیس بن عامر کو جو حضرت سن کی طرف سے بہال متعین تھے،

گیرلیا تھا۔ ادھر معاویہ یہ نے قیس کا محاصرہ کیا۔ دوسری طرف حضرت حسن " اور عبداللہ ابن عامر بالتھا بل آئے۔ عبداللہ اس موقع پر بیر چال چلا کہ حضرت حسن " کی فوج کو بخاطب کر کے کہا کہ واقیو! بل التھا بل آئے۔ عبداللہ اس موقع پر بیر چال چلا کہ حضرت حسن " کی فوج کو بخاطب کے ہوا کہ واقی وہیں بل خود جنگ کرنانہیں چاہتا۔ میری حیثیت صرف معاویہ کے مقدمہ الجیش کی ہادروہ شامی فوجیس کے کرخود انبارتک پہنچ بھے جیں۔ اس لئے حسن " کومیراسلام کہددواور میری جانب ہے یہ بیام پہنچادو کہ ان کو وانبارتک پہنچ بھے جی ۔ اس لئے حسن " کومیراسلام کہددواور میری جانب ہے یہ بیام پہنچادو کہ ان کواپی ذات اور اپنی بھاعت کی تم جنگ لمتوی کردیں ۔ عبداللہ بن عامر کا یہ افسوں کارگر ہوگیا حضرت حسن کے ہمراہیوں نے اس کا بیام سنا تو انہوں نے جنگ کرنا مناسب نہ بھااور چیچے ہنے لگے۔ مضرت حسن نے اسے محسول کیا تو وہ دائن اوٹ گئے۔

خلافت سے دستبرداری:

آپ کے مدائن پلے آنے کے بعد عبداللہ بن عامر کوموقع لی گیا۔ اس نے بردھ کر مدائن میں گھیرلیا۔ حضرت حسن میں گھیرلیا۔ حضرت حسن میں گیا۔ اس کے برد عادیہ سے میں گھیرلیا۔ حضرت حسن میں ہیلے بی ہے امیر معاویہ کے حق میں اور کمزوری کا تجربہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کردیا اور چند شرائط پر امیر معاویہ کے حق میں ضلافت ہے دشتبرواری کا فیصلہ کرلیا اور یہ شرط عبداللہ بن عامر کے ذرایعہ ہے امیر معاویہ کے پاس مجموادی، جوحب ذیل میں ؟

۲۔ بلااستنا اسب کوامان دی جائے گی۔

۳۔ عراقیوں کے ہفوات کوانگیز کیا جائے گا۔

م بیہواز کاکل خراج حسن کے لیے مخصوص کردیا جائے گا۔

۵۔ حسین « کودولا کوسالانه ملیخد ودیا جائےگا۔

٢- بن ہاشم كوصلات وعطايا من بن عبدش (بن أميه) برتر جي دى جائے گى۔

عبدالله بن عامر نے بیشرا نظامیر معادیہ کے پائی بھی وادیں۔ انہوں نے باکسی ترمیم کے بیا تمام شرطیں منظور کرلیں اور اپنے قلم سے منظوری لکھ کرا چی مہر شبت کر کے معززین و ممائد کے شہاد تیں لکھوا کر حضرت حسن کے پائی بجوادیں لیے۔

ل میتمام حالات اخبار الفظوال دینوری صفحه ۱۳۳۲ ۱۳ سے ماخوذ جیں۔ لئن اٹیر کا بیان اس سے کسی قدر مختلف ہے۔ اس کی ردایت کے مطابق صورت واقعہ بیہ ہے کہ جس وقت امام حسن نے اپنی شرائط امیر معاویہ کے سامنے چیش کرنے کے لیے بھیجی تعمیں آئی دوران جس امیر معاویہ نے بھی ایک سمادہ کا خذر پر مہر لگا کرحسن کے پاس بھیجاتھا کہ اس پروہ جو شرائط جا جی آئر ہر کرویں۔ سب منظور کرلی جا تمیں گئے۔ اس کا غذ کے بیسیج کے بعد امیر معاویہ کے پاس من کے شرائط والا کا غذ بہنچا۔ (ال مؤم ۱ دیمے) دست برداری کے بعد حضرت حسن نے قیس بن سعد انصاری کو جومقدمۃ اکیش کے ساتھ شامیوں کے مقابلہ پر مامور تھے۔اس کی اطلاع دی اور جملہ امور امیر معاویہ کے حوالہ کر کے مدائن چلے آنے کا تھم دیا۔ قیس کو یے فرمان طاقو انہوں نے فوج کو بڑھ کرسنایا اور کہا کہ اس کے بعد ہمارے لئے صرف دو صورتی ہیں۔ یا تو بلا امام کے جنگ جاری رکھیں یا معاویہ کی اطاعت قبول کرلیں۔ان کے دستہ بھی کچھ کمزور لوگ موجود تھے ،جنہوں نے امیر معاویہ کی اطاعت قبول کرلیں۔ان کے دستہ بھی تھے کمزور لوگ موجود تھے ،جنہوں نے امیر معاویہ کی اطاعت قبول کر لی اور قیس حضرت حسن کے تھم کے مطابق آپ کے پاس مدائن چلے آئے اور ان کے مدائن آنے کے بعد حضرت حسن کے فوت شریف لے گئے۔امیر معاویہ آئر آپ سے مطاور دونوں میں سلح نامہ کے تعدد حضرت حسن "کوفت شریف لے گئے۔امیر معاویہ " آگر آپ سے مطاور دونوں میں سلح نامہ کے شرائط کی زبانی بھی تو ثیق ہوگئی گے۔

او پر جوشرطیں اخبار الطوال ہے تقل کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ عام طور پر ایک بیشرط مہت مشہور ہے کہ امیر محاویہ کے بعد حسن تعلقہ ہوں گے۔ لیکن بیشرط مروج الذہب مسعودی اخبار الطّوال دینوری ایحقو بی جلری اور ابن اثیر وغیرہ کی بیش ہے۔ البتہ علامہ ابن عبد البر اخبار الطّوال دینوری ایحقو بی جلری اور ابن اثیر وغیرہ کی بیش ہے۔ البتہ علامہ ابن عبد البر العقواب ہے کہ علامہ ابن عبد البری ایوبیان خود کل نظر ہے۔ اس لئے کہ جو ان کے حق مستند تاریخ بین ملتا ، اس کو حلا ، کا بیان کیے کہا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ، ان کے عبد کے واقعہ کی مستند تاریخ بین ملتا ، اس کو حلا ، کا بیان کیے کہا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ، ان کے عبد کے علا ، کی بیرا۔ ربی ہو۔ لیکن تاریخ وں سے اس بات کی تقد ایق نہیں ہوئی۔ خود طبری نے بھی جو ابنی تاریخ میں ہر طرح کی رطب و یا ہیں روایتیں قتل کر دیتا ہے ، اس شرط کا کوئی ذکر نہیں کیا اور آئندہ واقعات ہے بھی اس کی تائیز ہیں ہوئی۔

اس شرط کے نہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حسن ہی وفات کے بعد جب امیر معاویہ بن یدی بیعت کے لئے یہ یہ گئے اور ابن زبیر ''جسین اور عبد الرحمٰ بن الی بکر وغیرہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو الن بزرگول نے اس کے خلاف ہر طرح کے دلائل دیئے۔ ابن زبیر '' نے کہا کہ یہ طریقہ خلفائے داشدین گ اجتخابی طریقہ کے خلاف ہے۔ اس لئے ہم اے منظور نبیں کرسکتے عبد الرحمٰن بن الی بکر نے کہا یہ تیصرہ کسری کی سنت ہے۔ لیک کسی نے بھی یہ ویل نبیس دی کہ کہ سکتے عبد الرحمٰن بن الی بکر نے کہا یہ تیصرہ کسری کی سنت ہے۔ لیک کسی نے بھی یہ ویل نبیس دی کہ

(بترسخه)

امیر معادیّ ن س کورد کے رکھا۔ حسن " کو جب امیر معاویہ کا مبر کردہ سادہ کا نقد طابق انہوں نے اس میں بہت می شرطیں جو پہلے مطالبہ میں نتھیں بڑھادیں۔ لیکن امیر معاویہؒ نے انہیں تسلیم نبیل کیا اور صرف انہی شرا اطاکو بانا جسے حسن بچکے تھے۔ (ابن انبیر۔ جلد ۳۳سے ۱۳۳۳) لے اخبار العقوال۔ س ۲۳۲ سے استیعاب تذکر قامام حسن

حسن "صرف تبہارے تق میں دست بردارہ وئے تھے، اس لئے بزید کو دلی عہد نہیں بنایا جاسکا۔ ظاہر ہے کہ اگران بزرگول کو اس میں کی شرط کاعلم ہوتا تو وہ دوسرے دلائل کے ساتھ اسے بھی بزید ک دلی عہدی کی مخالفت میں ضرور ہیں کرتے۔ پھر امیر معاویہ "کی وفات کے بعد جب حضرت حسین "بزید کے مقابلہ میں کھڑ ہے ہوئے آپ نے اپ دعویٰ کی تا سیداور بزید کی خالفت میں بہت ی تقریر س کیس مقابلہ میں کھڑ ہے ہوئی کی تا سیداور بزید کی خالفت میں بہت ی تقریر س کیس اور ان تقریر ہیں بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں اور ان تقریر میں بزید کی خالفت کے اسباب بیان کئے ،کیس کی تقریر میں بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ چونکہ میر ہے بھائی حسن "صرف امیر معاویہ "کی دعویٰ میں وفات یا جھے ہیں۔ اس کئے اصول تو ارث کی روسے ان کی جانشنی کا حق مجھے یا حسن " کی اولا دکو پہنچتا ہے۔ حالا تک بزید کی حکومت کے فلاف دلائل میں یہ بڑی تو کی دلیل تھی ۔ لیکن حضرت کے فلاف دلائل میں یہ بڑی تو کی دلیل تھی ۔ لیکن حضرت کے فلاف دلائل میں یہ بڑی تو کی دلیل تھی ۔ لیکن حضرت کے فلاف دلائل میں یہ بڑی تو کی دلیل تھی ۔ لیکن حضرت کے فلاف دلائل میں یہ بڑی تو کی دلیل تھی ۔ لیکن حضرت کے فلاف دلائل میں یہ بڑی تو کی دلیل تھی ۔ لیکن حضرت میں شرخ نے اس کی طرف شار اور کا کی میں فریل تھی نے اس کی طرف شار اور کا کی میں فریل تھی اور اور کی اور کی دلیل تھی انہیں فریل ہیں فریل ایا۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ بیداقعہ بی سرے مطلط ہے۔ باقی رہاسوال کہ پھر بعض ارباب سیر نے کیون نقل کیا ہے؟ اس کا جواب ان اوگوں کے لئے بہت آسان ہے ، جو بنی اُمیداور بی ہاشم کی اختلافی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہرا کیک حامی دوسرے کے متعلق ایسی روایتیں گھڑ دیتے ہیں، جس سے دوسرے کے دائن برکوئی دھتہ آتا ہو۔

اس میں شک نہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف صف آرا ہوکر اور پھراپنے
بعد یزید کو ولی عہد بنا کر اسلامی خلافت ختم کر کے تاریخ اسلام میں نہایت کری مثال قائم کی ۔لیکن
اس غنطی کو حض اس کی حد تک محد وور کھنا چاہئے تھا۔گران کے خالفوں نے اس پر بس نہیں کیا۔ بلکہ
ان کے خلاف برطرح کے بہتان تراش کر تاریخوں میں شامل کرد ہے۔ او پر کی شرط بھی اسی بہتان
کی ایک کڑی ہے۔

ہمارے فرد کیا اس شرط کی ایزادے امیر معاویہ کا اشارے سے حضرت سن کو زہر دینے والی روایت کی تو شق مقصود ہے۔ جس کا ذکر آئندو آئے گا۔ اس لئے کہ جب بطور مقدمہ کے اسے تسلیم کرانیا جائے کہ حسن مرف معاویہ کی زندگی تک کے لئے خلافت سے دستبردار ہوئے تھے اورامیر معاویہ اپنے خاندان میں حکومت جائے تھے تھے تو بھر دونوں مقدمات سے یہ کھلا ہوا نتیج نگل آتا ہے کہ حسن کو امیر معاویہ بن نے زہر ولوایا تھا۔ اور یہ ایسا کر دوالزام ہے جس سے امیر معاویہ کی اخلاقی تصویر نہا بیت بدنما ہوجاتی ہے اوروہ ہمیشہ کے لئے موروظین بن جائے ہیں۔ حضرت حسن کے اخلاقی تصویر نہا بیت بدنما ہوجاتی ہے اوروہ ہمیشہ کے لئے موروظین بن جائے ہیں۔ حضرت حسن کے اس باب دفات پر انشاء التدامیر معاویہ کے حالات میں تفصیل سے بحث کی جائے گی۔

مجمع عام میں وستبر داری کا اعلان اور مدین کی واپسی:

معاویہ کے ہمراہ نے ان سے کہا کے مناسب یہ ہے کہ معاویہ کے بعد عمر و بن العاص کے جوامیر معاویہ کے ہمراہ نے ان سے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ محمراہ نے مناسب نے ہمراہ نے دان کے ہمراہ نے دان کے ہمراہ نے دان کے بہلے لوگ خودان کی زبان سے اس کوئن لیس کرامیر معاویہ مزید جست مناسب نہ بھتے تھے۔اس لئے پہلے اس پر آمادہ نہ ہوئے ہمروئی العائش نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے حضرت حسن سے درخواست کی کے وہ برمر عام وست واری کا املان کردیں۔امیر معاویہ کی اس فرمائش پر حضرت حسن سے بھتے مام ہیں حسب ویل تقریر فرمائی۔

"المابعد! اوگوخدات تمار الگون عند تهماری بدایت اور جیمنون تهمباری خوزیزی کرائی۔ دانا یون میں بہتر دانائی تقوی اور کترور یون میں سب سے بری کتروری بدا ممالیاں ہیں۔ بہامر (خلافت) جو بھار المالی تقوی اور کتروریان خفاز مدفیہ بیادہ اس کے خش دار ہیں یا میں دونوں صورتوں میں مجمد عادی کی امت کی اصلات اور تم لوگول کی خوزیزی سے تیجند کے لئے اس سے بشتم دار ہوتا ہول "ریجر معاویہ" کی طرف تخاطب ہوکر فر مایا" بیضا فت تمہادے لئے قشناور بند روزہ مرمایہ ہے اور مرمواویہ "کی طرف تخاطب ہوکر فر مایا" بیضا فت تمہادے لئے قشناور بند روزہ مرمایہ ہے اور مرمواویہ تن کرامیر معاویہ کی کامل کے جات اس قدر کافی ہے۔ اور مرو بن العاص سے کہا تم مجھے کی سنوانا جاتے تھے گیں ،

اس خاتم الفتن دست برداری کے بعد حفرت حسن "اپ الل وعیال کو لے کر مدینة الرسول جد گئے۔اس طرح آنخضرت ﷺ کی پیوشن گوئی بوری ہوئی کے" میرایے بیٹا سید ہے، خدااس کے ذرایہ مسلمانوں کے دوبر نے توں میں صلح کرائے گا"۔

معاويداور قيس ابن سعد مين صلح:

منرت من کی ہتیں اری ہے آپ کے خاص حامیوں اور حضرت علی کے فدائیوں کو بردا محدمہ پہنچا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت حسن کے بچھ اومیوں نے جن پر شامیوں کا تخفی جاوو چل کی تھا،

کروری دکھائی تھی ایکن ان کے علاوہ براور فرایان علی اس وقت بھی سر بکف جان دینے کے لئے آبادہ تھے۔خورقیس بن سعد جو حضرت حسن کے مقدمہ آبیش کے کماندار تھے، حضرت حسن کے تھم پر حضرت معاویہ کا مقابلہ بچوڑ کر بدائن آو چئے آئے تھے، کیکن دستیردادی کے بعد کی طرح امیر معاویہ کی خلافت تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لئے ہمین آبادہ تھے اور اپنی ہم خیال جماعت سے جنگ کے بیعت بھی لے کئی لیکن آخر جس امیر معاویہ نے ان کے تمام مطالبات مان کرملے کرلی کے بیعت بھی لے کئی لیکن آخر جس امیر معاویہ نے ان کے تمام مطالبات مان کرملے کرلی کے

وفات : رستبرداری کے بعد حضرت سن آخری کی حیات تک این جدیز رکوار کے جوار میں خاموثی وسکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ۵ج میں آپ کی بیوی جعدہ بنت اضعیف نے کسی وجہ سے ذہر دے دیا <sup>کے</sup>۔

زبرسم قاتل تھا۔ قلب وجگر کے گڑے کٹ کٹ کٹ کرٹے کے جب صالت زیادہ تازک ہوئی اور زندگی ہے۔ جب صالت زیادہ تازک ہوئی اور زندگی ہے ماہوں ہوگئے تو حضرت حسین "کو بلاکران سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہرد ہے والے نام ہو چھا فر مایا ، نام ہو چھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا آل کروں گا۔ فر مایا ، اگر میرا خیال سیح ہے تو ضدا بہتر بدلہ لینے والا ہے اور اگر یہ خلط ہے تو میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ ہے کوئی ناکر دہ گناہ بکڑا جا ہے اور اگر یہ خلط ہے تو میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ ہے کوئی ناکر دہ گناہ بکڑا جا ہے اور زہرد ہے والے تام بتانے ہے انکار کردیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ ہے جر و نیوی میں قبن ہونے کی ہوئی تمناتھی۔اس لئے اپی محتر منانی عضرت عائشہ صدیقہ ہے جر و نیوی میں قبن ہونے کی اجازت جاہی۔انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ انہوں نے خوشی سے اجازت لیما جمکن دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد دوبارہ اجازت لیما جمکن ہے میری زندگی میں مرقب سے اجازت دے دی ہو۔اگر دوبارہ اجازت لی بائے تو روضہ نہوی آئے لئے میں و نی کرنا۔ جھے خطرہ ہے کہ بنی اُمیر مزاتم ہوں گے۔اگر مزاحمت کی صورت چیش آئے تو اصرارنہ کن اور بقیج الفرقد کے گورغریباں میں فن کردینا ہے۔

زہر کھانے کے تیسر کے دن ضروری وسیتوں کے بعد باختلاف روایت رئیج الاول اس میں معامی میں میں میں میں میں میں میں م وہ میں اس بور میشین مستمر بے نیازی نے اس دنیائے دنی کوخیر بادکہا۔ انسا دانہ و انا الیہ راجعون و فات کے دفت سے میں ۴۸ سال کی مرتقی ۔

لِ ابن ایش بلاس ملاس معاویت می زبر کے متعلق عام طور پر بیغلائی بیملی ہوئی ہے کہ امیر معاویت کے اشارے سے دیا گیا تھا جو سرامر غلط ہے اس پر تفصیلی بحث انتاء اللہ امیر معاویت کے حالات بھی آئے گی۔ میں استیعاب مبلدار میں ۱۲۵ ومروج الذہب مسعودی مبلاس میں ۱۲۸

جنازہ پر جھگڑا: وفات کے بعد حضرت حسین نے وصیت کے مطابق ددبارہ حضرت عائشہ سے اجازت مائٹی ،آپ نے پھر فراغدلی کے ساتھ مرحمت فرمائی لیے لیکن حضرت حسن کا خطرہ بالکل منجے نکلا۔

مردان کواس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حسن " سمی طرح روضہ نبو<sup>ی پی</sup> بھی فرنہیں کئے جاسکتے۔ان لوگوں نے «طرت عنمان" کوتو یہال دفن نہ ہونے دیا اور حسن " کو دن کرنا جا ہے ہیں۔ یہ ممی طرح نہیں ہوسکتا۔

حضرت سين نے مقابلہ کرنا چاہا ، مروان بھی لڑنے پر آبادہ ہوگیا اور قریب تھا کہ ایک مرتبہ مدین فرین سلمانوں کے خون سے لالہ ذار بن جائے کہ اتنے میں مشہور سے ابی حضرت ابو ہریہ " پہنچ گئے اور چلائے کہ" یہ کیا تلام ہے کہ این رسول بھڑ کواس کے تا کے بہاوی فن کر نے ہے روکا جاتا ہے '' ۔ پھر حسین ہے کہا کہ اس کے لئے کشت وخون ہے کہا فا کہ ہو '' کی وصیت بھول کئے کہا گرا ہے کہ اگر میں خوز ہری کا خطرہ ہوتو عام مسلماتوں کے قبر ستان میں فن کردینا '' ۔ اس پر حضرت حسین ' کا غسر مندا اور بی ہا اور بی ہائی میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئے ۔ اس کے بعد سعید بن العاص عال مدید نے نماز جناز ہریز ھائی اور لائی ہارک جنت ابتھ میں حضرت فاطمہ ذہر ہے کہ بہاویس بیرد خاک گئی '' ۔ جناز ہریز ھائی اور لائی میں رخاک گئی '' ۔

حفزت حسن می کاروخد تبوی این کے بجائے بھیج کے گورغریباں ہیں فین کیا جانا بھی آپ کے روحانی تصرف کا نتیجہ تھا کہ جس بیکر صلح آتی نے زندگی بحر مسلمانوں کے خون کی قیمت پر دنیاوی جادو خیم حاصل کر تاب تدند کیا اورخوزیزی ہے نیچنے کے لئے سلمانت وحکومت جیسی چیز کو تھکرا کرع است نشینی کی زندگی اختیار کی اس کے جسد خاکی نے مرنے کے بعد بھی یہ کر شرد کھایا کہ دوخه نبوی ایک تن مرنے کے بعد بھی یہ کرشر دکھایا کہ دوخه نبوی ایک تن مرنے کے بعد بھی یہ کرشر دکھایا کہ دوخه نبوی ایک مقابلہ میں بقیع گورغریباں میں فرنی ہوا۔ کیکن حرم نبوی ایک مسلمانوں کا خون نہ کرنے دیا ، درنداس تیمت یہ جدامجد کے بہلو میں جگر کئی بہت آسان تھی۔

مدینه بیل مائم : حضرت حسن کی رطت معمولی واقعه ندتها بلکه من و مسالمت کا ماتم تھا۔ علم وظوکا ماتم تھا۔ استعناء و بے نیازی کا ماتم تھا۔ ماتھ بی نوت کے چشم و چراغ کا ماتم تھا۔ اس لئے آپ کی وفات پر مدینہ میں گھر گھر صف ماتم بچھ کی۔ بازار بند ہو گئے گلیوں جس سنا تا جھا گیا۔

اِ ال موقع پر بھی تزم نبو کی افتاع کے دشمتوں نے ایک روایت مشہور کردی ہے کہ حضرت ما نشر ؓ نے اجازت نہیں دی اور حصرت حسن کے روضہ نبوی اللہ میں وَن ہونے میں عزاتم ہو کیں۔ کربیدروایت بھی امیر معاویہ ؓ کے شرائعا کی طرح حضرت عائش ؓ کو بدنام کرنے کے لئے گھڑی گئی ہے۔ جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ ۲ استیعاب بے جلدار می ۱۳۵ واسد الغایہ جلد ۳ میں ۱۵

ئى ہائىم كى مورتوں نے ايك مهينة تك موك منايا - حضرت ابو ہريره المسجد عمل فرياد و فغال كرتے تصاور يكار يكاركر كہتے تھے كە "لوگو! آج خوب رولوكروسول الله الله كالحبوب دينا سے أنحد كميا ك

جنازہ میں انسانوں کا اتنا جوم تھا کہ اس ہے پہلے مدینہ میں کم دیکھنے میں آیا تھا۔ تعلیہ بن ابی مالک جوٹی میں شریک تضراوی میں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنا اژد ہام تھا کہ اگر سوئی الیمی مہین چیز بھی چینکی جاتی تو کشرت اژوہام سے ذمین پرندگرتی کے۔

صلید : حفرت صن صورت دسیرت دونول می آنخضرت اللایت مشابه نتے وقعه و ما صورت میں بالکل ہم شبیہ تھے۔

از واج کی کشرت نے رواندول میں ہے کہ حضرت سن نے نہایت کشرت سے سات شادیال
کیں اور ای کشرت کے ساتھ طلاقیں دیں۔ طلاقوں کی کشرت کی وجہ ہے لوگ آپ کو "مطلاق"
کہنے لگے تھے۔ بعض روانیول ہے آپ کی از واج کی تعداونوے (۹۰) تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ
روائیتیں مبالغہ آمیز جیں۔ اس کی تر دیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے کل دی اولا ویں تھیں اور یہ
تعداد شاد ہوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔

اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ شاد یوں کی کشرت کی روایات مبالغہ سے قالی ہیں۔ تاہم
اس قدر مسلم ہے کہ عام رواج سے ذیادہ شادیاں کیں۔ اس کشرت از واج وطلاق کود کھے کر معزت
علی نے کوفہ میں اعلان کر دیا تھا کہ آئیں کوئی اپنی لڑکی ندد ہے۔ لیکن عام مسلمانوں میں فوادہ نہو کہ اپنے سے دشتہ بیدا کرنے کاشوق اشاعالب تھا کہ حضرت علی کی اس تخالفت کا کوئی اثر ند ہوااور ایک ہمدائی نے برملا کہا کہ ہم ضرور لڑکی ویں گے۔ زیادہ سے زیادہ بی ہوگا کہ جو گورت آئیس پہند ہوگی اسے رکھیں گے ورنہ طلاق دیدیں گے۔ زیادہ سے ذیادہ سے رکھیں کے ورنہ طلاق دیدیں گے۔

ہو ہول سے برتا و ۔ لین جب تک کوئی عورت آپ کے حبال عقد ی دبتی اسے بری محبت اوراس کی بری قدرافزائی فرمات نے۔ چنانچہ جب ناگریز اسباب کی بنایر کسی عورت سے قطع العلق کرتے تھے۔ چنانچہ جب ناگریز اسباب کی بنایر کسی عورت ایک مرتبہ ایک تعلق کرتے تھے تو آپ کے دسن سلوک اور بحبت کی باد برابراس کے دل میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک فزاری اور ایک اسری عورت کو رجعی طلاق دی اور ان کی دلدی کے لئے دی وی برار نقد اور ایک ایک مشکیزہ شہد بھیجا اور غلام کو ہوایت کردی کہ اس کے جواب میں وہ جو بچر کریں اس کو یاد رکھنا فزاری عورت کو جب بی خطیر قم طی تو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کرلی اور بارک اللہ فبه و حوا ہ

خبرا کہا۔ کیکن جب اسدی عورت کولی تو بیدد کھ کر ہی ہے دل پر چوٹ لگی اور بے اختیار بید سرت مجرا فراقیہ مصرع زبان سے نکل گیا

> "متاع قليل من حبيب مفارق " "جدا ہونے والے درست كرمقابله بيل بيمة ع تقريم"۔

غلام في كريده اتعد بيان كياتو آب في اسدى عورت يد جعت كرلى الم

اولاد: ان بیوبول سے آٹھالا کے بھے۔ ایس خولہ بنت منظور کے بطن سے ۲۔ زیداُم بشیر بنت ابو سعودانساری کے بطن سے اور ۳۔ عمر سمہ قاسم ۵۔ ابو بکر ۲۔ عبدالرحمن کے طلحیاور ۸۔ عبیداللہ مختلف بو بول سے بھے ہے۔ ابن تنبید نے کل تعداد چھاسی ہے۔ جن میں دولا کیال بھی ہیں ، ام صن ادراُم اسحال سے

ذر اید معاش : حضرت سن نے ساری عربہ ایت فراغت بلک پیش کے ساتھ دندگی برک ۔ حضرت عرفادوق نے جب صحابہ کرام کے دخلا نف مقرد کے اور حضرت علی کا پانچ بزار ما ہوار مقرد کیا اور حضرت علی نہ کا پانچ بزار ما ہوار مقرد کیا ، تو آب کے ساتھ حضرت من کا بھی ۔ جواگر چیاس ذمر وہی شاآتے تھے۔ رسول علی کی قرابت کے کاظ ہے پانچ بزار ما ہوار مقروفر مایا ، جوانیس برابر ملکا دہا ہے۔ حضرت عثمان فن نے کی قرابت کے کافل میں برابر جادی دہے۔ حضرت عثمان فن نے بعد حضرت علی فود می خلیف مقرد مواجع ہے۔ آپ کی شہاوت کے بعد امیر معاویہ کے شروئے سے آخر تک آپ نے بڑی دا حت و آدام کی افران ای برا داری کے وقت اہواز کا بورا فران این احت و آدام کی برفر مائی۔

فضل وکمال: آخضرت ﷺ کوفات کے دقت مطرت سی کی عمر آٹھ سال نیادہ نہیں۔
طاہر ہے کہ آئی کی عمر جی براہ راست فیضان بول سے زیادہ بہریاب ہونے کا کیا موقع مل سکتا ہے،
عاہم آپ جس فانوادہ کے پہم و چراخ سے اور جس باب کے آخوش جس تربیت پائی تھی وہ علوم نہ ہی کا سر پہشہ اور ملم وکل کا مجمع البحرین تھا۔ اس لئے قدرہ اس آ فاجیطم کے پرتو سے حسن جمعی مستقید ہوئے۔ چنا نچ آخضرت ﷺ کی وفات کے بعد مدینہ جس جو بتا عت علم وافقاء کے منصب پرفائز تھی ،
اس جس ایک آپ کی ذات گرائی بھی تھی۔ البت آپ کے فقاو کی کقداد بہت کم ہے تھے۔

حدیث : آپ کی مرویات کی تعدادگل تیرہ ہادران میں بھی زیادہ تر حضرت علی "اور ہند ہے مروی ہیں ! مروی ہیں اور آپ کے زمرہ رواۃ میں حضرت عائشت صدیقہ " جسن بن حسن ،عبدالله ،ابوجعفر " ،جبیر بن نغیر ،عکرمہ جمد بن سیرین اور سفیان بن لیل دغیرہ قاتل ذکر ہیں عل

خطابت: نه به علوم ك علاده آپ كوال زماند كے مروج فنون بي بھى درك تھا۔ خطابت اور شاعرى الله زماند كے براے كمالات تھے۔ حضرت حسن "عرب كے اخطب الخطباء ك فرزند تھے۔
الل لئے خطابت آپ كوور شيس ملى تھى اور آپ بين بى ہے خطابت كاماده تھا۔ اس زماند يس ايک مرتبہ حضرت على " نے آپ ہے كہا كہ آپ كے مرتبہ حضرت على " نے آپ كہا كہ آپ كے ساس كوسنوں گا۔ حضرت حسن " نے كہا كہ آپ كے سامے خطبدد ہے ہوئے جا ہم معلوم ہوتا ہے۔ يہن كر حضرت على " آڑ بي بي كاور حضرت حسن " نے كہا كہ آپ كا سے كا در عضرت حسن " از بي بيك اور حضرت حسن الله على الله تو الله على الله تعلیم الله تھا۔ الله على الله تعلیم الله علی الله تعلیم تعلیم الله تعلیم تعلیم

خطابت کا بیکمال عمر کے ساتھ ساتھ اور ترقی کرتا گیا اور آپ کے خطبات فصاحت و باغت کے ساتھ اور ترقی کرتا گیا اور آپ کے خطبات فصاحت و باغت کے ساتھ اور پندوموعظت کا دفتر ہیں۔ حضرت علی می وفات کے بعد آپ نے متعدد خطبات دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک نموئہ تقل کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کی خطابت کا بورااندازہ ہوگا ہے۔

"قال بعد حمد الله عزوجل انا والله ماثنا ناعن اهل الشام شكا ولا ندم وانسما كنما نقاتل اهل الشام بالسلامة والصبر، فسلبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع وكنتم في منتد بكم الى صفين ودينكم امام دنياكم أمام دنياكم فا صبحتم اليوم ودنياكم امام دينكم الا وانا لكم كما كنا ولستم لناكما كنتم الا وقد أصبحتم بين قتيلين قتيل بصفن بتكون له وقتيل بالهروان تطلبون بثاره فا ما الباقي فخاذل واما الباكي فناثر الاوان معاوية دعانا الى امرليس فيه عزو لا نصفة فان ارد تم الموت رددناه عليه وحاكمناه الى الله عزو جل بظباء السيوف وان اردتم الحياة قبلناه واخذنا لكم الرضا " في

شاعری : شعروشاعری کا بھی آپ سخرانداق رکھتے تھے اور خود بھی بھی بھی شعر کہتے تھے ہیں ا جس میں مبالغہ اور خرافات کے بجائے اخلاقی اور حکیمانہ خیالات ہوتے۔ ابن رشیق نے کتاب المعمد ومیں آپ کا ایک شعراس واقعہ کے ساتھ قال کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ خضاب لگا کر باہر نکلے اور ارشاد فرمانی الیہ

نسود اعلاها و نابی اصولها فلیت الذی یسود منها هوالاصل کیمانداقوال : ان کے ملاوہ تاریخول میں بکٹرت آپ کے کیماند مقولے ملتے ہیں، جن میں برمقولہ بجائے فوددفتر نکات ہے۔ ان میں ہے بعض مقولے یہاں بنقل کئے جاتے ہیں :

"ایک فیص نے آپ ہے سوال کیا کرزعرگی ہر کرنے کے امتبادے سب سے زیادہ اچھی زندگی کون ہر کرتے کے امتبادے سب سے زیادہ اچھی زندگی کون ہر کرتا ہے"؛ فرمایا جو" اپنی زندگی ہیں دوسرول کی بھی شریک کرے"۔ پھر ہو چھا "سب نے یہی کرندگی میں دوسرول کی بھی شریک کرے"۔ پھر ہو چھا "سب نے یہی کرندگی کس کی ہے" فرمایا "جس کے ساتھ کوئی دوسراز ندگی نے ہر کر سے نے فرمایا "جس کے ساتھ کوئی دوسراز ندگی نے ہر کر سے کے بیا ہوائے"۔

"نشرورت کا پورانہ ونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لئے کسی ناائل کی طرف دجوع کیا جائے"۔

1.

ایک فخف نے آپ سے کہا کہ مجھ کوموت ہے بہت ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ فرمایا ''اس لئے کہم نے اپنامال چیجے بچھوڑ دیا ،اگراس کوآ کے بھیج دیا ہوتا اس تک پہنچنے کے لئے خوفز دہ ہونے کے بجائے مسر در ہوتے''۔

فرماتے تھے کہ مکارم اخلاق دس ہیں : "زبان کی سچائی ، جنگ کے وقت جملہ کی شدت ، سائل کودینا ، حسن خلق ، احسان کا بدلہ دینا ، صلہ کرتم ، پڑوی کی حفاظت و تمایت ، جن دار کی حق شناسی ، مہمان نوازی اور ان سب سے بڑھ کرشرم و حیا''۔

حضرت امیر معاویہ "اکثر آپ سے اطلاقی اصطلاعوں کی آشری کراتے تنے اور حکومت کے بارے میں مشورہ الیا کرتے تنے اور حکومت کے بارے میں مشورہ الیا کرتے تنے ایک مرتبدان سے کہا "ابو محمد! آج تک مجھ سے تمین باتوں کے منی کسی نے بیس بتائے۔ آپ نے فرملیا کوئی با تنمی رمعادیہ نے کہا "مرفت ،کرم اور بہادری"۔ آپ نے جواب دیا:

"مردة كتي بي ،انسان كوائي فد بب كى اصلاح كرنا ،ائ بال كى وكي بھال اور گرانى كرنا ،ائ بال كى وكي بھال اور گرانى كرنا اور الدورائ برگو بيت حاصل كرنا - كرم كتي بي ما تكنے ہے كہنا درائ برخل صرف كرنا ، مركل بلانا - اور بہادرى كہتے ہيں ، پڑوى كی طرف ہے مدافعت كرنا ، پہلے و بنا احسان وسلوك كرنا ، بركل بلانا - اور بہادرى كہتے ہيں ، پڑوى كی طرف ہے مدافعت كرنا ، آڑے وقت مركزنا "۔

ای طریقہ ہے ایک مرتب امیر معاویہ نے ان ہے بوجھا کہ حکومت میں ہم پر کیا فرائفن ہیں۔ فرمایا ''نہوں نے ہیں۔ ماقتی ہے کہا کیا تائے ہیں۔ فرمایا ''نہوں نے اپنی ایک ساتھی ہے کہا کہ کم کومعلوم ہے بادشاہ پر ملک داری کے کیا فرائفن ہیں، جس ہے اس کونقصان نہ پننچ ۔ فاہر و باطن میں خدا کا خوف کرے ، فصر اور خوشی دونوں میں عدل دانصاف کرے ، فقراء اور دولات مند دونوں حالتوں میں میاند روی وہ قائم رکھے ، زبردئی نہ کی کا مال فضب کرے اور نہا ہی کوئی ہے جا صرف کرے''۔ جب تک وہ ان چیز وں پڑئل کرتارہے گا ، اس وقت تک اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکی اُ۔

ا خلاق وعادات : شبیبه رسول معزت من کالقب تھا۔ یہ مشابہت محض ظاہری اعضاء و جوارح تک محدود نہ تھی کہ اس کا نمونہ تھی۔ جوارح تک محدود نہ تھی۔ بلکہ آپ کی ذات باطنی اور معنوی لحاظ ہے بھی اسوہ نبی کھی کا نمونہ تھی۔ بول آپ تمام مکارم اخلاق کا پیکر جسم تھے۔ نیکن زید دورع ، دنیاوی جاہ وشتم ہے بے نیازی اور بے تعلقی آپ کا ایب خاص اورا میرازی وصف تھا جس میں آپ کا کوئی حریف نہیں۔

استغنا و بے نیازی : درحقیقت جس استغنااور بے نیازی کاظہور آ پ کی ذات گرامی ہے ہوا، وہ نوع انسانی خون ہے ہوتی ہے لیکن ہوا، وہ نوع انسانی خون ہے ہوتی ہے لیکن حضرت سلطنت کی تعمیر انسانی خون ہے ہوتی ہے لیکن حضرت حسن " نے ایک ملتی ہوئی عظیم الثان سلطنت کو تفل چند انسانوں کے خون کی خاطر جھوڑ ویا۔ عالم تاریخ ایس مثالیں کم پیش کر سکتی ہے۔

## آپ نے خلافت فوج کی کمزوری ہے جھوڑی یا مسلمانوں کی خوزیزی ہے بیخے کے لئے

خود عراق میں جالیس بیالیس بزار کوئی جنبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ، آپ کے ایک اشارہ برسر کٹانے کے تیار تھے تک عراق تو عراق سارا عرب آپ کے تبعند میں تھا۔ مصالحت و فیرہ کے بعد ایک مرتبہ بعض اوگوں نے آپ و ظلافت کی خواہش ہے متبم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں میں کے ایک مرتبہ بعض اوگوں نے آپ و ظلافت کی خواہش ہے متبم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے دو بھی مسلم کرتا اس سے دہ بھی مسلم کرتے اور

جس سے بی جنگ کرتا اس سے وہ بھی اڑتے لیکن اس کے باوجود بی نے ظلافت کو حاصة للله اور أمت کی خونرین ک سے نیچنے کے لئے چھوڑا کی

خودآپ کی فوج میں ان چند منافقوں کے علاوہ جنہوں نے بعض مخفی اثر ات سے عین وقت پر دھوکا دیا تھا، باتی پوری فوج کئنے پر آمادہ تھی۔ ابدیح بی راوی ہیں کہ ہم بارہ ہزار آدی حضرت حسن کے مقدمة اکیش میں کئنے اور مرنے کے لئے تیار تھے، اور شامیوں کی خون آشای کے لئے ہما ری مقدمة اکیش میں کئنے اور مرنے کے لئے ہما ری مقدمة اور کی خون آشای کے لئے ہما ری مقدمة مواروں کی حفادہ ہوئی تو شدت غضب ورنج سے معلوم ہوتا تھا کہ ہماری کمرٹوٹ گئی۔

ملے کے بعد جب حسن کوفدا ئے تو ہماری جماعت کے ایک شخص ابو مامر سفیان نے فصہ میں کہا،السلام علیک یا مذلل المعو منین ،(مسلمانوں کے دسواکر نے والے اسلام علیک)اس طنز بیاور گستا خانہ ملام پراس مبرول کے بیکر نے جواب دیا ،ابو عامرالیا نہ کبویس نے مسلمانوں کو رسوانہیں کیا ،البتہ ملک گیری کی ہوس میں مسلمانوں کی خوزیزی پسندئیس کی سا۔

الم فووی لکھے ہیں کہ جالیں ہزارے زیادہ آدموں نے حسن نے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وہ سات مہید جاز ، یمن ، عراق اور خراسان و فیرہ پر حکمران رہے۔ اس کے بعد معاویہ تام ہاں کے مقابلہ کو نکلے۔ جب دونوں قریب ہوئے ، تو حضرت حسن کا کواندازہ ، ہوا کہ جب تک بہت بزی تعداد کام نہ آجا ہے گی اس وقت تک کسی فریق کا غلبہ پانا مشکل ہے۔ اس لئے چند شرائط پر آپ امیر معاویہ کے جن میں دستمر دار ہو گئے اور اس طرح رسول اللہ اللہ کا کے جن میں دستمر دار ہو گئے اور اس طرح رسول اللہ اللہ کا کے جن وظاہر ہو گیا کہ میرا ایر کا سید بولی اللہ کا سید ہوئے اور اس کے دوست فرقوں میں کی کرائے گا گئے۔

هیدیان علی "ال سلح کوجس نظرے دی کھتے تھے اور اس کے بارے میں ان کے جوجذبات شے ان کا انداز وال خطابات ہے ہوسکتا ہے ، جس ہے ووال سردار خلد برین کوئا ملب کرتے تھے۔
"مدل المعنو منین" مسلمانوں کورسوا کرنے والے "مسود وجوہ المسلمین" مسلمانوں کوروسیا ہ کرنے والے ، "عاد المعومنین" ، " نگ سلمین " بیدہ خطابات تھے ، جن سلمانوں کوروسیا ہ کرنے والے ، "عاد المعومنین " ، " نگ سلمین " بیدہ خطابات تھے ، جن سلمانوں کوروسیا ہوتا ہے کہ عام لوگ سلم اور دستبرداری کوکس درجہ نائے ندکرت تھے۔

اِ متدرک ما کم مبلد۳ می سما ۳ ِ اللغاۃ نیوی مبلداس ۱۵۹

واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسن ایسے امن بہند ، سلی جو ، فرم خو تھے کہ انہوں نے اول یوم بی ہے ارادہ کرائیا تھا کہ اگر بلاکی خوزیزی کے انہیں ان کی جگہ ل گئ تو لے لیس مجے در نہ اس کے لئے مسلمانوں کا خون نہ بہا کیں مجے ۔ طبری کا بیان ہے کہ حسن کے ساتھ چالیس ہزار آ دمی تھے ، لئے مسلمانوں کا خون نہ بہا کیں جائے تھے ، بلک آ پ کا خیال تھا کہ امیر معادیہ ہے کچے متمرد کرا کے دستمردار ہوجا کیں ا۔

چنانچ جس وقت آپ نے عراقیوں ہے بیعت لی تھی ،ای وقت اس عزم کو اشارۃ ظاہر
فرمادیا تھا۔ زہری لکھتے ہیں کہ امام سن نے اہل عراق ہے بیعت لیتے وقت بیشر ط کر لی تھی کہ "تم کو
پورے طور ہے میری اطاعت کرنی ہوگی ، یعنی جس ہے جس اڑوں گا ،اس ہے لڑنا ہو گا اور جس ہے سلح
کروں گا ،اس ہے سلح کرنی پڑے گی '۔ اس شرط ہے عراقی ای وقت کھنگ گئے تھے کہ آپ آئندہ
جنگ وجدال ختم کردیں گے۔ چنانچ ای وقت ان لوگوں نے آپس میں کہا تھا کہ ہمارے کام کے آدی
ہنیں اور لڑنانہیں جا جے ۔اس کے چندروز بعد آپ کوزئی کردیا گیا '۔

حضرت سن نے اپنے گھر والوں پر بھی یہ خیال ظاہر فرمادیا تھا۔ ابن جعفر کا بیان ہے کہ سے تبل میں اید دن حسن نے پاس میضا تھا۔ جب چلنے کے ادادہ سے افعالو انہوں نے میرادائمن کھنے کے بھم الیااور کہ کہ میں نے ایک دائے قائم کی ہے، آمید ہے تم بھی اس سے اتفاق کرو گے۔ ابن جعفر نے پوچھا کوئی رائے ہے؟ فرمایا میں خلافت ہے وستیر دار بھر کرمہ یہ جاتا جا بہتا ہوں ، کیونکہ فتنہ برابر بردستا جاتا ہے۔ خون کی ندیاں بہہ بھی ہیں ، عزیز کوئزیز کا پاس نہیں ہے، قطع رقم کی گرم ہازاری ہے، بردستا جاتا ہے۔ خون کی ندیاں بہہ بھی ہیں ، عزیز کوئزیز کا پاس نہیں ہے، قطع رقم کی گرم ہازاری ہے، داستے خطر ناک ہور ہے ہیں۔ سرحدیں بکار ہوگئی ہیں۔ ابن جعفر نے جواب دیا ، خدا آپ کو اُمت محمدی گئری گئر نوائی کے سلے ہیں جزائے خرد ہے۔

اس کے بعد آپ نے سین کے سامنے بیدا کے ظاہر کی ۔انہوں نے کہا، فداراعلی " کوقبر میں جبنلا کرمعاویہ " کی تیائی کااعتر اف نہ بینے ۔ آپ نے یہن کرحسین " کوؤانٹا کرتم شروع ہے آخر تک ہراہر میری ہررائے کی تخالفت کرتے ہا آ رہے ہو۔ خدا کی حتم میں کے ار چاہوں کرتم کو فاطمہ " کے ہدا ہوں بندار کے ابنااراد دیورا کروں کا۔ حسین نے بھائی کالبجہ دوشت و یکھاتو عرض کیا۔ آپ ملی " کے اولا وا ابراور میر بندار کے ابنااراد دیورا کروں کا۔ حسین نے بھائی کالبجہ دوشت و یکھاتو عرض کیا۔ آپ ملی " کولا والا وا ابراور میر بندار کے ابنااراد دیورا کروں کا۔ حسین کے بھائی دی میری ہوگی۔ جسیا مناسب مجھیں سے جند اس کے بعد آب نے بعد آب کے بعد آب کو بعد آب کو بعد آب کے بعد آب کو بعد آب کے بعد آب کے بعد آب کی بعد آب کے بعد آب کو بعد آب کے بعد آب کو بعد آب کے بعد آب کے بعد آب کو بعد آب کے بعد آب کو بعد آب کے بع

ان واقعات ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ ظافت ہے وتعبرداری میں فوج کی کروری وغیرہ کا چندال سوال نہ تھا۔ بلکہ چونکہ آپ کوال کا یقین ہوگیا تھا کہ بغیر ہزاروں مسلمانوں کے فاک وخون میں تڑپ کوئی فیصلہ بیس ہوسکتا مادر جنگ جمل ہے لے کر برابر مسلمانوں کے خون کی تدبیال بہتی چلی آربی ہیں۔ اس لئے آپ نے اسے رو کئے کے لئے فلافت کو نیر باد کہ کرمہ ینہ کی عزامت نے انتھی افقیار فرمائی۔ فجوزاہ اللہ عن المسلمین خیر الجوزاء

اصلاح عقا کد : ندہب کی بنیاد صحت عقا کد پر ہے۔ اس میں فتور پیدا ہونے ہے پوری عمارت متزاز ل ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن میں کوعقیدہ کی درتی اوراس کی اصلاح کا ہمیشہ خیال رہا۔
اس بار ہے میں آپ نہایت تخی ہے کام لیتے تھے۔ هیدیان علی میں ایک جماعت کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی ہے انسانوں کی طرح دفات نہیں یائی اور دہ قیامت ہے پہلے بی زندہ ہوجا کی حضرت میں میں ندہ ہوجا کی اطلاع ہوئی تو فر ملیا ، یہ لوگ جمو نے ہیں۔ خدا کی تم ایسے لوگ بھی شید نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کو یعین ہوتا کہ آپ عنظریب فلا ہر ہوں گے ہونے ان کی میراث تقسیم کرتے شید نہیں ہوسکتے۔ اگر ہم کو یعین ہوتا کہ آپ عنظریب فلا ہر ہوں گے ہونان کی میراث تقسیم کرتے ندان کی عورتوں کا عقد تانی کرتے ہے۔

عمادت: عبادت البی آپ کامحبوب ترین مشغله تھا اور ونت کا بڑا حصه آپ اس میں صرف فرماتے تھے۔

امیر معاویہ نے ایک فخص ہے آپ کے حالات دریافت کئے۔اس نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفاب تک مصلی پر جیٹھے دہتے ہیں۔ پھرٹیک لگا کر جیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ دن پڑھے چاشت پڑھ کر اُمہات المونین کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں۔ پھر گھر ہو کر مسجد حلے آتے ہیں گئے۔

مکہ کے زمانہ قیام میں معمول تھا کہ عصر کی نماز خانہ کعبہ میں باجماعت اداکرتے تھے۔
نماز کے بعد طواف میں مشغول ہوجاتے۔ ابوسعیدرادی جیں کہ حسن وحسین نے امام کے ساتھ نماز کرچی ، پھر جمر اسود کو بوسد دے کر طواف کے سات پھیرے کئے اور دور کعت نماز پڑھی ۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ دونوں خانواد کا نبوی چائے کے جیم و چراغ جیں تو مشا قان جمال چاروں طرف سے برداندار ٹوٹ پڑے اور جھیڑ کے جب ساتدرک گیا۔ حضرت حسین اس جوم میں گھر سے ۔ حضرت حسین اس جوم میں گھر سے ۔ حضرت حسین اس جوم میں گھر سے ۔ حضرت حسن نے ایک رکانی کی مدد ہے آئیس جوم سے چیڑ ایا۔ ایک تحقی پر سور کا کہف انکھوائی تھی ، روزان

سوتے وقت اے تا وت فرماتے اور بیو بوں کے پاس ساتھ لے جاتے کے

مرطرح کی سواریاں رکھتے ہوئے پابیادہ نج کرتے تھے۔ امام نودی لکھتے ہیں کہ امام حسن ؓ نے متعدد تج پاپیادہ کے ہیں کہ امام حسن ؓ نے متعدد تج پاپیادہ کے ہیں۔ فرماتے تھے کہ جسے خدا سے تجاب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ملوں اور اس کے گھر یا بیادہ نہ گیا ہوں آ۔

صدقات وخیرات : صدقه ونیرات اور فیاضی دسیر پشمی آپ کا نا ندانی وصف تھا۔ لیکن جس فیاضی ہے۔ نیکن جس فیاضی ہے۔ نیکن جس فیاضی ہے۔ نیکن کی دولت اور مال دمتاع لائے تنے ،اس کی مثالیس کم ملیس گی۔ نیمن مرتبدا ہے کل مال کا آ دھا حصہ خدا کی راہ میں دے دیا اور تنصیف میں اتی شدت کی کہ دو جوتوں میں ہے ایک جوتا بھی خیرات کردیا "۔

ایک مرتبہ ایک خفی بینمادی بزاد درہم کے لئے د ماکر دہاتھا۔ آپ نے بن لیا، گھر جاکر اس کے پاس دی بزاد نفذ بجواد ہے آ۔ آپ کی اس فیاضی ہے دوست و دخمن کیساں فائد وافعات تھے۔ ایک مرتبہ ایک خفس مدینہ آیا۔ یہ حضرت بلی "کادخمن تھا۔ اس کے پاس زادراہ اور سوار کی نہی ، اس نے مدینہ والوں ہے سوال کیا کی نے کہا یہاں حسن ہے بر ھرکو کی فیاض نہیں۔ ان کے پاس فاک سے مدوالوں ہے سوال کیا کی نے کہا یہاں حسن ہے سواری اور زادراہ دونوں کا انتظام کردیا۔ لوگوں جائے۔ چنانچے وہ آپ کی ضدمت بیں صاضر ہوا، آپ نے سواری اور زادراہ دونوں کا انتظام کردیا۔ لوگوں نے امتر انس کیا ، جو آپ اور آپ کے والد ہر رگوار دونوں ہے۔ فرمایا ، کیاا نی آبر دنہ بچاؤں ھی۔

لیکن آپ کی دولت ہے وہ الوگ متنع ہوتے تھے جودر حقیقت اس کے مستحق ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک ہری آپ کی فقراء اور مساکین کے لئے جمع کی دھنرت ملی نے اس کی تقسیم کا املان کردیا ۔ لوگ یہ سمجھے کہ اعلان صدائے مام ب۔ اس لئے جوق در جوق جمع ہونے گئے۔ آ دمیوں کی بیہ بھیٹرد کھے کر حضرت حسن نے اعلان کیا کہ بیر قم صرف فقرا ، ومساکین کے لئے ہے۔ اس اعلان پر تقریب آ دھے آ دمی جھیٹ کئے اور سب سے پہلے اضعیف بن قیس نے حصہ یایا گئے۔

آپ نہ صرف خود بھی فیاض تھے بلکہ دوسروں کی فیاضی دکھے کرخوش ہوتے تھے۔ایک مرتبہ مدینہ کسی محجود کے باخ کی طرف گزرے، دیکھا کہ ایک جبشی غلام ایک روٹی لئے ایک لقمہ خود کھا تا ہے اور دوسراکتے کودیتا ہے۔ ای طریقہ سے آدھی روٹی کتے کو کھلا دی۔ آپ نے غلام سے

ل بيده انتفات ابن اسا كر بطدام و ۱۳۳ له ۱۳۳ سناخوذ بين هم ترفريب الاسارة وي بطدار م ۱۵۸ سل اسد الغاب به جدام ۱۳ س اين عسا كر بطدام م ۱۳۳ هـ الينا ه الينا پو جھا کتے کو دھ تکار کیوں نہ دیا۔ اس نے کہا میری آنکھوں کو اس کی آنکھوں سے جہاب معلیم ہوتا تھا۔ پھر پو چھاتم کون ہو؟ اس نے کہا آبان بن عثان کا غلام ہوں۔ پو چھاباغ کس کا ہے؟ معلوم ہواان ہی کا ہے۔ فرمایا، جب تک میں لوٹ نہ آؤں ہم کہیں نہ جاتا۔ یہ کہہ کرای وقت آبان کے پاس گئے اور باغ اور غلام وونوں فرید کروا پس آئے اور غلام سے کہا ، میں نے تم کو فرید لیا۔ کے پاس گئے اور باغ اور غلام دونوں فرید کروا پس آئے اور غلام سے کہا ، میں نے تم کو فرید لیا۔ واقعظیما کھڑ اہو گیا اور عرض کی مولائی ، خدا ، رسول اور آفا کی خدمت کراری کے لئے حاضر ہوں ، جو حکم ملے۔ آپ نے فرمایا ، میں نے باغ بھی فرید لیا۔ تم خدا کی راہ میں آزاد ہواور باغ تم کو ہبہ کرتا ہوں۔ غلام براس کا بیا ٹر ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ نے جھے جس کی راہ میں آزاد فرمایا ، اس کی راہ میں سے باغ و بتا ہوں گے۔

اس م کے دافعات بہت ہے ہیں۔ آپ کی فیاضی مشہورتھی۔ مدینہ میں جو حاجت مند آتاتھا ،لوگ اس کو آپ می کے در دولت کا پیتہ دیتے تھے۔

خوش خلقی : اس نیاضی کے ساتھ آپ مددرجہ خوش خلق بھی تھے۔ اپنا کام جھوڑ کر دوسروں کی حاجت پوری فر ماتے تھے۔ ایک مرتبدایک خص حصرت سین کے پاس پی کوئی ضرورت لے کر گیا۔
آپ معتلف تھے۔ اس لئے معذرت کردی۔ یہاں سے جواب پاکروہ حضرت سن کے پاس آیا۔
آپ بھی معتلف تھے۔ گرا و کاف سے نکل کراس کی حاجت پوری کردی۔ لوگوں نے کہا، سین نے تو اس خص سے اعتکاف کاعذر کیا تھا۔ فرمایا، خداکی راہ میں کی بھائی کی حاجت پوری کردینا میرے نزدیک ایک اف سے بہترے ہے۔

ایک دن آپ طواف کررہ نے ہے۔ ای حالت بیں ایک فخص نے آپ کو اپنی کی ضرورت کے لئے ساتھ ہو گئے اور جب اس کی ضرورت کے لئے ساتھ لے جانا چاہا۔ آپ طواف چھوڈ کر اس کے ساتھ ہو گئے اور جب اس کی ضرورت پوری کر کے دائیں ہوئے تو کسی حاسد نے احتراض کیا کہ آپ طواف چھوڈ کر اس کے ساتھ چلے گئے؟ فر مایا ، آنخضرت ڈائو کافر مان ہے کہ جو خص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر نے کے لئے جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے ، تو جانے والے کو ایک تج اور ایک عروک تو بائے مروکا تو اب کی صورت میں س طرح نہ عمرہ کا تو اب مل ہے اور ایک بھر والی س کے مراک ایک عمرہ کا اور ایک اور ایک ایک عمرہ کا ایک علی اور پھروائی ہوئی تو بھی ایک عمرہ کا اور پھروائی اور پھروائی لوٹ کے مراک ایک علی اور پھروائی اور کی پورائی اور پھروائی اور کی پورائی اور کھروائی بھی پورائی اور کھروائی ہورائی اور کھروائی بھی پورائی اور ایک بھرورائی گھرورائی اور کھرورائی کھرورائی اور کھرورائی اور کھرورائی اور کھرورائی اور کھرورائی کھرورائی اور کھرورائی کھرورائی اور کھرورائی کھرورائی کھرورائی اور کھرورائی کھرورا

ضبط و کمل: آنخضرت بالانے ایک موقع پرارشاد فرمایا تھا کہ "حسن" کومیراعلم اور میری صورت علی ہے"۔ حضرت سن کی ذات ال ارشاد گرامی کی جسم تصدیق کی ، جود تقبر داری کے حالات میں او پر گزر چکا ہے کہ نا آشائے حقیقت آپ کوکن کن نازیبا کلمات سے ذطاب کر تے تھے۔ کوئی "مذلل المعومنین" کوئی "عاد المعومنین" کوئی "عاد المعومنین" کوئی "عاد المعومنین" کوئی "عاد المعومنین" کہتا تھا۔ لیکن اس پیکر علم کی جیس پرشکن نہ پر تی اور نہایت زی سے جواب دیتے کہ "میں ایسانیس ہوں ، البت ملک کی طبع میں مسلمانوں کی خوز بری نہیں پیندگ"۔

مردان جعد کے دن منبر برج مع کر بر مرعام حضرت علی پرشب وشتم کرتا تھا۔ حضرت حسن اس کی گتا نیوں کو اپنے کا نول سے سننے اور خاموثی کے سواکوئی جواب ند دیے۔ ایک مرتبداس نے ایک شخص کی زبانی نہایت فحش با تنی کہلا بھیجیں۔ آپ نے من کر صرف اس قدر جواب دیا کہ اس سے کہد دینا کہ خدا کی فتم میں تم کوگائی دے کرتم پر سے دشتام دین کا داغ ندمناؤں گا۔ ایک دن ہم تم دونوں خدا کے حضور حاضر ہول گے۔ اگرتم سے ہوتو خدا تمہیں جائی کا بدلہ دے گا اور اگر جھوٹے ہوتو خدا تمہیں جائی کا بدلہ دے گا اور اگر جھوٹے ہوتو ویرد اختقم ہے ۔۔۔

ایک مرتبہ معفرت حسن اور مروان میں کچھ گفتگو ہور ہی تھی۔ مروان نے زو در زونہایت درشت کلمات استعمال کے کیکن آپ سُن کر خاموثی ہے لی گئے '۔

اس غیر معمولی صبط و تخل ہے مروان جیے شق اور سنگ دل پر بھی اثر تھا۔ چنانچہ آپ کی و قات کے بعد آپ کے وفات کے بعد آپ کے جناز ہ پر روتا تھا۔ حضرت حسین نے کہا اب کیوں روتے ہوئم نے ان کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔ اس نے بہاڑ کی طرف اشارہ کرکے کہا ، میں نے جو پچھ کیا وہ اس ہے زیادہ طیم و بردیار کے ساتھ کیا گئے۔

آپ کی زبان بھی کی گی اور فش کلہ سے آلودہ نیں ہوئی۔ انتہائی غصری حالت میں بھی وہ "دغف انسف " لینی تیری ناک خاک آلودہ و، سے زیادہ نہ کہتے تھے، جوع بی زبان میں بہت معمولی بات ہے۔ امیر معاویہ "کا بیان ہے کہ سن" کی سب سے زیادہ تخت کلائی کا نمونہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ال میں اور عمر دبن عثمان میں ایک زمین کے بارے میں جھکڑا ہوگیا۔ انہوں نے ایک مفاہمت کی صورت چیش کی گرعمر داس بر رضا مندنہ ہوئے۔ انکار برحسن " کوغصہ آگیا اور انہوں نے جھلا کر کہا "کیس که عند خا آلاما دغف انفه " ایک

كتأب الفصائل:

يول تو حضرت حسنين رضي الله عنهما كي ذات گرامي مجمع الفصائل تقي ليكن آنخضرت ولايك غيرمعمولى محبت وشفقت آب كى فعليت كانمايال باب ب-كتب احاديث كابواب الفصائل ان دونول کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ان سے پچے فضائل نقل کے جاتے ہیں، چونکہ آنخضرت على كودونول بمائيول كساته يكسال مبتقى ،ال كي بعض الميازى اورانفرادى فضائل كعلاوه عموماً اور بیشتر دونوں کے فضائل مشترک ہیں کہان دونوں کا جدا کر کے لکھتا مشکل ہے۔اس لئے دونوں کے نصائل کھودیئے جاتے ہیں۔

أتخضرت الك كواي تمام الم بيت من معزت حسين سع بهت زياد ومحبت تحى دعزت انس روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ولا فرماتے منے کہ الل بیت میں مجھ کوشس وحسین سب سے زیادہ محبوب ہیں کے۔

آپ خداہے بھی اینے ان محبوبوں کے ساتھ محبت کرنے کی دعا فرمانتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کدایک مرتبدر سول ﷺ کے ساتھ قینقاع کے بازارے لوٹا تو آپ فاطمہ ك كر تشريف لے كئے اور يو چھا، يے كبال بي؟ تموزى دير من دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور محبوب ركهاوران كمحبوب ركضة الول كوبعي محبوب ركف في

ودسرى روايت ميں ان كايان ہے كماس شخص (حسن )كواس دقت ہے مي محبوب ركھتا ہوں ، جب سے میں نے ان کورسول عالیہ کی کود میں دیکھا۔ بدریش مبارک میں آٹکلیاں ڈال رہے متصادر رسول التدهي الى زبان ال كمندص و حرفرات محدد فدايا بس ال توجوب ركم الول اس لئے تو بھی محبوب رکھا ہے۔

حعرت حسن ﴿ كودوش مبارك برسواركر كے خدا سے وعافر ماتے تھے كـ " خداوند ميں اس كو محبوب ركمتا ہوں اس لئے تو بھی محبوب ركھ اسلام

عبادت كيموقع يرجى حسن وحسين "كود كي كرمنبط ندكر يكت تنصد ابوبريدة روايت كرت جیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بھی ہم لوگوں کے سامنے خطبہ وے رہے تھے کہ اتنے میں حسن وحسین

> لِ ترزى فضائل حسن "وسين" على مسلم كماب الفصائل باب فضائل أحسن ", أحسين التحسين ج متدرك عاكم . جلد الفطائل حسين المسيح ترندى فضائل حن "وحسين"

" سرخ قمین پہنے ہوئے خرامال خرامال آتے دکھائی دیئے۔ آبیں دیکے کررسول اللہ ﷺ منبرے أتر آئے اور دونوں کو أخفا کرائے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا ،" خدانے جج کہا ہے کے تمہارا ،ل اور تمہاری اولا دفتنہ ہیں ،ان دونوں بچوں کوخرامال خرامال آتے ہوئے دیکھ کر میں ضبط نہ کرسکا اور خطبہ تو ژکر ان کو أثعاليات

حضرت حسن "وحسین" نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے ساتھ طفلانہ شوخیاں کرتے تھے۔ لیکن آپ ندائییں روکتے تھے اور ندان کی شوڈیوں پر خفا ہوتے تھے۔ بلکدان کی طفلانہ اوا وَال کو بورا كرنے ميں مددد يے تھے۔ آخضرت ﷺ نماز يزھتے وقت ركوع ميں جاتے توحسن "وحسين" وونول ٹانگوں کے اندر تھس جاتے۔ آپ ان دونوں کے نکلنے کے لئے ٹانگیس پھیلا کر راستہ بناویتے تلمہ آب بجدہ میں ہوتے تو دونوں جست کر کے پشت مبارک پر بیٹھ جائے ،آپ اس وقت تک مجدہ ہے سرنا فات، جب تك دونون خود سے ندائر جاتے ا

دوش مبارک برسوار کرے کھلانے کے لئے نکلتے۔ ایک مرتبہ آب حسن " کو کندھے برلے كر فكے - ايك فخص نے و كي كركها ميال صاحبز اوے كياا چھى سوارى ہے - آنخضرت على نے فرمايا ،

سوار بھی تو کتنااجھا ہے <del>۔</del>

بھی بھی دونوں کو جاور میں جمعیائے ہوئے باہر تشریف لاتے۔اسامہ بن زید بیان مجمع میں کہ ایک مرتبہ شب کو میں رسول القد علائے کے پاس ایک ضرورت سے گیا۔ آپ کوئی چیز جاور میں جھیائے ہوئے تشریف لائے۔ میں اٹی ضرورت بوری کر چکا تو بوجھا آب عظ عادر میں کیا جھیائے ہیں؟ آپ نے جادر ہٹادی تواس میں سے حسن "وحسین" برآمد ہوئے۔ فر مایا، 'بید دنوں میرے بیج اورمیری لڑک کے لڑے ہیں۔خدایا ہیں ان دونوں کو مجبوب رکھتا ہوں ،اس لئے تو بھی ان کومجبوب رکھاور ان كے محبوب د كھنے والے كو بھى محبوب ركھ " في

نبوت کی حیثیت کو چھوڑ کر جہال تک رسول اللہ منافظ کی بشری حیثیت کا تعلق ہے جسن "و حسين "كي ذات كوياذات مجمري الله كاجزوتني \_ يعلي " بن مره راوي بين كهرسول الله الله الله عليه في مايا كه حسین مجھے ہے ہیں اور بھی حسین سے ہوں۔ جو خص حسین میں کودوست رکھتا ہے خدااس کودوست رکھتا ے۔ حسین اساط کانک سیط ہیں ہے۔

ج اصابه جلدا تذكره مسنّ ع تهذيب التهذيب - جدا ص ٢٩٦ س ترندى مناقب أسن والحسين في ترندى مناقب ألحن والحسين

حسن "وسین " کوآپ جنت کے گل خندان فرماتے تھے۔ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علالۂ فرماتے تھے کہ حسن "وحسین میرے جنت کے دو پھول ہیں اُ۔

سن "وسین" نوجوانان جنت کے مرداد ہیں۔ حذیفہ او کی ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں نے رسول اللہ کاللہ کا کہ کہ ماتھ مغرب اور عشاء کی نماز رہ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد آنخضرت کے بخر کیا، جی لیے۔ پلے میں بھی بیچے ہولیا۔ میری آ داز س کر آپ نے قرمایا، کون؟ حذیفہ! میں نے عرض کیا، جی فرمایا" خدا تہماری اور تہماری اور تہماری مال کی مغفرت کرے، تہماری کوئی ضرورت ہے؟ دیکھواہمی یہ فرشتہ نازل ہواہے، جواس سے پہلے بھی نہ آیا تھا۔ اس کو خدانے اجازت دی ہے کہ وہ جھے سلام کہاور جھے بارت دی ہے کہ وہ جھے سلام کہاور جھے بارت دے کہ فاطمہ جنت کی کورتوں کی اور حسن "وسین" جنت کے نوجوانوں کے سرداد ہیں ۔ بشارت دے کہ فاطمہ جنت کی کورتوں کی اور حسن "وسین" جنت کے نوجوانوں کے سرداد ہیں ۔ الفرادی فضائل آلگ ہیں۔ افرادی فضائل آلگ ہیں۔ جو آئیس حضرت حسن " کے کھا تھا کہ میں سب سے بری فضیلت یہ ہے کہ آخر البین حضرت حین " می متعاتی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہے۔خدا اس کے ذریعہ سے متعاتی بیشن گوئی فرمائی تھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہے۔خدا اس کے ذریعہ سے متعاتی بیشن گوئی فرمائی تھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہے۔خدا اس کے ذریعہ سے متعاتی بیشن گوئی فرمائی تھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہے۔خدا اس کے ذریعہ سے متعاتی بیشن گوئی فرمائی تھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہے۔خدا اس کے ذریعہ سے متعاتی بیشن گوئی فرمائی تھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہے۔خدا اس کے ذریعہ سے متعاتی بیشن گوئی فرمائی گھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہے۔خدا اس کے ذریعہ سے متعاتی بیشن گوئی فرمائی گھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہے۔خدا اس کے ذریع ہوں ہیں صفح کرائی گھی کہ ' میرا سے بیٹا سید ہون کے کہ وہ بیٹ کے کہ کو بیٹ کے کہ وہ بیٹ کے کہ کی کے کہ وہ بیٹ کے کہ وہ بیٹ کے کہ وہ بیٹ کے کہ وہ

امیر معاویہ سے کے وقت حضرت حسن نے اس پیشن گوئی کی ملی تصدیق فرمائی۔ ایک موقع پر فرمایا کر حسن " کومیر اعلم عطام واہے'۔

# حضرت اميرمعاوية

نام ونسب:

معاویہ تام ہے، ابوعبد الرحمن کنیت۔والد کانام ابوسفیان تھا۔سلسلہ نسب ہے : معاویہ بن سخر (ابوسفیان) بن حرب بن اُمیہ بن عبدہ تھا۔ بن سخر (ابوسفیان) بن حرب بن اُمیہ بن عبدہ تن مناف بن صح قرش اُموی۔ مال کانام ہندہ تھا۔ نصیالی شجرہ بدے ، ہندہ بنت بنت بر تن مبدہ بن تمس بن عبد مناف ابن صحی قرشیداً موید۔ اس طرح امیر معاویہ "کا شجرہ پانچویں پشت بر آنخضرت اللہ سے لاجاتا ہے۔

#### خانداني حالات ادراسلام:

ان کا خاندان بنوامید زمانہ جاہیت ہے قریش میں معزز و ممتاز جالا آتا تھا۔ان کے والدابو
سفیان قریش کے قومی نظام میں عقاب بینی ملمبر داری کے عہدے پر ممتاز بینے۔ابوسفیان آغاز بعثث
ہے فتح مکہ تک اسلام کے تخت دشمن رہ اور آنخضرت اللہ اور مسلمانوں کی ایڈ ارسانی اور اسلام کی
ایخ کئی میں کوئی امکانی کوشش باتی ندر کھی۔ اس زمانہ میں اسلام کے خلاف جس قدر تحریمیں ہوئیں ،
ان سب میں علانے یاور پر دوان کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا۔

معلوم ہوت ، بعض روایتوں ہے معلوم ہوت ، بعض روایتوں ہے معلوم ہوت ، بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ "صلح مدیبیہ کے زمانہ میں دولت اسلام ہے بہر وور ہو بچکے تھے، لیکن باپ کے خوف ہے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن بید دوایت سلمہ روایات کے بالکل خلاف ہے اور اس کی تا تاہد میں اور کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اس لئے نا قابل اختبار ہے۔ تا ہم اس قدر بھنی ہے کہ ابوسفیان کی اسلام دشنی کے باوجود معاویہ "کوسلمانوں ہے کوئی خاص مناد نہ تھا۔ چنانچیان کے اسلام الانے سے پہلے بدراور اصدو غیر وہ برے بر ہے معر کے ہوئے مگر ان میں سے کی شرکین کے ساتھ معاویہ "کی شرکت کا پید نہیں جاتا۔

غُرِ وات ، ان کے مشرف باسلام ہونے کی خوشی میں آنخضرت ﷺ نے انہیں مبار کیاد دی۔ قبول اسلام کے بعد معاویہ '' حنین اور طاکف کے غز وات میں شریک ہوئے ۔ حنین ک مال ننیمت میں ہے آنخضرتﷺ نے ان کوسواُونٹ اور جالیس ( ۴۰۰) اوقیہ سوٹایا جاندی مرحمت فتوحات ِشام میں معاویہ " کی شرکت:

امیر معاویہ بالکل آخر میں اسلام لائے تھے۔ اس لئے آخضرت بھی کی زندگی میں ان کو کی نمایاں کارنامہ دکھانے کا موقع ندل سکا۔ اس کا آغاز حضرت ابو برصد بی " کے عہد سے ہوتا ہے۔ شام کی فوج کئی ہیں امیر معاویہ کے بھائی پر بدا کی دستہ کا فسر تھے۔ اور دن کی فتح کے سلسلہ میں جب حضرت ابو عبید سپر سالار فوج نے محروی العاص " کواس کے ساطی علاقہ پر مامور کیا اور ان کے مقابلہ کے لئے رومیوں کا انہو ہ کیر جمع ہوا اور تسطنطنیہ سے امدادی فوجیس آئی تو عمروی العاص ان کے مقابلہ کے لئے رومیوں کا انہو ہ کئیر جمع ہوا اور تسطنطنیہ سے امدادی فوجیس آئی تو عمروی نو کوروانہ العاص فی حضرت ابو عبید ہے مقدمہ آئی ہی کمان معاویہ کے باتھ میں تھی۔ اس میم میں انہوں نے کیا۔ اس امدادی و سب کی کمان معاویہ کے باتھ میں برابر شریک ہوتے رہے۔ کار بائے نمایاں دکھائے گئی اس کے بعداس سلسلہ کی تمام لڑا کیوں میں برابر شریک ہوتے رہے۔ چنانچ مرج صفر کے معرک میں جب محرو بن العاص کے بینچ خالد شہید ہوئے و ان کی گوار معاویہ " کے قبضہ میں آئی گئی۔

ومثق کی تخیر کے بعد جب بزید میں اور بیروت وغیرہ کے ساطی ملاقہ کی مراحلی ملاقہ کی مراحلی ملاقہ کی مربری کرر ہے تھے اور طرف بڑھے ، تو حضرت معاویہ "اس بیش قدمی علی مقدمۃ الجیش کی رببری کرر ہے تھے اور عرقہ تمامتر ان بی کی کوششوں ہے فتح ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق " کے آخر عہد خلافت عمل رومیوں نے شام کے بعض مقامات واپس لے لئے ، تو معاویہ نے ان کوزیر کر کے دوبار وزیر کھیں کیا ہے۔

نے کورہ بالا مقامات کی تنجیر کے بعد یزید نے باتی ماندہ علاقہ پرامیر معاویہ کو تعین کردیا۔
انہوں نے نہا بت آسانی کے ساتھ تمام قلقے نجیر کے اور زیادہ کشت وخون کی نوبت نہیں آنے بائی۔
کہیں کہیں نفیف می جو رہ ہو جاتی تھی۔ تیسا رید کی مہم حضرت مر نے خاص ان کے سپر دکی تھی۔
انہوں نے اے بھی نہایت کامیا بی کے ساتھ سرکیا۔ جب یقیسا رید پہنچ تو روی کماندارا بی سامنے آیا۔
دونوں میں تخت معرکہ ہوا۔ امیر معاویہ نے اے بسیا کردیا اور دوئی تکست کھا کر شبر میں داخل ہوگئے۔

ل این سعد برجلد که مشم ۲ مس ۱۲۸ وترز بیب ۱۱ ما یووی جلدا می ۱۰۱ ه ع حولایهٔ خدکور ع فتو حالت البلدان بلاوری می ۱۲۱ ع فتو حالت البلدان بلاوری می ۱۲۷ ه می اینها بس ۱۳۳

امیرمعاویة نے قیساریہ کا محاصرہ کرلیا۔روی برابرنکل کے مقابلہ کرتے تھے بگر ہرمرتبہ فنکست کھا کر شہر میں لوٹ جاتے تھے۔ایک دن آخری جنگ کے لئے بڑے جوش وخردش سے نظے اور ایک خونرین جنگ کے بعد بہت فاش محکست کھائی۔اس معرک میں اسی بزار ردمی کام آئے اور میدان امیر معاویہ کے ہاتھ روا<sup>ل</sup>۔

غرض معاویہ " قریب قریب تمام معرکه آرائیوں میں بہت متاز حیثیت ہے شریک دہے۔ مران کی تفصیل بہت طویل ہے۔

المراج میں جب امیر معادریہ کے بھائی یزید کا انتقال ہوگیا ،تو حضرت عمر " ان کی ناونت وفات سے بخت متاثر ہوئے اور ان کی جگہ معادیہ ﴿ كو دَمثن كا عال بنایا اور ایك بزار ماہانة شخواه مقرر کی جضرت عرز معادیه کے اوصاف کی دیدے ان کی بڑی قدر فرماتے تھے ،اوران کے تب بیروسیاست اورعلوئے حوصلہ کی دجہ ہے ان کو'' کسرائے عرب'' کے لقب سے یاد کرتے تھے جہامیر معاویہ " مہمال تک فاروقی عبد میں دمش کے حکمرال ہے۔

عبد عثما لي : سين جب حضرت عمرة اروق " كانقال بوگيا اور حضرت عثان مندآ رائ خلافت ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ " کی تجرب کاری کی وجہ ہے آئیں بورے شام کاوالی بنادیا ،شام کی ولایت کے زمانہ میں انہوں نے رومیوں کے مقابلہ میں بڑی زبروست فتو حات حاصل کیس گودھزت تمر ؒ کے عبد میں قیصر و کسری کی حکومتوں کے شختے اُلٹ چکے تھے۔ تاہم اس وقت تک کوئی بحری حملہ نہ ہوا تھا۔اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے امیر معاویہ نے بحری حملوں کا آغاز کیا اور بحری قوت کواتی ترقی دی که اسلامی بحری بیرا ااس عبد کے بہترین بیرا دل جس تار ہوتا تھا۔

طرابلس الشام كي فتح:

حضرت عثمان في ان كوشام كي انظامي حكمراني كے ساتھ جنگي اختيارات بھي ديديئے تھے، اس سے فتو حات اسلامی کو بہت فائدہ پہنچا۔ سرحدی ردمی اکثر مسلمانوں سے چھیٹر جیماڑ کیا کرتے تھے۔ چنانچے معزت عرائے عہد میں بعض سواحل برقابض ہو گئے تھے۔ان کی ریشہ دوانیوں کے سد باب کے لئے معاویہ نے سفیان بن مجیب ازدی کوطر اہلس الشام کی فتح ہر مامور کیا۔ انہوں نے اس سے چندمیل کی مسافت پر پہلے ایک قلعد تقمیر کیا اور اس کا نام حصن سفیان رکھا اور اس کوفو جی مرکز بنا کررومیوں کے تمام بحرى اور برى ما كے بندكر كے طرابلس الشام كامحاصر وكرايا۔ روی قلعہ بند ہو گئے اور خفیہ طور پرشہنشاہ روم کو خط لکھا کہ ہماری امداد کے لئے فو جیس جیمجی جا کیں ، تاکہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر تکمیں ، اور اگر فوجیں نہیں آسکتیں آو کم از کم پچھے کشتیاں ہی مجوادی جا کیں کہ اس حصارے ہم کو تجات لیے۔

امیرسفیان دن کوروی قلعہ کی گرانی کرتے تھے اور رات کواٹی فوج لے کراپی قلعہ میں چلے آتے تھے۔ اس لئے روی ایک شب کوموقع پا کرنگل گئے ۔ صبح کومسلمان قلعہ کے پاس پہنچ تو اس کو بالکل خانی پایا اور بلا مزاحمت قبصنہ کرلیا۔ اس قلعہ کے قبصنہ میں آجائے سے آئے دن کی بخاوتوں کا خطرہ جاتا رہا گ

# عموريه برفوج كشى ادر بعض فتوحات:

شام کی سرحد پر عموریدایک پرانا شہرتھا۔ جہاں رومیوں کے قلع تھے۔ اس لئے ان کی تاخت سے شام کو محفوظ رکھنے کے لئے عموریہ کالیما ضروری تھا۔ چنانچہ ہے امیر معاویہ "اس طرف برجے۔ راستہ میں اطا کیدے لئے مطرطوں تک کے تمام قلع قالی ملے۔ امیر معاویہ نے ان سب میں شام ، جزیر واور تشمر بین ہے آ دمی لاکر بسائے اور ان کو آباد کر کے لوٹ آئے۔ اس کے ایک یا دوسال بعد برید بن حمیدی کو مامور کیا۔ انہوں نے رومیوں کے بہت سے قلع مسمار کرو ہے۔ مگر عموریہ فرنی نہوا اور اس پرفوج کئی کاسلسلہ برابر جاری رہا ہے۔

## شمشاط کی فتح :

امیر معاویہ یک ان کارناموں کے صلی میں حضرت عثان نے جزیرہ بھی ان ہی کے ماتحت کردیا۔ جزیرہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح ہو چکا تھا ،کین اس کے بعض سرحدی مقامات ہنوز رومیوں کے قبضہ میں تھے۔ان میں ایک مقام شمشاط بھی تھا۔

حضرت عثمانی نے ان کوشمشاط کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ انہوں نے یہ فدمت حبیب بن مسلمہ فہری اورصفوان بن معطل کے سپر دکی۔ ان دونوں نے نہایت آسانی کے ساتھ شمشاط پر قبضہ کرلیا اورصفوان آخر عمر تک یہاں کے حاکم رہاور یہیں وفات بھی پائی ۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اور میرمعادید "خود بھی اس میم میں شریک ہے ۔ ۔ ۔ کہ امیرمعادید "خود بھی اس میم میں شریک ہے ۔ ۔

ملطيه کی فتح :

ملطیہ بھی ایک سرحدی مقام اور دونوں حکومتوں کے درمیان حد فاصل تھا۔ بس لئے بحر روم میں تا خت کے لئے اس حدِ فاصل کا توڑٹا بھی ضروری تھا۔

ایک مرتبہ جبیب ابن مسلمہ فہری اس کو فقح کر بچے بنتے بگر رومیوں نے پھراس بہ بہت کرلیا تھا۔ امیر معاویہ نے دوبارہ حبیب کواس کی تنظیر پر مامور کیا۔ انہوں نے اس کو فقح کر کے بہال مسلمان آباد کے اور آئندہ جب امیر معاویہ ارض روم بیں پیش قدمی کے اراد ہے سے نکلے تو یہاں شام اور جزیرہ کے باشندوں کی جھاؤئی قائم کی بگر بعد بیں یہ مقام اس حالت پر قائم ندرہ سکا گئے۔

قبر کی فتح:

بحرابیق متوسط میں ساطل شام ہے تعودی مسافت پر قبر ص (سائیری) نہایت سر سبز و شاداب ہزیرہ ہے۔ اس کارقبہ ۲۰۴۲ مربع میل ہے یہ ہزیرہ اپنی سر سبزی ، شادائی اور مصنوعات کے لحاظ ہے اپنے قرب وجوار میں بہت مشہور تھا۔ خصوصا رُونی کی بڑی پیداوار ہوتی تھی۔ اس لئے عہد فاروتی ہے اس پر امیر معاویہ "کی نظر تھی اور اس پر حملہ کے لئے انہوں نے حضرت عرق سلمانوں کو بحری خطرات میں ہے بحری جنگ کے لئے اجازت بھی ما گی تھی۔ لیکن حضرت عمر "مسلمانوں کو بحری خطرات میں وُ النا پہند نہ کرتے تھے۔ ہنہوں نے والنا پہند نہ کرتے تھے۔ چنا نچہ عرف بن العاص ہے بحری سفر کے حالات ہو جھ جھیے۔ انہوں نے تمام خطرات سے آگاہ کی دیا۔ اس لئے امیر معاویہ "کواجازت نہ کی ۔ لیکن ان کا دل برابر بحری حملہ کرنے کے لئے بیتا ہو ہا۔

چنانچ حطرت عثان کے ظیفہ ہونے کے بعد ان ہے بھی اجازت طلب کی۔ پہلے انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ پہلے انہوں نے بھی اجازت نہ دی ، گرامیر معاویہ " کااصرار برابر قائم رہا اور انہوں نے بحری جنگ کی آسانیال حضرت عثان کے ذہن نشین کر کے انہیں خطرات کی جانب سے اطمینان دلایا۔ اس وقت انہوں نے اس شرط پراجازت دیدی کوائی ہوں کو بھی ساتھ لے جا تیں اور کی مسلمان کواس کی شرکت برجود نہ کریں۔ جو خص بطنیب خاطر شرکے ہونا جا ہے صرف اس کولیا جائے۔ کی برشرکت کے لئے جرند کیا جائے ۔

امیر معاویہ نے تمام شرطیں منظور کرلیں اور الماجے بھی تہاںت اہتمام کے ساتھ پہلی مرتبہ اسلامی بیز ابحروم بھی اُتر ،اورامیر معاویہ بعبداللہ بن الی سرح کوساتھ لے کر قبرص بہنچے قبرص والے نہایت نرم خوشے ۔ جنگ وجدال سے گھبراتے شفے اس کئے بغیر مقابلہ کے سامت ہزار دیتار سالانہ پر شرائط ذیل کے ساتھ سلح کرلی۔

- ا۔ ہزار دینار سالانہ خراج مسلمانوں کو دیں گے اور ای قدرر دمیوں کو دیا کریں ھے مسلمانوں کواس میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
  - ۲- اگر قبرس بركوني وشمن عملية ورجوتومسلمان مدافعت كذه دارجول م.
- ۳۔ اگر مسلمان رومیوں پر تملہ کرنا جا ہیں آقہ قبر کی والے ان کو اپنے جزیرے کے اندر سے گزرنے دیں مے۔

لیکن اس سے جہاز وں سے دومیوں کی مدد کی۔ اس ایک اس سے میں جزیرہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی جہاز وں سے مطلمانوں کے خلاف جنگی جہاز وں سے مدھیں کے مداور سے معلمی الثان بیز سے کے ساتھ بحری تملہ کر کے قبر کی وقتح کر لیا۔ گردوایت اسلامی کو قائم رکھتے ہوئے اہل قبر ص کے بین خبر شکنی کا کوئی انقام نہیں لیا ، اور سلم کی سابق نرم شرائط قائم رکھیں۔ لیکن چونکہ اہل قبر ص ایک مرتبہ غداری کر کے اپنا اعتبار کھو چکے تھے ، اس لئے اس مرتبہ امیر معاویہ نے قبر ص میں ااہزار مسلمانوں کی ایک آبادی قائم کردی۔ بعثب کے بہت سے باشندے بھی قال مکانی کر کے چلے آئے۔ ان مسلمانوں نے یہاں مساجد قبیر کیں اور ایک شہر بسایا ہے۔

افريقه كي جنك:

افریقہ لینی تیونی الجزائر اور مراکش قیصر کے ذیر حکومت تنے۔ حضرت عثمان کے خانہ میں یہاں بکثر ت فتو حات ہوئی تھیں اور قیصر کے بہت ہے مقبوضات اس کے ہاتھوں سے نکل عملے تنے۔ اس لینے وہ جوش انتقام سے لبریز ہور ہاتھا۔ چنا نچاس نے مسلمانوں سے انتقام اور ملک کو واپس لینے کے لئے بڑی زبر دست تیاریاں کیس اور ابن اثیر کے بیان نے مطابق قیصر نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے اتنا اہتمام شرکیا تھا۔ جنگی جہازوں کی تعداو چے سو کے بہت ہے بہتے ہیں جہازوں کی تعداو جے سو (۱۰۰)

امير معاوية الورعبد الله بن معدين الي مرح قاتى افريقه ها فعت كے لئے برا معے بدب دونوں بيڑے بالمقائل آئے تو اتفاق سے اسلامی بیڑے کے فلاف بوا کے نہایت تیز و ترد طوفان چلنے گئے۔ اس لئے طرفین نے ایک شب کے لئے سلم کرئی اور دونوں اپنے اپنے ند بہب کے مطابق رات جماوت ودعا میں معروف دے۔

صبح ہوتے ہوتے ہوئے رومی ہمدتن تیار تھے،اور دونوں بیڑے آپس بیں ٹی ل چکے تھے۔اس لئے رومیوں نے فوراُ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا۔ سطح سمندر پر تکواری چلے لگیں اوراس قدر محمسان کی جنگ ہوئی کہ سمندر کا پانی خون کی کثرت ہے سرخ ہوگیا۔ دزمگاہ ہے لے کر ساحل تک خون کی موجیں اچھاتی تھیں۔ آ دی کث کث کث کر سمندر جس کرتے تھے اور پانی آنہیں اُچھال کر اُوپر بھینکا تھا لے۔

یہ ہولناک منظر بڑی دہر تک قائم رہا۔ طرفین نہایت بی پامردی کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن آخر میں مسلمانوں کے عزم و ثبات اور جان سپاری نے رومیوں کے پاؤں اُ کھاڑ دیئے اور مطنطین نے جہاز کاکٹگراُ ٹھادیا <sup>ہی</sup>۔

سر معادیہ بھر معادیہ بھر معادیہ بھر دوم کو بور کرتے ہوئے تکنائے قتط تطفیہ بھے بیٹی گئے اور سس میں معادیہ کے دوم کو بور کرتے ہوئے تکنائے قتط تطفیہ کے بیٹی گئے اور سس میں ملطب کے قریب حصن المراۃ پر تملہ کیا۔ غرض امیر معاویہ الیے زمانہ امارت بھر رومیوں کا نہایت کامیاب مقابلہ کرتے رہے۔ تا آ تک معنرت عثمان کے فلاف شورش شروع ہوئی اور دور فتن کا آ قاز ہو گیا۔

### دورفتن كاآغاز:

دعرت عمان "اورا کابر صحابہ" نے اپی تمام کوششیں اس فتہ کوفر وکر نے میں صرف کردیں ،
لیکن منافقوں اور خلافت اسلامیہ کے دشمنوں کے وجہ ہے یہ کوشش کا میاب نہ ہو تکی اور معاملات اور
زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے۔ اس وقت امیر معاویہ "شام میں تھے۔ دعفرت عمان نے ان کو بلا بھیجا۔
یہ آئے لیکن اس وقت شرفتن کے شعلے قابو ہے باہر ہو بچکے تھے ،اس لئے لوث گئے اور دھفرت عمان و اس کی شہادت تک برابر شام بی میں رہے۔ اس واقعہ بالد کے بعد جنگ جمل ہوئی ، مگر امیر معاویہ "نے اس می کوئی حصر نہیں لیا۔
اس می کوئی حصر نہیں لیا۔

حضرت على ﴿ كَيْ خَلَا فْتَ اورامير معاوييه ﴿ كَي مُخَالَفْتِ :

حفرت عثان غنی " کی شہادت کے بعد حفرت علی " خلیفہ ہوئے۔ اس وقت امیر معاویہ" بدستورشام میں تھے۔ جناب امیر نے خلیفہ وتے ہی ایک سرے سے تمام عثانی عالموں کومعزول کر دیا۔
اس سلسلہ میں معاویہ " بھی شام سے معزول ہو گئے اوران کی جگہ کہل بن صنیف کا تقرر ہوا۔ لیکن وہ آسانی سے شام کی حکومت جھوڑ نے والے نہ تھے۔ اس لئے شام کی سرحد تبوک پران کے سواروں نے
سہل بن صنیف کوروک کرواپس کرویا۔ اس وقت جھزے کھیں " کوان کی مخالفت کا ملم ہوا گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جوائی تدبیرہ سیاست کی وجہ ہے مغیرۃ الرائے کہلاتے ہے،
حضرت علی کی خدمت ہیں صاضر بوکر ان کومشورہ دیا کہ اگر آپ اپنی خلافت کواستوار کرتا ہیا ہے ہیں تو
معاویہ کو کو بھی معزول نہ سیجیے اور ان کو ان کے عہدہ برقائم رکھیے اور طلحہ اور زبیر کو کو فہ اور بھر و کا والی
بنا ہے۔ پورا تسلط بوجائے کے بعد جومنا سب بجھے گائی پر کمل شیخ گا۔ آپ نے جواب دیا کہ طلحہ
وزبیر کے بارے ہیں تو غور کر دن گا، کیک عادیہ جب تک ابنی ترکتوں سے بازن آئیں گے، اس وقت
تک ان کو نہیں کا حاکم بناؤں گا اور نسان سے کی شم کی مدولوں گا۔ اس جواب سے بایوں بوکر اور شکت
خاطر بوکر مغیرہ امیر معاویہ سے ٹل گے اور

امیرمعاویہؓ کے اوعائے خلافت کے اسباب :

گوامیر معاویه معرف بلی کوانیمی نظر سے ندد کھتے تھے، کیان دونہا یت دیراور ہوشمند سے ، اور اپنی اللہ میں دوائی سے ، اور اپنی اللہ میں دوائی کے دنبہ کافرق پور سے طور پر سجھتے تھے۔ اس لئے ان کے مقابلہ میں دوائی فلا فت کا تصور بھی دل میں ندالا سکتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کی حکومت پسندی اپنی معزولی بھی گوارا نہیں کرسکتی تھی۔ اگر حضرت ملی آئیوں بدستوران کے عہدہ پر قائم رہند ہے تو غالباً کوئی نا گوارصورت بیش نداتی ہمرمعاویہ "کی معزولی نے اُن کو جناب امیر کا مخالف بنادیا۔

جہاں تک واقعات سے انداز وہوتا ہے، اس وقت تک امیر معاویہ یک ول بیل فلافت کے دوئی کا کوئی خیال نہ بیدا ہوا تھا۔ بلکہ وہ حضرت علی "کی نخالفت سے صرف اپنے عہد ہے گئ ہمالی چاہئے تھے۔ لیکن حضرت علی "اس کے لئے بالکل آ مادہ نہ تھے۔ امیر معاویہ "کی خوش متی سے حضرت عثمان کے قاتل یا کم اذکم وہ لوگ جن پر حضرت عثمان کے شہید کرنے کا توی شبرتھا ، حضرت علی "کی اعلی میں ( کیونک اس وقت کوئی قاتل معین نہ تھا) آپ کے ساتھ ہوگئے۔

اس وقت بحیثیت فلیفہ کے قاتلین عمان "کا پید چانا ادران سے قصاص لیما حضرت علی "
کافرض تھا۔ کیکن مسند خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ ایسے جھڑ وں جی جمانا ہو گئے کہ قاتلین کا پید چلانا
کیا معنی نظام خلافت کا سنجائنا مشکل تھا آور قاملوں کی تلاش کے لئے سکون واظمینان کی ضرورت تھی۔
لیکن عوام اس مجبوری کوئیں سمجھ سکتے تنے اور وہ صرف حضرت عثمان سے خون کا قصاص جا ہتے ہے۔
اس لئے امیر معاویہ "کوئان کے خلاف برو پیکنڈے کا بوراموقع ل کیا۔

فلیفد مظلوم کے بیدودی کے ساتھ شہید کئے جانے اور قاتلین کے کہلے بندوں پھرنے کا واقعہ ایسان کے کہلے بندوں پھرنے کا واقعہ ایسان کے حکے بندوں پھرنے کا واقعہ ایسان کے دلوں بیں شکوک وشہات پیدا ہوگئے تھے۔ چنانچ مصر کے ایک مقام ٹر نیاش ایک جماعت حضرت کی کے خلاف ہوگئی اور جب قیس بن سعد نے ان سے حضرت علی میں بیعت لینے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے حضرت علی میں بیعت میں بن سعد نے ان سے حضرت علی میں بود اس کے قصاص کا مطالبہ کیا ۔۔۔ بیعت نیمس کی اور اس کے قصاص کا مطالبہ کیا ۔۔

اس کے علاوہ امیر معاویہ فرکھ کوگا کے جاتھ کے جنہوں نے ان کو حضرت علی کے خلاف اُبھارنا شروع کیا گئے کہ فلاف اُٹھنا چاہئے ، کیونکہ جوتوت تم کو حاصل ہو وہلی کو نصیب نہیں۔
تہمارے ساتھ الے فرما نیر دار جماعت ہے کہ جب آپ خاصوش ہوتے ہیں تو دہ بھی ہجھ نیس بولتی اور جب تم بجھ کہنا جا ہے ہوتو وہ اس کو خاصوش کے ساتھ نتی ہو اور جو تھم دیے ہو ، اس کو بے جو او جرال مان لیتی ہو اور کی جماعت بھی مان لیتی ہو اور کی جماعت بھی ان کی بڑی جماری تھوڑی جماری ہے ۔
اس کے تہماری تھوڑی جماری ہے ۔
اس کے تہماری تھوڑی ہماری ہے ۔

غرض ان مواقع اوران تائيدول في امير معاوية كو مفرت على "كاپورا مخالف بناديا ، كين مفرت على " جيئة من كامقابله ان كي لئي آسان ندتها وواس كى دشواد يول كوپورى طرح بجهة بتھے۔
اس كے لئے وہاق عرب كوساتھ ملانے كى ضرورت تنى \_اس وقت عرب ش معاوية كے علاوہ مغيرہ بن شعبداور عمرو بن العاص صاحب تدبير وسياست مانے جاتے تھے۔مغيرہ بن شعبہ پہلے بى ل چيئے تھے۔ عمرو بن العاص باتی تنے بيال وقت عمرہ بن العاص باتی مشعبہ بیال مشعبہ بیال بی مشعلات بیان معاملہ كي من سے امير معاوية نے آبيس بلاكرا بى مشعلات بیان كي كي كي كي كي معاملہ كي من سے امير معاوية نے آبوں بادو ہے اور سب سے اہم معاملہ كي من حداد تا مادو ہے اور سب سے اہم معاملہ كي من حداد تا مادو ہے اور سب سے اہم معاملہ ميں حداد تا وہ بين و من حداد تا وہ بين ۔

انهول نے مشورہ دیا کہ میں منعنے کا تعاقب کراؤ۔ اگر ال جائیں آؤ فیہا درنہ کوئی حرج نہیں۔ قيمرروم كے قيدى جھوڑ كراس سے مصالحت كرلو۔ حضرت على "كامعالم بہت اہم ہے۔ مسلمان مجمى تم کوان کے برابز نبیں بمجھ سکتے ۔ معاویہ ؓ نے کہا کہ دہ حضرت عثمان ؓ کے قبل میں معاون تھے۔ اُمت اسلامیش میوث وال کرفتنه بدا کیا۔ عمرو بن العاص نے کہا:

کیکن تنہیں سبقت اسلام اور قرابت نبوی کا شرف حاصل نہیں ہے اور میں خواہ مخواہ تمباری کامیانی کے لئے کیوں مدوکروں میموادیتے نے کہاتم کیا جا ہے ہو۔ مروین العاص بولے، مصر۔ امیر معاویہ نے کہامصرتو کسی طرح عراق ہے کم نہیں ۔ عمرو بن انعاص ؓ نے کہا الیکن مصر کا مطالبه اس وقت ہے ، جبتم حضرت علی " کومغلوب کر چکو گاورتمام دنیائے اسلام تمہارے زيرنكس بوگي۔

امير معاويه" كوان كى خدمات كى يرى ضرورت تحى ،اس لئے اس كفتگو كے دوسرے دن مصردینے کاتح ریی دعدہ کرے عمر و بن العاص فلا کو الالیا۔

### حضرت علیؓ کےخلاف دعوت :

عمر وبن العاص كل جاني سے معاويه " كا باز و بہت توى ہو كيا۔ انہول نے ان كو مشوروديا، بملے عما كدشام كويديقين دلاكر كه حضرت عثمان كي آل مل على " كاماته ب،ان كوخالفت مر آ مادہ کروادرسب سے بہلے شرحیل بن سمط کندی کوجوشام کے سب سے بڑے بااثر آ دمی ہیں ،اپنا ہم خیال بناؤ۔

چنانج امیر معاویة نے اس مشورہ کے مطابق عمائد شام کے دلوں میں یہ بات بھادی کہ حضرت عثمان کے خون بے گناہی میں ملی " کا ہاتھ بھی شال تھا اور شرحبیل بن سمط کندی نے شام کا دورہ کر کے لوگوں کو حضرت علی کے خلاف أجمار ناشروع کردیا <sup>ع</sup>۔

ادهرخود امير معادية نے حضرت عمال كے خون آلود پيرائن اور آپ كى زوج محترمه ناكله کی کئی ہوئی اُنگلیوں کی نمائش کر کے سارے شام میں آگ لگادی۔ لوگ آئے بنے اور بیالسناک منظر د کی کرزارزاررویتے تھے شامیوں نے تھم کھالی کہ جب تک وہ قاتلین عثان" کول نہ کرلیں ہے ،اس وقت تک ندبستر برلیشی کے اور ندیو بول کوچھو کی گے ۔

### مصالحت کے لئے صحابہ ﴿ کی کوشش:

محاط صحابہ "اس خانہ جنگی کی تیاریاں دیکھ دیکھ کر کف افسوں ملتے تھے۔ مشہور صحابہ معزرت ابو درقاء اور معزرت ابو دامر "بالی ہے مسلمانوں کی یہ برتنی ندد کھی گئی ، چنانچہ دونوں بزرگوں نے امیر معاویہ کے پاس جاکران ہے کہا کہ مفزرت علی "تم سے زیادہ خلافت کے ستی ہیں ، پھرتم کیوں ان سے لڑتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ، مفزت عثمان کے قصاص کے لئے ۔ان دونوں نے کہا ، کیا ان کو مفزرت علی نے قالین کو پناہ دی ہے ،اگر دوان کو ہمارے ان کو مفزرت علی ہے تھے کہا کہا گرائے ہیں ہے ہو کہا ۔کیا ہے تو قاتلین کو پناہ دی ہے ،اگر دوان کو ہمارے حوالے کردیں تو ہم سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں۔

بیمطالبہ من کردونوں بزرگ حضرت علیؓ کے پاس گئے اور ان سے صورت حال بیان کی۔
امیر معاویہ "کا یہ مطالبہ من کر حضرت علی "کی فوج ہے جس ہزار آ دی نکل آئے اور نعرہ لگایا کہ ہم سب
حضرت عثمان "کے قاتل ہیں۔ حضرت ابو درواء "اور حضرت ابوامامہ" نے یہ رنگ و یکھا تو مایوس ہوکر
ساحلی علاقہ کی طرف نکل محے اور پھر کی تشم کی کوشش نہیں کی "۔

جنگ صفین :

اس سلسله بی امیر معاویه "اور حضرت علیؓ کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی مگر کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا اور طرفین کی فوجیس میدان جنگ میں آگئیں۔اس خونریز جنگ کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔

لیلۃ البریک کی قیامت خیز می کو جس میں بزاروں بے بیٹیم اور بزاروں ہی مورتیں ہوہ ہوگئیں ،امیر معاویہ اور بڑاروں ہی توری توت کے ساتھ میدان میں نظے اور دونوں تو تیں اس شدت کے ساتھ کرا کی کوشیں کی میدان کشتوں کی کٹرت ہے بھر گیا۔ اناشوں پر اناشیں گرتی تھیں ، ہاتھ پاوں اور سرکٹ کٹ کرخز ال رسیدہ بتوں کی طرح اُڑ تے تھے۔خون تھا کہ اُمنڈ اُمنڈ کے برستا تھا اور مسلمانوں کی 8 سلمانوں کے 8 سلمانوں کی 8 سل

ای خوز بر اور ہولنا کے معرکہ کے بعد جنگ دوسرے دان کے لئے ملتوی ہوگئ اور طرفین فی این اسے اسے متعقولین دفائے۔ اس جنگ میں شامی فوج کا بلد اتنا کر ور ہوگیا کہ آئندہ میدان

ا اخبار العلوال ص ١٨١ بم في مختر أجت جند واقعات تقل كے جي كونكدان واقعات كى تعلول اور تسكسل ميان سے كوئى فائد و نبيل ۔ كان فائد و نبيل اور کان فائد و نبيل کان و ک

میں اس کے تغیر نے کی کوئی امید باتی نہیں۔ رومی علیحہ وامیر معاویہ پر جملہ کرنے پر آماد و تھے۔ اس النے انہوں نے کہا ، میں نے اس دن کے لئے پہلے ہی سے انہوں نے کہا ، میں نے اس دن کے لئے پہلے ہی سے ایک تدبیر سوج رکھی تھی جو کسی طرح پر نے بیش پڑھتی ہے۔ دویہ کہ لوگ میدان جنگ میں قرآن کے تھے میں اس کے دو دقیول دونوں حالتوں میں کے تھے میان کریں۔ اس تدبیر سے عراقیوں میں اس کے دو دقیول دونوں حالتوں میں تفرقہ پڑھائے گا۔

چنانچددهر سدن جب شای فوج میدان می آئی توال شان سے کد مشق کا مصحف اعظم باخ بیزوں پرآ کی آگے دور برآ گی آگے تیزوں پرآ ویزال متصاور شامی جم قرآن کو مختم بناتے ہیں' کے نعرے نگار ہے تھے۔ عمروین العاص کی بید تیزیک کر شاہت ہوئی۔ اس سے عراقیوں میں بچوٹ پڑگئی۔ انہوں نے کہا ہم کو قرآن کا فیملہ باننا جا ہے۔ حصرت علی مور اور بعض دوسرے عاقبت اندیش فوگ ال کھ مجھاتے دے کہ بیسب فریب ہے۔

لیکن عراقیوں نے ایک نے کا اور برابر میاصر ارکرتے تھے کہ ہم کوتر آن کا فیصلہ ماننا جا ہے۔ طبری کی ایک روایت کے مطابق تو ان کا اصر ارا تنابڑ ھا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت علی " کو دھمکی دی کہ اگر قر آن کا فیصلہ مستر دکیا گیا تو تمہار ابھی وہی حشر ہوگا جو عمان " کاہو چکا ہے ۔

یں ہے۔ اور خوش عراقیوں کی ضداور تا بھی پر حضرت علی "کو جارونہ چار ہے فریب آمیز فیصلہ مانتا پڑا ، اور طرفین نے بڑی ردوقد رح کے بعد عمر و بن العاص اور ابوسوی اشعری کو اپنا تھم بنایا کہ بید دنوں کہا ب اللہ اور سنت رسول اللہ کی زو ہے جو فیصلہ کر دیں فریقین کے لئے واجب العسلیم ہوگا۔ چنا نچیہ دونوں نے صلاح ومشورہ کے بعد امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کومعزول کرنے کا فیصلہ کیا اور مجمع عام میں اس کوسنادیا۔

پہلے دعفرت ابوموی اشعریؒ نے کھڑ ہے ، وکر کہا کہ ایرادرانِ اسلام! ہم دونوں برے فور قکر کے بعداس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اُمت مجمدی کے انتحاد اوراس کی اصلات کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کے بعداس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اُمت مجمدی کے انتحاد اوراس کی اصلات کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کے علم اُسلمیون کو از سرِ نوخلیفہ کے انتخاب کا اختمار ویا جائے۔ اس کے میں دونوں کومعزول کرکے عامہ سلمیون کو از سرِ نوجے جا ہیں اپنا خلیفہ نتخب کریں۔

ان کے بعد عمر و بن العاص " کمٹر ہے ہوئے اور الن الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا کہ" صاحبوآ پالوگوں نے ابومویٰ" کا فیصلہ سنایا کہ" کو معزول کرتا ابومویٰ" کا فیصلہ سن لیا ہے۔ انہوں نے علی "اور معاویہ دونوں کو معزول کرتا ہوں ، کیونکہ وہ عثمان " کے دلی اور ان کے خون کے حقد ار ہیں۔ اس لئے وہ ان کی نیابت کے ذیادہ سختی ہیں۔

اس نیملہ سے جمع میں سناٹا جھا گیا۔ شریح بن ہائی نے عمر و بن العاص پر مارنے کے لئے کوڑا اُٹھایا اور قریب تھا کہ ایک مرتبہ پھر آلوار ہی میان سے نکل آئیں اور دو مطالحند ل کا میدان صفین کانمونہ بن جائے۔ گرابوموک مکے مروانہ ہو گئے اور لوگوں نے معاملہ رفع دفع کردیا ہے۔

#### خارجيوں كاظہور:

ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ایسا تھا ہم کو حضرت علی " کسی طرح قبول نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے آپ نے پھر معادیہ "سے مقابلہ کی تیاریا ل شروع کردیں ، لیکن ای درمیان میں اس سے بھی بڑا خارجیوں کا فتنا ٹھ کھڑ اہوا۔

یہ اللہ کہتے تھے کہ فرہی معاملات میں کسی انسان کو تھم بنانا کفر ہیں۔ رفتہ رفتہ اس سے معاویہ اور علی دونوں اندون باللہ کا فرہیں۔ رفتہ رفتہ اس جماعت کا دونوں اندون باللہ کا فرہیں۔ رفتہ رفتہ اس جماعت کا دائر و بہت وسیع ہوگیا اور اس کی قوت آئی ہوچی کہ حضرت علی سے عدود حکومت میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس لئے حضرت علی شقی الحال معاویہ ہے مقابلہ کا خیال ترک کر کے ان کی سرکو بی کے لئے نہروان کی طرف ہوجے اور اس سلسلہ میں ان میں اور خارجوں میں ہوئ بڑے معر کے ہوئے ہیکن نہروان کی طرف ہوجے اور اس سلسلہ میں ان میں اور خارجوں میں ہوئ بڑے معر کے ہوئے ہیکن ہم ان ہے متعلق نہیں ، اس لئے ان کا حال قلم انداز کیا جاتا ہے۔

نهروان مے حضرت علی فلی کی واپسی اور شیعیان علی فلی کی جنگ ہے۔ جنگ سے بہلوتی :

خوارن کا فتنظر دکرنے کے بعد جب حضرت علی "نبر دان سے داہی ہوئے تو پھر فوج کو ، امیر معاویہ سے مقابلہ کے لئے تیاری کا تکم دیا۔ان لوگوں نے عذر کیا کہ امیر المؤمنین ہمارے ترکش خالی ہو گئے ہمکواریں تنظی ہوگئیں اور نیز دل کی انیال ٹوٹ کئیں اور بہت سے لوگ داہیں جا بھے۔اس لئے ہم کو طن پہنچ کراز سر نو تیاری کا موقع دیا جائے۔تا کہ ہم پھرسے اپنی قوت مجتمع کرے وشن کے مقابلہ کے لائق ہو تکیں۔اس عذر پر حضرت علی نے آھے ہور حکر مقام نخیلہ میں قیام کیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مقابلہ کی تیاریوں کے بجائے آپ کے ساتھی آ ہستہ آ ہستہ فوج سے نکل کرا ہے اپنے کمروں کا راستہ لینے لگے اور آپ کے ساتھ صرف مخصوص جماعت باقی رہ گئی۔اس لئے آپ نے فی الحال معاویہ مقابلہ کے خیال کوڑک کردیا ہے۔

حضرت علی " کی ایک سیاسی فر و گذاشت :

حضرت علیان " کی شہادت کے بعد معری بالکل فیر جانبدارہ و گئے تھے اور امیر معاویہ اور معرف ویہ معرف معرف میں انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں وید حضرت علی " کسی کی اطاعت قبول نے گئی ۔ چنا نچہ جنگ صفین جی انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں وید تھا۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی " کی بیعت نے گئی کے بواخواہ شخے ، نہا بت بوشیاری اور خوبصور تی کے ساتھ اہل معرے حضرت علی " کی بیعت نے گئی ۔ حضرت خرنبا کے باشندوں نے جو حضرت عمان " کی شہادت سے بہت مماثر تھے ، بیعت نے گئی تھی ۔ حضرت قبیل " نے باشندوں نے جو حضرت عمان " کی شہادت سے بہت مماثر تھے ، بیعت نے گئی تھی ۔ حضرت قبیل " نے سانہ والکار ہے ، ہم مجبور محل نہیں کیا ، بلکہ کہلادیا گئی کو انگار ہے ، ہم مجبور محل نہیں کر تے اس فری و ملاطقت کا پہنچہ ہوا کہ تو بناوالوں نے خرائ دیے ہی کوئی تالی نہیں کیا۔

قبیل کر تے اس فری و ملاطقت کا پہنچہ ہوا کہ تھے بھی کوئی تالی نہیں کیا۔

قبیل کر تے اس فری و ملاطقت کا پہنچہ ہوا کہ تو الکھا تھا کہا گر قاتلین عثمان " کا ساتھ چھوڈ کر میر سے قبیل حرب نہوں ہے دو بھی خوالی دی حکومت پر تہمیں اختیار بھی محل کہا کہا ہے جس عزیز کو چاہو تھر کہا ہو تھی کو طالموا تھا کہا گر قاتلین عثمان " کا ساتھ چھوڈ کر میر سے ہوگا کہا ہے جس عزیز کو چاہو تھر کر تا ہاں کے علاوہ تہار سے اور جو مطالبات ہوں گے دو بھی پور سے کئے جا کیں گئیں دی جا گئیں دیا ہے ۔ بھی خواب دو قبیل بہت انہ ہے ، اس لئے ابھی جو اس نے صاف جواب دیا کہ ساتھ انہیں دی ساتی ہو اس کے ابھی جواب نہیں دی سکتا۔

ساتھ تو ساف جواب دینے کے بجائے گول جواب دیا کہ یہ مواملہ بہت انہ ہے ، اس لئے ابھی جواب نہیں دی سکتا۔

امیر معاویہ" کویہ خط ملاتو دہ ان کی نیت بھے گئے۔ چنا نچے دد بارہ خط لکھا کہتم اس گول جواب سے مجھے دھوکا دینا جا ہے ہو۔ میرا جیسا شخص تمہارے فریب میں نہیں آسکتا۔ قیس کویہ تحریم لی بتو بہت برہم ہوئے دادر کھل کر دلی جذبات لکھ بھیج کہ ''تمہاری عقل پر جھے کوچیرت ہے کہتم جھے کو ایک حق کو جن میں میں مسیق مستی خلافت اور آنخضرت وجھ کے دشتہ دار کا ساتھ چھوڈ کرایک کا ذب ،گر اور آدہ وکی تمایت کی دعوت دیتے ہو'۔

ال تحریر کے بعد امیر معاویہ کوان سے مایوی ہوگی ہو انہوں نے قیس کوزک دینے کے لئے اپنے حامیوں سے کہنا شروع کیا کہ قیس کوئر انہ کو ۔ وہ ہمارے ہمدرد ہیں ، اور ہمارے پاس برابر ان کے خطوط آتے رہتے ہیں۔ ویکھو ہمارے ہم خیال فرنبادالوں کے ساتھ ان کا کیسا بہتر سلوک ہے۔ ان کے دوز سے اور عطیے برابر جاری ہیں۔ اس نما مشہرت دینے کے ساتھ ہی قیس کی جانب ہے ایک فرضی خط بھی جس ہیں حضرت عثمان کے قصاص پر بہند یدگی کا اظہار تھا پڑھ کر سنادیا۔ جھر بن انی بجر اور محمد بن جعفر کے کانوں ہیں اس کی فیر بہتی تو انہوں نے حضرت علی میں کو جاسوسوں نے بھی تقدر ان کی افراد میں کے دور سے بھی تقدر ان کی افراد میں کردی۔

اتفاق سائ درمیان می دهرت کی کے پائی کی کا ایک دط آیا کے خزنادا لے بیعت نہیں کرتے ،گران پر آلوار اُٹھانا مصلحت نہیں سیجھتا۔ دھزت علی کے طرفداروں کوقیس کی جانب ہے جو شہتھا ، دہ آل خط سے اور تو کی ہوگیا۔ چنانچ جمد بن جعفر نے دھزت علی ہے کہا کہ آپ فورا باغیوں شہتھا ، دہ آل خط سے اور تو کی ہوگیا۔ چنانچ جمد بن جعفر نے دھزت علی ہے کہا کہ آپ فورا باغیوں (الل خزنبا) کی سرکو بی کا فرمان جاری سیجئے۔ ان کی توجہ دلانے پر آپ نے آئ وقت قیس کے نام تھم جاری کردیا۔

قیس نے پر کھا کہ آپ ایسے اوگوں کو پیمیٹرنے کا کیوں تھم دیے ہیں جو کی طرف عملی حصہ نہیں ہے۔ میرا منہیں کے میرا میں تا تابل ہے اور ان کو سر دست ان کی حالت پر جیموڑ دیجئے ۔ لیکن حضرت علی نے ان کا مشورہ نا قائل قبول سمجھا اور محد بن جعفر کے اصرار پر محد بن الی برکومسر کا حاکم مقرد کر کے بیجے دیا ہے۔

مصرمیں حضرت علی فاکی مخالفت:

مور تھم تیں کی مرض کے بالکل خلاف تھااوراس سے ان کی ہوئی تھی۔ تاہم وہ حضرت علی اسے ان کی ہوئی تھی۔ تاہم وہ حضرت علی کے سے خیرخواہ تھے، اس لئے بے جوں چرال مصر محمد بن ابی بکر کے حوالے کر دیا اور تمام نشیب و فراز سمجھا کرا بی پالیسی واضح کردی۔ کین وہ کمسن اور تا تجربہ کار تھے، جوانی کا جوش تھا۔ آتے عی خرنبا والوں پر فوج کشی کردی۔

یہ لوگ بڑے شجاع اور بہادر تھے،اس لئے ابن الی بکر کو فاش فکست ہو کی۔اس مخت کیر پالیسی سے سب سے بڑا نقصان میہوا کہ پہلے صرف قریہ کے لوگ معزت علی کے نالف تھے، محرین ابی بکرنے اپنے طرز مل سے اوروں کو بھی مخالف بنا کر امیر معاویہ " کو فائدہ اُنھانے کا موقع دیدیا۔

چنانچ معاویہ بن خدی کندی نے جو حضرت عنان کی شہادت سے متاثر تنے ،مصر میں آپ کے قصاص کی دوست علی کا کواس کی آپ کے قصاص کی دوست شروع کردی۔ اس طرح معرکی فضامسموم ہوگئ کی حضرت علی کا کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اشتر نختی کو کھا کہتم مصر جا کراس کا انتظام سنجالو۔ یہ تھم ملتے ہی اشتر ردانہ ہو گئے۔ محرکہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے اشاد سے داستہ ہی جس ان کا کام تمام کردیا گیا۔

### مصر برامير معاويه كاقبضه:

اشتر کی موت کے بعد امیر معاویہ نے مسلمہ بن تلد انصاری اور معاویہ بن فدت کندی سے معرکی فوج کشی کا دی سے معرکی فوج کشی کے متعلق خط و کتابت کی ۔ انہوں نے امداد کے لئے پوری آ مادگی فلا ہرکی اور اکلما کہ جس قد رجلد ممکن ہوفور آ آ و ہم تمہار ہے ختھ ہیں۔ انشا عاللہ تم کو ضرور کامیا بی ہوگی۔ اس جواب کے بعد امیر معاویہ نے ائے مشیروں کے مشور و سے مروی نالعاص معاویہ نے ایے مشیروں کے مشور و سے مروی نالعاص محاویہ نے ایے مشیروں کے مشور و سے مروی نالعاص محاویہ نے اور کے معردوانہ کرویا۔

یہاں عنانی گروہ ہملے ہے موجود تھا۔ال نے مصر کے باہر ال فوج کا استقبال کیا۔عمر و
عن العاص نے جملہ کرنے ہے قبل محر بن الی برکولکھا کہ مصروا ہائے ہمارا ساتھ جموز بچے ہیں ہم میر ۔۔۔
مقابلہ میں کامیاب نیس ہو سکتے ،ال لئے میں دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ میر ۔ مقابلہ ہے باز آ جا وَاور
مصر خالی کر دو۔ میں خواہ مخواہ تنہارے خون ہے اپنے ماتھ دیگین نہیں کرنا جا ہتا۔ محمد بن الی بکر نے یہ خط
حضر ہ الی کے باس بھیجے دیا۔ وہاں ہے مقابلہ کا تھم آیا۔

چنانچ بھر بن ائی بکر مقابلہ کے لئے بڑھے۔مصر کے مشہور بہادر کنانہ بن بشر مقدمۃ آئیش کی کمان کرد ہے بھے، انہوں نے بحر دبن العاص کا نہا بہت نے زور مقابلہ کیا، جدھر رُن کرد ہے بمیدان صاف ہوجا تا تھا۔ بحر و بن العاص نے بیر مگ دیکھا تو معادیہ بن فدت کے سکونی کو اشارہ کیا، انہوں نے کنانہ کو گھرلیا اور شامیوں نے برطرف نے فوٹ کو آل کردیا۔ ان کے گرتے بی مصریوں کے یا وس اُ کھڑ گئے۔ بھر بن الی بکر خلست کے تارد کھے کردو ہوتی ہو بھے تھے۔معاویہ بن فدت کے نے ان کو ڈھونڈ زکالا ماور دہنما بہدری نے آل کردیے گئے۔ ان کے آل کے بعد مصرید معاویہ سے کا قبضہ و کیا گئے۔

حضرت علیؓ کے مقبوضات پر معاویہ کی پیش قدمیاں:

المراج میں معر پر قبضہ ہوا ۔ اسم میں امیر معاویہ نے حضرت علی کے دومرے مقبوضہ مقامات کی طرف پیش قدی شروع کر دی ۔ ان میں ہے بعض مقامات پر کامیا بی ہوئی اور بعض میں ناکامی ۔ طبری اور ابن اثیرنے ان کے فصیلی حالات لکھے ہیں ۔ ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

سب سے اول امیر معاویہ کے عال نعمان بن بشیر نے ایک تھی کود ہزار کی جمعیت کے ساتھ میں التم روانہ کیا۔ مالک بن کعب حضرت ملی "کی جانب سے یہاں کے حاکم تھے۔ انہوں نے نعمان کو شکست دک۔ اس کے بعد مفیان بن توف البزار کی جمعیت کے ساتھ بڑھے اور انبار و مدائن پر حملہ کرنے کے لئے ہیت پر تاخت کرتے ہوئے انبار پہنچاور یہاں کے حفاظتی افر اشری بن حسان کو قل کرکے کل مال دمتاع لوٹ لیا۔ حضرت علی "کونیر ہوئی تو آپ فود نکلے اور سعید بن قیس کو تملہ قبل کرکے کل مال دمتاع لوٹ لیا۔ حضرت علی "کونیر ہوئی تو آپ فود نکلے اور سعید بن قیس کو تملہ آوروں کے تعالی مقالہ کو بر جھے۔ پھر عبد الله این مسعد وفزاری تیا و کا اللہ بادیہ بجاز اور مدید کے باشندوں سے صدقہ وصول کرنے کے لئے برجھے۔ حضرت ملی "کی طرف سے میں بن نجبہ ان کے مقابلہ کو برجھے۔

تیا، میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔عبداللہ بن مسعد « زخی ہوکر قلعہ بند ہو گئے ۔مسیت نے ان کو گھیر کر قلعہ میں آگ لگادی۔لیکن مجران کے امان طلب کرنے کے بعد بجوادی اور شامی لوٹ مکئے۔

اس کے بعد ضحاک بن قیس تین ہزار سپاہ سے قوصہ کے نشی ملاقہ بی حضرت علی کے باجگذار دہ ہقانیوں پر تاخت کرتے ہوئے نقلبہ پنتی اور یہاں کے حفاظتی دستہ کولوث کر قط قطانہ کا زخ کیا اور عمر و بن میس سے جونو بی سواروں کے ساتھ بچ کو جارہ ہے تھے ، حزائم ہوئے اور ان کا سامان لوٹ کرروک دیا۔ حضرت علی "کونجر ہوئی تو انہوں نے جحربن عدی کومقابلہ کے لئے بھیجا۔ تدمر میں ان دونوں کا مقابلہ بوا، اور شامی لوث گئے۔

پھر اسم معاویہ نے یزید بن تر ور بادی کو مکہ ش اپنی بیعت لینے اور وہاں سے علوی عمال کو نکا لئے کے اسم بنا کر بھیجا۔ اس وقت جسم بن عباس یہاں کے عامل تھے۔ ان کو فہر ہوئی تو اہل مکہ کو یزید کے مقابلہ کے لئے اُبھارا۔ لیکن شیبہ بن عثان کے سواکوئی آ مادہ نہ ہوا۔ اس لئے تھم نے معارت علی "کو اس کی اطلاع دی اور خود مکہ جھوڈ کرکسی گھاٹی میں چلے جانے کا قصد کیا۔ لیکن معرب ابوسعید خدری نے دوک دیا۔

ای درمیان میں ریان بن ضم والدادی فوج کے کر بیائی گئے۔ گرشامیوں نے اعلان کردیا کہ ہم حرم کے اس والان میں خلل انداز ہوتائیں جائے ہم بہال صرف ای شخص کے مقابلہ میں محواراً نما نمیں کے جوہم سے کی کاتعرض کر ےگا۔ اور حضرت ابوسعید خدری سے درخواست کی کہ ہم حرم میں تفریق کا بین مقرد کرد ہے جس پر طرفین حرم میں تفریق ناپند کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کسی ایسے شخص کوامیر الج مقرد کرد ہے جس پر طرفین متنق ہول۔

اک سندهی امیر معاویہ نے عبدالرحمٰن بن قبات بن اشیم کو جزیرہ روانہ کیا۔ یہاں کے حاکم شبیب بن عامر نے فورا تصبیحین ہے کمیل بن زیاد کواطلاع دی۔ یہ ۱۰۰ سوار لے کرمقابلہ کو نظے اور عبد الرحمٰن کوفاش شکست دی۔ ای درمیان علی شبیب خود کئی گئے۔ گرشامی واپس جاچے تھے۔ شبیب الرحمٰن کوفاش شکست دی۔ ای درمیان علی شبیب خود کئی گئے۔ گرشامی واپس جاچے تھے۔ شبیب نے دو بارہ صبیب بن مسلمہ فہری کوان کے مقابلہ کے نعلبک تک ان کا تعاقب کیا۔ امیر معاویہ نے دو بارہ صبیب بن مسلمہ فہری کوان کے مقابلہ کے لئے بھیجا بھر صبیب کے آتے آتے شبیب واپس جا جگے تھے۔

ای سنہ میں زبیر بن کھول شام کی جانب ہے صدقات وصول کرنے کے لئے آئے۔ حضرت علی نے کلب اور بکر بن واکل ہے صدقات وصول کرنے کے لئے جعفر بن عبداللہ کو بھیجا تھا۔ ساوہ میں دونوں کامقا بلہ ہوا۔ اس معرکہ میں جعفر مارے گئے۔

دومة الجند ل كے باشد اب تك غير جانبدار تھے۔ ال لئے امير معاوية في مسلم بن عقب مرى كوان سے بيعت لينے كے لئے بهجا۔ حضرت على "كوفر ہوئى تو انہوں نے اپنى بيعت كے لئے مالك بن كعب ہمدانى كوروانه كيا۔ انہوں نے آتے بى مسلم پر شله كرد يا اورا يك مال مسلسل مقابله كر كان كوشكست دى۔ فلكست دينے كے بعد دومة الجند ل والوں سے بيعت لينى جابى ہيكن انہوں نے جواب دیا كہ جب تک كى ايك امام پر انفاق نہ ہو جائے گا ،ال وقت تك ہمكى كى بيعت نہ كريں گئے۔ ان كاس جواب ير مالك نے ذياد واصرار نہ كيا اورلوث گئے۔

ابھی تک نجاز مقدی جس کی حکومت سے خلافت کا فیصلہ ہوتا تھا ، جناب امیر کے قبضہ میں تھا۔ جہ چے میں امیر معاویہ نے مشہور جفا کاربسر بن الی ارطاق کو تجازیوں سے اپنی بیعت لینے پر مامور کیا۔ حضرت ابوابوب انصائ حضرت علی ﴿ کی جانب سے مدینہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے شامیوں کا زُن مدینہ کی طرف و یکھا تو حرم نبوی وی کا کی حرمت کے خیال سے مدینہ مچھوڑ کرکوفہ چلے گئے۔

مدید و بین می معاویہ کے بعد بسر نے منبر پر چ دھ کراعلان کیا کہ جارے شخ عثان گہاں ہیں؟ خداکی حتم اگر میں معاویہ ہے عہد نہ کر چکا ہوتا ہو مدید میں ایک بھی جوان زندہ نہ چھوڑتا۔ جب تک تم لوگ جابر بن عبد لللہ کو میر ہے والے نہ کر و گے ،اس وقت تک تم پر اس کے دروازے بندر ہیں گے۔ جابر بن عبدالقد نے بداعلان سنا تو جھپ کر اُم سلمہ شکے پاس بینچے اور عرض کیا کہ اگر امیر معاویہ کی بیعہ ت کرتا ہوں تو جان جاتی ہے۔ حضرت اُم سلمہ شنے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا اوران کے مشورہ پر انہوں نے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا اوران کے مشورہ پر انہوں نے بیعت کر لی۔

بسرنے اہل مدینہ کے دلول میں خوف پیدا کرنے کے لئے بعض گھر دل کو ڈھاویا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مکہ بیجے۔ یہال حضرت ایو موی اشعری اس کے تلم وجودے بہت گھبرائے ۔لیکن اس نے اطمینان دلایا کہ میں کی صحافی کو آل نہ کروں گا۔

کہ کے معاملات درست کرتے کے بعد یہاں ہے یمن کی طرف بڑھا۔ یہاں کے عامل عبیداللہ بن عباس کے عامل عبیداللہ بن عباس اللہ کوفہ چلے گئے۔ بسر نے عبیداللہ بن عباس اللہ کوفہ چلے گئے۔ بسر نے یمن پہنچ کر پہلے عبداللہ کا ممتمام کیا ، پھرتمام هیعیان علی کے قتل عام کا تھم دیا۔ عبیداللہ بن عباس کے دوسفیر السن نے بھی یمن میں تھے الیکن بسر کے قلم وجود سے بیعصوم بھی زندہ نہ ہے۔ یمن میں سکہ بٹھ نے کے بعد بیستم شعار سنگدل شام لوٹ گیا۔

حضرت علی " کواس کی تم آرائیوں کی اطلاع طی تو آپ نے جاریہ بن قدامدادر دہب بان مسعود کواس کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اس وقت بسرنجوان میں تھا۔ اس لئے یہ دونوں سید ھے نجوان آئے۔ بسرنکل کر بھاگا اور جاریہ اور دہب نے انتقام میں بہت سے عثانیوں کوئل کرا کے ان کے گھروں میں آگ گوادی اور بسر کا تعاقب کرتے ہوئے کمہ پنچے اور یہاں کے باشندوں سے حضرت علی " کی بیعت نے کہ پھر مدید جا کر بیعت لی الے۔

المسلسل خانہ جنگی ہے گھبراکر حضرت ملی "اورامیر معاویہ نے میں ہے مسلح کرلی۔اس صلح کی زوے شام کا علاقہ امیر معاویہ " کو ملا اور عراق حضرت علی کے حصہ میں رہا اور یہ شرط قرار پائی کے دونوں میں ہے کوئی ایک دومرے کے علاقہ میں دست اندازی نہ کرے گا ۔۔

### اميرمعادية برقا تلانهمله:

ان بینیم خاند جنگیوں اور گشت وخون سے مسلمانوں کی آیک جماعت کو خیال بیدا ہوا کہ آمت اسلامیہ کی خونریزی اور اس کے افتراق و پراگندگی کی ساری ذمہ داری معاویہ مجروبن العاص العالی کے سربے ۔ اس کئے اگر تینوں کا قیمہ پاک کرویا جائے تو مسلمانوں کواس مصیبت عظمیٰ سے نوات کی سربے ۔ اس کئے اگر تینوں کا قیمہ پاک کرویا جائے تو مسلمانوں کواس مصیبت عظمیٰ سے نوات کی جہانی ہے برک بن عبدالقد ، ابن مجم اور همرو ، بن بکر نے ملی التر تیب تینوں اشخاص کے تعلی کرنے کا بیڑ ااُنٹی یا اور ایک بی شب میں اپنے شکار پر خفیہ جملیا ور بوٹ۔

ابن کے بہت وہر اُخص نماز بڑھائے کے اُکا تھا ،ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا اور مواراس دن العاص کی جہت وہر اُخص نماز بڑھائے کے لئے اُکا تھا ،ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا اور عمر و بن العاص کی گئے۔ برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ برحملہ کیا اور وہ زخمی ہوئے ، حاجب وور بان ساتھ سے ، قاتل فورا گرفرآر کر کے ای وفت قل کردیا گیا اور امیر معاویہ علاج سے شفایا ب ہو گئے۔ ای دن سے انہوں نے اپنی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا کے اور رات کی حفاظت کے ایک دستہ مقرر کیا۔

### حضرت حسن ﴿ كَالشَّخْلَافَ :

حفرت علی " کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو وافعات بیٹر آئے اور جس طرح آپ معاویہ "کے حق میں خلافت سے دستبرار ہوئے اس کے تفصیلی حالات اُویر گزر چکے ہیں۔

اس ملے کے بعدامیر معاویہ سارے عالم اسلامی کے مسلمہ فلیفہ ہو گئے۔ نیکن ابھی ان کے دوسرے خریف فارجی جا بھا ان کے ہوئے ستھے۔ اس لئے امیر معاویہ نے امام حسن سے مصالحت کے بعد ان کی طرف توجہ کی ، اور عرصہ تک قلع قبع کرتے دہے۔ ان لڑا ئیوں کی تفصیل کا حاصل ہے۔ اس لئے انبیں قلم انداز کیا جا تا ہے۔

حضرت عثمان غنی " کی شہادت کے وقت سے حضرت حسن " کی وستر واری تک چیم خاند جنگیوں کی وجہ سے نظام خلافت درہم برہم ہوگیا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں جا بجا شورشیں ہر پا

لے وہ مچوٹا ساتر نما جرہ جس میں نماز کے وقت خلفاء میٹا کرتے تھے۔ اس کی ابتداء امیر معاویہ نے کی۔ ان کے بعد دوسرے خلفاء نے بھی تفاظت کے خیال ہے اس کوقائم رکھا۔

ِ ہور ہی تھی۔اس لئے امیر معاویہ نے خارجیوں کی سرکو بی کے ساتھ اس دامان کے قیام کی طرف توجہ کی۔ اس سلسلہ میں سرحدی علاقوں میں بہت ہی تو حات بھی ہوئیں۔

ہراة وغيره كى بغاوت :

السمج میں بلخ ، ہراۃ ، بوشخ اور باذغیس میں بعنادت ردنما ہوئی \_مشرقی ممالک کے والی عبداللہ بن عامر نے ان بعنادتوں کے تدارک کے لئے قیس بن پیٹم کوخراساں کی ولایت پر مامور کیا ۔ چنانچہ بیخراساں کی ولایت پر مامور کیا ۔ چنانچہ بیخراساں سے بلخ پہنچ اور یہاں کے باشندوں سے اطاعت قبول کرا کے بلخ کے مشہورا تشکد و تو بہارکومسار کردیا ۔ ان کے بعد عبداللہ این عاذم نے ہراۃ ، بوشخ اور بادغیس والوں کو مطبع بنایا ۔ مطبع بنایا ۔

كابل كى بغاوت :

کابل اورائ کا ملحقہ علاقہ حضرت عثال کے ذمانہ میں فتح ہو چکا تھا۔ اس میں یہاں کے باشندوں نے بعناوت برپا کی عبداللہ ہن عامر نے عبدالرخمان بن سمرہ کو بجستان کا حاکم بناکر بعناوت کے فروکر نے پر مامور کیا۔ چنا نچہ یہ بجستان سے چل کر باغیوں کی سرکو بی کرتے ہوئے کابل پنچاور کابل کا محاصرہ کرکے آتش باری کے ذریعہ شہریناہ کی ویواریں شق کردیں۔ عباد بن حصین رات بھر شکاف کی تکرانی کرتے رہے کہ وشمن اس کو پر نہ کردیں۔ مین کوشیروالوں نے میدان میں نکل کرمقا بلہ کیا شکاف کی تکرانی کرتے رہے کہ وشمن اس کو پر نہ کردیں۔ مین کوشیروالوں نے میدان میں نکل کرمقا بلہ کیا بھر شکا کہ ورشیریناہ کے دربان نے رشوت لے کردروازہ کھول دیا تھا گئے۔

زران اورغزنه کی فتوحات:

کانگ کی بغاوت فروکرنے کے بعد مسلمانوں نے بست کو فتح کیا ، پھر زران کی طرف بڑھے۔ یہاں کے باشندوں نے ان کا زخ و کھے کر پہلے سے شہر خالی کر دیا تھا۔ اس لئے یہاں جنگ کی نو بت نہیں آئی اور زاران سے ملخار ستان کی طرف بڑھے۔ یہاں کے باشندوں نے بھی سپر ڈال دی۔ زاران کے بعد فاش فلست دے کر زاران کے بعد فاش فلست دے کر پر فرزند کی طرف چلے۔ غزنویوں نے بورامقا بلہ کیا ،گرنا کام دہ ہاور بحنتان سے لے کرغزند تک بورا علاقہ مسلمانوں کے زیم کی بھر اس کے باشدوں کو ایک جست اور بحنتان سے لے کرغزند تک بورا

### غور کی بعثاوت :

یم چیم خور کے باشدوں نے مرتد ہوکر بغاوت بر پاکر دی۔اس کی بغاوت کو تکم بن محرو غفاری نے فروکر کے بہت مسلمال ننیمت حاصل کیا گے۔

كوہستانی خراسان کی فتوحات :

ساھ ہے میں عبید اللہ بن زیاد خراسان کا والی بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر کل ۲۵ سال کی تھی۔
لیکن اس نوعمری کے باوجود خراسان کے دشوارگز اوکو ہتانی علاقہ کو اُونٹ کے ذریعہ عبور کر کے رائنی ،
نسف اور بیکند پراسلامی پرچم لہرایا۔ اس جنگ بیس ترکوں کی ملکہ ساتھ تھی۔ اس کی ایک جوتی چھوٹ گئ متھی ، جومسلمانوں کے ہاتھ گئی۔ اس کی قیمت کا اندازہ دولا کھ درجم تھا گئے۔

### تر کستان کی فتو حات :

مبیداللہ کے بعد سعید بن عثانی کا تقر رہوا۔ بیرم فوج کے بیجون تومیور کرئے بین خاتون کی طرف بڑھے۔ اس کو ایک مرتبہ سلمانوں کے مقابلہ کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لئے اس مرتبہ سلم کرلی۔ کیکن ترک سعد بھی اور نسف کے باشندے ایک فا کھیس ہزار کی تعداد میں مقابلہ کے لئے نکلے۔ بخاری میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔

اس ونت تبق خاتون کوسلے کر لینے پر ندامت ہوئی اور اس نے معاہد ہ توڑ دیا۔ گرا کی ترا کا مان کو کو کا ساتھ مجھوڑ کر اپنی بھاعت لے کر چلاگیا۔ اس کے چلے جانے ہے باقی لوگوں میں بددلی اور کمزوری ہیدا ہوگئی۔ تبق خاتون نے ان بی لوگوں کے بل پر سلی تو ڈی تھی۔ اس لئے ان کی پراگندگ کے بعد پھر سلی کرلی اور سعید بخاری میں واخل ہو گئے۔ بخارا کے بعد سعید سمر قندکی طرف بڑھے۔ اس چیش قدمی میں تبق خاتون نے مسلمانوں کی ایدادی۔

سر قند بہنچ کرسعید نے باب سر قند پر فوجیس تمبرائیں اور تنم کھائی کہ جب تک اس کو فتح نہ کرلیں سے ،اس وقت تک نہلیں ہے۔

تین دن تک اہل سم قند کا مقابلہ کرتے دہے۔ تیرا ندازی کا مقابلہ تھا۔ تیسرے دن اس شدت سے جنگ ہوئی کے سعید عثانی اور مہلب بن الی صغرہ کی ایک آ کھے تیر کے صدمہ سے ضائع ہوگئی۔ سمر قندوالے بھی بہت ذخی ہوئے لیکن شہرے باہر نہ نکلے۔ ای درمیان میں ایک فض نے آکراس کی کاداستہ نادیا، جس میں شنم ادسادر ما کہ شمر قیام
پذیر شے۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ جب اٹل شمر کو یقین ہو گیا کہ شمر مسلمانوں کے بعنہ سے
خیس نے سکتا اور اس صورت میں زیادہ کشت و خوان ہوگا ہو انہوں نے ان شرائط پر صلح کرلی کہ الل سمر قند
سات لا کھودہ ہم سالا نہ فراق دیں کے اور نقص عہد کے خطرہ کے انسداد کے لئے مسلمان محاکہ سمر قند
کے چند الڑکے بطور صافت کیس کے اور ایک مرتبہ سمر قند کے ایک دروازہ سے وافل ہوکر دوسر بے
دروازے سے نکل جا نیس کے اس ملح کے بعد تر نہ کی طرف بڑھے، لیکن یہاں کے باشندوں نے
بلامقا بلہ مسلح کرلی ۔

#### سندھ کی فنو حات :

حضرت عمان اور کائل کے درمیان بنداور اہوازی طرف پڑھا۔ پہر اور دہم ہو جاتھا۔ پہر ہے میں مہلب بن الی صفرہ ملتان اور کائل کے درمیان بنداور اہوازی طرف پڑھے اور دہمنوں سے مقابلہ کیا۔ پھر قیقان (کوکن)کارخ کیا۔ بہرال آرک شہرواروں سے مقابلہ ہوال ان سب کو سلمانوں نے آل کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عامر نے عبداللہ بن سوار عبدی کو یہاں کے اسمانی مقبوضات اور ہندوستان کی سرحد کا حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے قیقان پر تملہ کرکے مالی غیمت حاصل کیا۔ ان جس مشہور قیقانی گھوڑ ہے بھی حقے۔ عبداللہ سوار بیتحانف لے کرامیر معاویہ کے پاس محتے اور پھیدن قیام کر کے قیقان آئے ، لیکن ترکوں نے ان کو شہید کردیا۔

ان کے بعد سنان بن سلم بنر لی ان کی جگہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے کمران فتح کیا اور قیام

کر کے یہاں نظام حکومت قائم کیا۔ ان کے بعد راشد بن ہمر داز دک حاکم ہوئے۔ انہوں نے کمران

ہوتے ہوئے پھر قیقان پر جملہ کیا اور فتح یاب ہونے کے بعد مید پر جملہ آ ور ہوئے۔ اس جملہ جس سیکام

آ گئے۔ ان کے آب و نے کے بعد سنان بن سلم ان کے قائم مقام ہوئے۔ یہ یہاں دوسال تکف قیم

ر ہے۔ سنان کے بعد عہاد بن ذیاد بحستان کے داستہ سے ہند وستان کی سرحد کی طرف بڑھے اور سناروو ساروو کے کنارہ کنارہ بند مند ہوئے ہوئے کئی جوئے کئی بعد عہاد ہی نے بھور پھر دود کو پار کر کے قدمار پر جملہ کیا۔ قدمار ہوں نے مقالمہ کیا اور بہت ہے سلمانوں کی قربانی کے بعد قدمار فتح ہوگیا۔

قدهار کی فتح کے بعد زیاد نے منذر بن جارود کومر صد کا حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے بوقان اور قیقان بر حملہ کر کے سارے علاقہ میں فوجیں پھیلادیں۔قصدار کوسنان فتح کر پچکے تھے۔ لیکن الل

ل بلادری م عام طری کامان اس سختف ب

قصدار باغی ہو گئے تھے۔اس لئے منذر نے دوبارہ اس کوفتح کیا۔ان کے بعد حری بن حری بالی حاکم ہوئے۔انہوں نے بڑی بڑی معرکد آرا کیوں کے بعد بہت ی آبادیاں تنجیر کیس اور سند کے بڑے علاقہ پراسلامی پھر برالبرایا !۔

رومیوں سے معرکہ آرائیاں:

امیر معاویہ کے عہد میں مغرلی تو موں سے نبرد آ زمائیاں ہو کیں اور شہنشاہ روم کے بہت سے ایش فی اور نیار معاویہ کی متعقل خلافت کے بعد سب سے ایش فی اور نیور فی مقبوضات پر اسلام علم نصب ہوا۔ امیر معاویہ کی متعقل خلافت کے بعد سب سے پہلے سے مقابلہ ہوا۔ رومیوں نے فاش شکست کھائی اور ان کے بطریقوں کی بڑی تعداد کام آئی ہیں۔

بحری کڑائیاں:

پھر ہے۔ جہرے میں حضرت خالدین ولید کے صاحبز اوے عبدالرحمٰن نے رومیوں ہے متعدو
کامیاب معرکہ آرائیال کیس اور بسرین الی ارطاق بحروم میں اسلامی بیڑے دوڑا تارہا۔ پھر ۱۹۹ھ میں
مالک بن ہمیر ورومیوں سے نبرد آزما ہوئے اور فضالہ بن عبید نے خروفتح کرکے بہت سامال نینیمت
حاصل کیا۔ پھریز بیڈ جررہاوی نے بحری تاخت کی۔

۱۹۸۰ میں عقبہ بن عامر مصری فوج کے ساتھ بحری مہموں میں مشغول ہے ہیکن ان مہموں کی حیثیت فاتھا ندنی ہی ۔ بلکہ ذیادہ تر رومیوں کو دھم کانہ اور آئندہ مستقل حملوں کے لئے مناسب مواقع کی تلاش اور اپنی مدافعت مقصورتھی۔

فتطنطنيه يرحمله:

امیر معاویہ "اور رومیوں کی لڑائی میں تسطنطنیہ پر حملہ تاریخی اہمیت رکھتا تھا۔ اس زمانہ میں تسطنطنیہ کل مشرقی یورپ پراٹر پڑتا تھا۔
میں تسطنطنیہ کل مشرقی یورپ کا مرکز تھا۔ اس پرضرب پڑنے سے پورے مشرقی یورپ پراٹر پڑتا تھا۔
امیر معاویہ "کو بحری بیڑ ہے کا بڑا شوتی تھا۔ ان کے ای شوتی کی بدولت ان کے عہد میں بحروم اسلامی بیڑوں کا جولانگاہ بن گیا تھا۔ امیر معاویہ بید چاہے تھے کہ تحروم کے تمام بڑائر پر قبضہ کر کے بحروم کے بیڑوں کا جولانگاہ بن گیا تھا۔ امیر معاویہ بیا ہے وہ ابوا ہے ، بالکل تحقوظ کردیں ، تا کہ افریقہ اور ایشیا ہے وہ مقبوضات جو بحروم کے ساحلی علاقہ پر ہیں۔ دومیوں کے تملوں سے تحقوظ ہوجا کیں۔

السلسلم المرول في والمعين بوع مازومالا كماتها يكفكر جرار سفيان بن عوف أكى مأتحتى من تسطنطقيدروانه كيارال من حضرت الوالوب انصاري عبدالله بن عمر اورعبدالله بن عباس جيسي اكابر محابه شائل تنے ، تاكه آنخضرت الله كى اس بشارت كے مطابق كه "كيا الحجى دونوج ہوگی ماور کیا اجھاوہ امیر ہوگا، جو ہرقل کے شہر برحملہ آورہ وگا" قسطنطنیہ کے حملہ می شرکت کی سعادت ماصل كريس\_

غرض بيبير ايحررهم كى موجول كميلآا ابوباسفورك بن داخل جوال تسطنطنيه روميول كابرا مركز تھا ،اس لئے ان لوگوں نے بوری مدافعت كى اورمسلمانوں سے برى زبردست جنگ ہوئى \_ عبدالعزيز بن ذرار وكلبي كاجوش شهادت اتنابزها بواتها كدوه رجزية هيته جات يتصاورشهادت كي تمنا میں آ کے بڑھتے جاتے تھے بلیکن ناکام رہتے تھے۔ جب انہوں نے ویکھا کہ بیسعادت عظمیٰ رہی جاتی ہے تو بده رک این قریب کی روی صف میں گھتے ملے گئے اور رومیوں نے نیزوں سے چھید کرشهبید کردیا <sup>ع</sup>

حعرت ابوابوب انصاری نے بھی ای مہم میں وفات یائی۔وفات سے پہلے یزیدنے بوچھا كەكوئى دصيت بوتو ارشاد فرمائي ،اس كى تعميل كى جائے گى فرمايا دشمن كى سرز مين سے جہال ك لے جاسکو لے جا کرونن کرنا، چنانچہ ال وصیت بر عمل کیا گیااور میزبانِ رسول ﷺ کی لاش رات کو متعمل ی روشن میں قسطنطنیہ کی تصیل کے نیچے لیے جا کرون کی گئی <sup>ہے</sup>۔

منع كوروميول في بي جماتم لوك دات كوكيا كرد بستنع؟ مسلمانول في جواب دياكم ا بے نی کے ایک برے ساتھی کوؤن کرد ہے تھے الیکن یہ یادر کھوکہ اگرتم نے قبر کھودی تو عرب میں بھی ئاقوس نەنغ <u>سىك</u>ىكا<sup>سى</sup>يە

تطنطنيديس آج تك آپ كامزارمبارك زيارت كاوخلائق بـــ" ترجمان حقيقت" نے ای تاریخی مقیقت کوان اشعار سی بیان کیا ہے:

تربب ابوب انصاری ہے آتی ہے صدا اے سلمان ملب اسلام کاول ہے بیشمر سينكرول مديول كاشت وفون كاحاصل بيشمر

امیر معاویہ کند ماند میں کوئی سال رومیوں کے ساتھ نیر دآند مائی سے خالی ہیں گیا۔ ہر موسم گر ماہیں جب موسم اعتدال ہوتا تھا ہسلمان بھی ایشیا اور بھی بورپ میں ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے عہد میں نحر روم کے متعدد جزیر سے اسلام کے ذیر تھیں ہوئے۔ سے عہد میں نو

روڈس کی منتح :

السلسله ي سهاول المحديد الماروي المحديد الماروي المحديد المحد

ارواڈ کی فنتح :

پھر سے چر سے چیں ایک دوسرے جزیرہ ارداڈ کو جو تسطنطنیہ کے قریب ہے گئے کیا۔ امیر معاویہ کے یہاں تھی سنمانوں کی نوآبادی قائم کی۔ ارداڈ کی فتح میں جنادہ کے ساتھ مجاہد کی وششیں بھی شریک تھیں۔ ای زمانہ میں صقلیہ پر بھی تملے ہوا، لیکن فتح نہ ہوسکا اور عباسیوں نے یہاں علم نصب کیا۔
میزید کی ولی عہدی :

مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ کے بڑے ہدردہ ہوا خواہ تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے بزید
کی ولی عہدی کی تجویز چیش کی۔ امیر معاویہ نے اس قیصری اور کسروی بدعت کو بہت پند کیا۔ لیکن اسے
عملی جامہ پہنا نے بیں چند در چند فہ ہی اور پوٹیکل وقتیں حاکل تھیں۔ اسلام کا نظام شور کی پر ہے۔
خلفاء ، اکا برمہا جرین وانصار کے مشورے سے فتخب ہوتے تھے۔ اس لئے مسلمان موروثی ہا دشا ہت
سے بالکل نا آشنا تھے۔

گواس زمانہ ہیں اکا برسحابہ کی بڑی جماعت اُٹھ کھی متاہم بعض جانتین بساط نبوت موجود تھے۔اس لیے قطع نظر توادث کی بدعت کی صلاحیت اور اہلیت کے اعتبار سے بھی ان سحابہ کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے خلافت کے لئے بزید کا نام سی طرح نبیس لیا جاسکتا تھا ،اور گوعبد رسالت کے بعداور نظام خلافت کی برہمی کی وجہ سے مسلمانوں کا غیبی جذبہ سی صد تک سرد بڑچکا تھا۔ تاہم ابھی خلافت راشدہ کے نظام کود کھنے دالے موجود تھے اور مجمی شاہ برتی ان میں پیدانہ و کی تھی اوراست کے کھلے ہوئے راشدہ کے نظام کود کھنے دالے موجود تھے اور مجمی شاہ برتی ان میں پیدانہ و کی تھی اوراست کھلے ہوئے

خطاوتواب میں حق و باطل کی تمیز باقی تھی کہ یزید کا نام خلافت کے لئے چیش کیا جا تا اور مسلمان اس کو آسانی۔ تبول کر کیتے۔

اس لئے امیر معاویہ " کو پہلے اس تجویز کوملی جامہ یہنانے میں تال ہوا لیکن پھر کچھ یزید کی محبت اور پھھا ہے نزد کی مسلمانوں کو خانہ جنگی ہے بچانے اور ان کی مرکزیت کو معظم کرنے کے خیال سے تمام پہلوؤں اور دشوار ہوں کونظرانداز کر کے بیزید کی دلی عہدی کا فیصلہ کرلیا۔

اس وقت فرہی اور لیٹیکل حیثیت ہے مسلمانوں کے تین مرکز تھے۔جن کی رضامندی پر التخاب خلیفه کا دار و مدارتها - ند بهی حیثیت ہے تجاز اور پولیکل حیثیت سے کوفہ اور بصرہ - امیر معاویة نے ولی عہد کے فیصلہ کے بعد ان تنول مقاموں میں بزید کی ولی عہدی کی بیعت کی ذمہ داری علی التر تبیب مروان بن تکم مغیره بن شعبه اورزیاد بن انی سفیان کے میرد کی مغیره اورزیاد نے حسن تدبیر ے کوف اور بھر ہ کودرست کرلیا اور بہال کے تا اندے واو نے امیر معاویے یاس جاکر پریدی ولی عہدی لتنكيم كرلى \_

قلب اسلام تجازتها \_ اگرچه اس وقت بهال محى عهد رسالت كى بهارختم اور ندې زوح مصمحل ہو چکی تھی۔ اکابر صحابہ اُٹھ سے تھے۔ جو باقیات الصالحات رہ گئے تھے، وہ بھی کمنام کوشوں مں بڑے تھے لیکن ان برز کول کی اولادی جنہیں خود بھی شرف صحبت عاصل تھا، موجود تھے اور ان على حق كونى اورصدافت كاجو بريور عطور يرموجود تعاران عل عبدالله بن عرق عبدالله بن زير بعضرت حسين اورعبدالركمن بن ابي بكر " نمايال شخصيت ركهت يتصه خصوصاً ادّل الذكر تنيول بزرگ اين اسلاف كرام كانموند تتصد

اس لئے جب مروان نے ان کے سامنے بزید کی وفی عہدی کا مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ امیر المونین معاویہ پاہتے ہیں کہ مصرت ابو بمرصد ہیں ° ومصرت عمر فاردق ° کی طرح اینے لڑ کے یزید کو خلافت کے لئے نامزدکر جائیں۔ تو عبدالر من نے بر ملاثو کا کہ بیدا ہو بکر وعمر کی منت نہیں بلکہ کسریٰ کی سنت ہے۔ان دونوں میں ہے کسی نے بھی اپنے لڑ کے کو ولی عہد نہیں بنایا۔ بلکہ اپنے خاندان کواس ے دور رکھا لیے ان کے بعد اور تینوں برزرگوں نے بھی اس سے اختلاف کیا۔ مروان نے بیرنگ دیکھاتو امير معاويه " كواس كى اطلاع دى \_ چنانجدىية خودا ئے اور مكه دينه والول سے بيعت كامطالبه كيا۔اس بارے میں کہ معادیہ نے بیعت کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا تھامور خین کے بیانات مختلف ہیں۔

طبری کی روایت ہے کہ ان کے آنے کے بعد ابن عمر مائن زبیر این عبال ماہن الی بحر اور حسین کے علاوہ سب بی نے بیعت کرنی۔ بیعت عام کے بعد پھر انہوں نے فردا فردا سب سب خسین کے علاوہ سب بی نے بیعت کرنی۔ بیعت عام کے بعد پھر انہوں نے فردا فردا سب نہایت نرمی و طاطفت کے ساتھ کہا کہ تم پانچوں کے سواسب نے بیعت کرلی ہے اور تمہاری قیادت میں بیچوٹی جماعت مخالفت کردہی ہے۔

ان کے اس اعتراض پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ اگر عامہ سلمین بیعت کرلیں سے تو جہدار ملک کا کہ اسلمین بیعت کرلیں سے تو جہدار ملن جہدار ملن میں کوئی اصرار بیس کیا۔البتہ جبدار ملن بہر سے حت گفتگو ہوگئی ہے۔ بن انی بکر سے حت گفتگو ہوگئی ہے۔

این اشرکابیان ہے کہ جب امیر معادیہ نے ان او کول کو بلا بھیجا ، تو انہوں نے ایر معادیہ اسے گفتگو کرنے سے کہا کہ میرا جو طرز عمل تم سے گفتگو کرنے سے لئے این زبیر " کو اپنا نمائندہ بتایا ۔ معادیہ نے ان سے کہا کہ میرا جو طرز عمل تم لوگوں کے ساتھ ہے اور جس قدر تمہارے ساتھ صلد رحی کرتا ہوں اور جمہاری جتنی باتیں برداشت کرتا ہوں ، دہ سبتم کو معلوم ہیں۔

یز برتمبارا بھائی اور این عم ہے۔ بیس جا ہتا ہوں کہتم لوگ اس کیصرف خلیفہ کالقب دے دو۔
ہاتی ممال کاعز ل دنصب بخراج کی تحصیل دصول اور اس کاصرف تم لوگوں کے اختیار میں ہوگا ہاور وہ اس
میں مطلق مزاحمت نہ کرے گا۔ اس پر ابن ذبیر ٹے کہا کہ آنخضرت ہاتے ہے لے کرعم " تک جوطریقے
انتخاب خلیفہ کے بتھے ، ان میں جو بھی آپ اختیار کریں ، اس کے قبول کرنے کے لئے ہم تیار ہیں۔ ہاتی
ان کے علاوہ اور کوئی جد بدطریقہ قبول نہیں کر سکتے۔

امیر معاویہ نے یہ جواب سنا تو ان سب کو دھمکا کر بیعت لے لی ،اور ان کو عام مسلمانوں کے سمانوں کے اس کے ابتم لوگوں کو بھی تو تف نہ کرنا جا ہے ۔امیر معاویہ کے اس کینے پریادگ فاموش دہے، اس لئے عوام نے بھی بیعت کرلی تھے۔

غرض کی نہ کی طرح المصر معاویہ نے یزید کی بیعت لے کر نظام خلافت کا خاتمہ کردیا۔

ل طبری جدد عدم عما علی این اثیر بیات می ۱۳۳۳ ای موقع بریم نے این دیر اور معاوید کی تفتکو کا خلا مراکع ایب رانشا وائد تعمیلی تفتکو این دیر کے حالات میل کسی جائے گی رائن اثیر نے یہ واقعہ 20 میں کھا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ اس کے کرمغیرہ بن شعبہ کا انتقال بالا نقاتی مصرح میں دو چکا تھا۔

امير معاويه ﴿ كَي آخرى تقرير اور علالت :

الآھ میں امیر معاویہ شرط الموت میں جاتا ہوئے۔ عرصہ سے ان کے توئی مضمل ہو بھے سے طاقت جسمانی جواب دے بھی تھی۔ اس لئے مرض الموت سے پہلے دوا کثر موت کے منظر ہا کرتے تھے۔ چنانچہ بیاری سے بجوزوں پہلے انہوں نے حسب ذیل تقریری تھی :

الاوگو میں اس کھیتی کی طرح ہوں جو کئنے کے لئے تیار ہو۔ میں نے تم لوگوں پراتی طویل مدت تک حکومت کی کہ میں اس سے تھک گیا اور غالباتم بھی تھک گئے ہوگے۔ اب مجھے تم سے جدا ہونے کی تمنا ہے اور غالباتم کو بھی ہی آرزو ہوگی ۔ میر سے بعد آنے والا جھے سے بہتر نہ ہوگا ، جیسا کہ میں اس نے بیشرو سے بہتر نہیں ہوں ۔ کہا جاتا ہے کہ جو خف خدایا !

مورا سے ملنے کی تمنا کرتا ہے ، خدا بھی اس سے ملنے کا حمتی رہتا ہے۔ اس لئے خدایا !

۷٣

اں دفت بمرکی اثبتر (۷۸) منزلیں طے کرچکے تھے۔ دفت آخر ہو چکا تھا۔ اس لئے علاج ومعالجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ روز بروز حالت گرتی گئی۔ای حالت میں ایک دن تمام کیا ،جسم زار برنظریزی ہوئے افتیار آنسونکل آئے اور میشعرز بان پر جاری ہوگیا :

فرما''۔اس تقریر کے چندی دنوں کے بعد بیار پڑے''<sup>ل</sup>ے

اى الليالي سرعت في نفقيتي اخذن بعضي و تركن بعضي

لیکن اس وقت بھی حاکمانہ تیورنہ بدلے اور آن بان میں فرق ندآنے دیا۔ چنانچہ جب مرض زیادہ بڑھا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا تو ایک دن تیل اور سرمہ دغیرہ نگا کر سنجل کے جینے اور لوگوں کوطلب کیا۔ حاضر ہوئے اور کھڑے کھڑے لی کرواپس سے لوگ اس آن بان میں دیکھ کر کہنے لیکے کہ معاویہ " تو بالکل سیح و تذکر دست ہیں۔

### يزيد كووصيت:

جب حالت زیادہ نازک ہوئی ، تو یزید کو بلا کر کہا کے کر جان پدر میں نے تہاری راہ کے تمام کانٹے ہٹا کر تمہارے لئے راسته صاف کردیا ہے اور وشمنوں کوزیر کرکے

ا ابن اخیر۔ جلد میں اس سے اس وصیت کے متعلق مورضین ش اختلاف ہے۔ بعض کھتے ہیں کہ معاویے نے یہ کہ کوخود بلا کردمیت کی تھی اور بعض کے زور کی بن قیس فر کی کو بیرک کے اور بعض کے زور کی بن قیس فر کی کو کھوادی تھی کہ وہ ان کے بعد یزید کے حوالے کردے۔

سارے عرب کی گردنیں جھکادیں ہیں اور تمہارے لئے انتامال جمع کردیا ہے کہ اس سے پہلے کس نے جمع نہ کیا ہوگا۔

اب میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل جہاز کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہ تمہاری اصل بنیادیں ہیں۔
اس لئے جو جہازی تمہارے پاس آ ہے اس سے حسن سلوک سے چیش آنا اور اس کی پوری عزت کرنا اور
احسان کرنا اور جونہ آئے اس کی خبر گیری کرتے رہنا۔ عراق والوں کی ہر خواہش پوری کرنا ہتی کہ اگر وہ
روزانہ عاهوں کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو بھی پورا کرنا۔ کیونکہ عاملوں کا تباولہ تکوار کے بیام ہونے
سے ذیادہ بہتر ہے۔

شامیوں کواپنامشیر کاربنانا اور ان کا خیال ہر حال میں مدنظر رکھنا ،اور جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے مقابلہ میں کھڑا ہوتو ان سے مدد لینا نیکن کامیا بی کے بعد ان کوفوراُ واپس بلالین کے یونکہ اگریہ لوگ وہاں زیادہ تقیم رہیں گے تو ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔

سب سے اہم معالمہ خلافت کا ہے۔ اس میں حسین ہن بلی ،عبداللہ بن ہم ،عبدالرحمٰن بن ابی بھر اور عبداللہ بن زبیر سے علاوہ اور کوئی تمہاداحر بف تہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن تر سے کوئی خطرہ نہیں انہیں ذہر اور عبادات کے علاوہ کی چیز ہے واسط نہیں ہے، اس لئے عامہ سلمین کی بیعت کے بیس ۔ انہیں ذہر اور عبادات کے علاوہ کی چیز ہے واسط نہیں ہوان کے ساتھی بعد ان کو بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر میں کوئی ذاتی ہمت اور حوصلہ نہیں جوان کے ساتھی کر میں ،اس کے وہ بھی جیرو ہوجا کیں گئے۔

البت حسین کی جانب سے خطرہ ہے۔ ان کو حراق والے تمہارے مقابلہ میں ان کر چھوڑیں گے۔ اس لئے جب وہ تمہارے مقابلہ میں آئیں اور تم کوان پر قابو حاصل ہوجائے ، تو درگز رہے کام لینا۔ کیونکہ وہ قرابت داراور رسول اللہ ہے ہے عزیز ہیں۔ البتہ جو خص لومڑی کی ظرح وا وُدے کر شیر کی طرح حملہ آور ہوگا ، وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اس لئے اگر وصلح کریں توصلے کر لیمناور نہ موقع اور قابو پائے کے بعد ہرگز نہ چھوڑ نا اور ان کے گلڑے کر ڈالنا ''۔۔۔

## ايخ متعلق وسيتين:

اس وصیت کے بعد اہل خاندان کو وصیت کی کہ'' خدا کا خوف کرتے رہنا، کیونکہ خدا خوف کرنے والوں کو مصائب ہے بچاتا ہے۔ جوخداہے نہیں ڈرتا،اس کا کوئی مدد گارنیں''۔ 

#### وفات :

ان وصیتوں کے بعد عرب کاس مراعظم نے رجب والے میں جان جان آفرین کے سپردگی۔ وفات کے بعد ضحاک بن قیس ہاتھوں میں گفن گئے ہوئے ہوئے اور نو گول کوان الغاظ میں وفات کی خبردی۔

لوگو! معاویہ عرب کی لکڑی اور اس کی دھارتھ۔ فدانے ان کے ذریعہ سے فتنہ فرد کیا۔ شہروں کو فتح کرایا، اور لوگوں پر انہیں حکمراں بنایا، آج وہ اس دنیا ہے آئھ گئے۔ یہ دیم کمو ان کا کفن ہے، اس میں ہم انہیں لیب کر قبر میں فن کریں گے، اور ان کا فیملہ ان کے اعمال پر چھوڑیں گے۔ جوڑی جنازہ میں شرکت کرتا چاہتا ہے وہ آئے ''ایال اعلان کے بعد تجمیز و تکفین عمل میں آئی۔ فیماک نے نماز جنازہ پر حمائی اور معاویہ وشت کی ذمین میں میر د فاک کئے گئے۔ اس حکومت ۱۹ سال تجمین ماہ۔

علیہ : علیہ یہ تھا۔ قد بائد و بالا ، رنگ کورا، سفید ڈاڑھی میں مہندی کا حضاب کرتے ہے۔
امیر معاویہ کی متعدد ہو یال تھیں۔ میسول بنت بحد ل ، ان کیطن سے بزیداورا یک بچی آمہ اسلامار تی تھی۔ دوسری ہوی فاختہ بنت قرظہ تھیں ، جن کے بطن سے عبدالرحمن اور عبداللہ تھے۔
معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمن ان کی زندگی میں مریکے تھے۔ عبداللہ نہایت ہوتو ف اور بزول آ دمی تھا۔ اس لئے وہ نمایاں طور پر کہیں نظر نہیں آتا۔ ان کے علاوہ نا کلہ اور کو وقعیں ، لیکن ناکلہ کو طلاق دے دی تھی۔

كارتامه مائے زندگی:

امیر معادیہ "کوجو چیز درسرے اُموی خلفاء ہے ممتاز کرتی ہے ، وہ ال کی بے نظیر تدبیر و سیاست اور تو تیفر تقیر تدبیر و سیاست اور تو تیفر تقی ہے سیاست اور تو تیفر تقی اور ان بی کے ہاموں سلسلہ کے سب سے پہلے بادشاہ سے اور ان بی کے ہاتھوں بنوا مید کی بنیاد پڑی تھی۔ اس لئے عام اصول کے اعتبار سے ان کا دور حکومت ابتدائی سادہ اور

غیر کھمل ہونا جائے تھا الیکن اس آغاز کے باوجودوہ ترقی یافتہ حکومت کا ایک کھمل نمونہ تھا۔ان کے بعد کے آنے والے خلفاء کا دور بعض انفرادی اوصاف و تصوصیات میں آؤ ان کے دور سے ممتاز ہے الیکن مجموعی حیثیت سے ان سے کوئی نہ بڑھ سکا۔امیر معاویہ طاری اسلام کے سب سے پہلے خصی فرمانروا منظے۔اس لئے ان کے عہد میں خلافت راشدہ کا طریق جہانبانی تلاش کرنا ہے مود ہے۔

اس لئے ہم کوآئرہ مطور میں صرف میں حیثیت اول ملوک الاسلام "ان کے دور کومت پرنظر ڈائنی ہے کہ ایک دنیاد اول مادی کی مطلق العنائی محدود میں این کی مطلق العنائی محدود مقی یا غیر محدود ،ان کا نظام حکومت کمل تھا یا تاقعی ،ان کا عبد دور فتن تھا یا دور آس و سکون ،ان کے ذمانہ میں اسلام کوتھ یہ بہتی یاضعف ،ان کے عبد میں معایاتیا محال دی یا مرفد الحال ۔

غرض ان کی'نبادشاہت' کی کمزوری اور حکومت بہتدی کے پہلوکونظر انداز کرنے کے بعد دیتاوی حکمران کی حیثیت سے ان کے عہد کی کامیا بی اور نا کامی پر تبعر و تقصود ہے ، اور آئندہ سطور میں اس حیثیت سے ان کے عہد حکومت برکسی قد رتفصیل سے دشنی ڈالی جائے گی۔

امیرمعاویاً کے مثیرکار:

امیر معاویہ گوشخصیت پندفر مانروا تھے، تاہم ان میں ایک خودمری اورخودرائی نہی ، جوان کواس عہد کے ارباب فکر وقد پر کے صلاح ومشورے ہے دوگی۔ وہ اس رازے خوب واقف تھے کہ استے ہوئے کہ استے ہوئے کہ استے ہوئے کہ انظام تہا ایک شخص کی رائے ہے قائم بیس رہ سکتا۔ گوکوئی با قاعدہ مجلس شور کی نہیں ، تاہم اس عہد کے بہترین و ماغ اور مشاہیر مدبرین عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن الجسفیان وغیرہ ان کے خاص مشیر کارتھے۔ اور کوئی اہم معالمہ ان اوگوں کے مشورہ کے بغیر انجام نہ پاتا تھا۔ جس کے بعض واقعات اُوپر گزر ہے ہیں۔

ملك كي تقسيم صوبول مين:

ان کے زمانہ میں دولت اسلامیہ مختلف صوبوں میں تقسیم تھی۔ جن پر علیخدہ علیجادہ کورز ہوتے ہے۔ اور بعض ہوئے ہوئے موبوں پر تشیم ہے۔ ہوتے ہے۔ اور بعض ہوئے ہوئے موبوں پر تقسیم ہے۔ خراسان اور افرایقہ متعدد چھوٹے صوبوں پر تقسیم ہے۔ خراسان کے ماتحت کچے دھر تر کتان کا اور کائل اور سندھ تک کا علاقہ تھا۔ ای طرح افرایقہ میں تونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ سب واعل ہے۔ ان پر ایک گورز جنزل ہوتا تھا، جوائی جانب سے ان ملکوں کے مختلف حصوں برعلیجادہ علیجادہ کورز مقرد کرتا تھا۔

حكام كانتخاب من اوصاف كالحاظ:

ایک پنتظم اور عدل پر در سلطنت کے لئے سب سے زیادہ اہم مسئلہ دکام اور عہدہ واروں کا انتخاب ہے۔ امیر معاویہ سے عہد بین تمام ذمہ وارع ہدے ان ہی اوگوں کے سپر دکئے جاتے تھے جو پورے طور پراس کال ہوتے تھے۔ ذیاد گورز جزل محال خاص اصول کے ماتحت دکام کا انتخاب کرتاتھا۔

محافظ سرحد، افسر پولیس، قاضی اور صائف کے عہدوں کے لئے معمر اور تجربہ کار اشخاص مختب ہوتے تھے۔
مختب ہوتے تھے۔ پولیس کے لئے چست، جالاک اور رعب داب کے اشخاص مختب ہوتے تھے۔
صاحب الحرس (محافظ دستہ کا افسر) کے لئے پاک باز اور پختہ کار آ دی چنے جاتے تھے اور اس عہد کا بھی کاظ کیا جاتا تھا کہ اس کا واس عوام کی طعنہ ذنی اور عیب چنی ہے پاک ہو۔ کا تب کا عبد و نہا ہے مہتم بالشان ہے۔ اس کی اونی نفزش آلم اور تسائے سے نظام حکومت میں خلال پڑجاتا ہے، اس لئے اس کے بالشان ہے۔ اس کی اور آئی تھی اور اس کے لئے دی شخص مختب ہوتا تھا جس کی نگاہ دور بین اور دین خص مختب ہوتا تھا جس کی نگاہ دور بین اور دین تقدرس ہو۔

ای کے ساتھ عملی حیثیت ہے اپنے کام میں چست اور مستعد ہو، جوروز کا کام زوز پورا
کر لے ، اس میں کی تشم کی خامی نہ ہو۔ جو کام کرے وہ نہایت مضوط عموی اور مشخکم ہو۔ ان
اوصاف کے ساتھ وہ حکومت کا خیراندیش بھی ہو۔ حاجب کا عہدہ خلفائے راشدین کے عہد میں نہ مارسب ہے بہلے امیر معاویہ نے اس کو قائم کیا۔ چوتکہ اس کو ہروتت حکر ان کی بیشی میں رہنا پڑتا تھا ، اس لئے وہی خص حاجب بنایا جاتا تھا ، جو تجابت ہے پہلے ملاطین کی دوسری خدمات انجام ماراس کے جہتم وابرو کے دائے اس کو ہروتت حکر ان کے چشم وابرو کے اشار ویر کام کرنا پڑتا ہے ۔

حكام كى نگرانى اوران كى كامل وا تفيت:

حکام کے انتخاب میں احتیاط کے ساتھ انتائی اہم مرحلہ ان کے افعال واعمال کی محرائی اور ان کے طرز حکومت سے خبر داری ہے۔ زیاد کا تول تھا کہ والی کواپنے بورے عملہ سے خود عملہ والوں سے زیادہ خبر دار رہنا جا ہے مادراس اصول پر وہ بورے طور سے عمل بیرا تھا۔ وہ تمام عالموں پر گہری نظر رکھتا تھا۔ ایک مرتبدا یک شخص نے استحانا بو جھا کہ آ ہے جھے کو جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تنہاتم کوئی نہیں بلکہ

تمہاری سات پشتوں کو جائے ہوں باور جولبائ تم بہنتے ہوا ہے بھی بتا سکتا ہوں۔ اگرتم میں ہے کوئی تخص کسی سے جادر مستعار لے کر پہنے تو بہنجان کر بتادوں گا لی۔

عال ك عاب كاذكرا كي آكار

صيغه فوج:

کلکی تفاظت اور قیام اس کے لئے فوتی قوت سب سے اہم چیز ہے۔ فوج کا نظام حضرت عمل اور فرائل کا نظام حضرت عمل اور فرائل کی انظام حضرت عمل اور فرائل کی انظام میں اور فرائل کی انظام میں اور فرائل کی انظام میں اور فرائل کی انظام حسا اور معاویہ کا فرائد آیا تو اس بھی بہت کم ترمیم کی ضرورت تھی ۔ تاہم جس حد تک ترقی کی منہ کا فرائل آئل کی منہ کا منہ مرکز وال پر فوجی قلعاور جماؤنیاں قائم کیں۔

قلعول کی انتہ مرکز وال پر فوجی قلعاور جماؤنیاں قائم کیں۔

قلعول کی انتہ مرکز وال پر فوجی قلعاور جماؤنیاں قائم کیں۔

اس سلدین سب بہلے ایٹ متعقر شام یں متعدد قلعہ بوائے اور بعض وہران قلع اباد کئے ۔ سامل شام پر رومیوں کا ایک قلعہ جبلہ تھا۔ بیشام کی فتح کے ذمانہ میں اُجڑ گیا تھا۔ امیر معاویہ نے اس کو دوبارہ آباد کیا اور انظر طول ہم قید اور بلدیاری کے قلعہ بواکر آباد کئے کے۔ روڈی امیر معاویہ کے نانہ میں یہاں ایک قلعہ تعمر کرایا تھا۔ بیقلعہ سات بری تک روڈی کا فوجی مرکز رہا۔ پر بیزیہ کے ذمانہ میں اُجڑ اسے۔ یہ بینہ میں فاص الل مدینہ کے لئے ایک قلعہ بوایا تھا، جس کا نام قلم طل تھا ہے۔

ان قلعوں کے علاوہ امیر معاویہ نے فوجی ضرورت کے لئے مستقل شہر آباد کر کے یہاں بدی بردی جماوتیان قائم کیں۔ چنانچے مرعش اور قیروان ای ضرورت کے لئے بسائے گئے تنے ان کے صالات شہروں کی آبادی کے ذکر میں آئیں گے۔

بري نوج ميس رقي :

امیر معاویہ کے عہد میں جس او تی شعبہ میں نمایاں ترتی ہوئی وہ بحری محکہ ہے۔ جیسا کہ اوپر کھھا جاچکا ہے کہ معزرت محرفاروق سے عہد میں بری فقو صاحت کی وسعت کے باوجود کوئی بحری تملہ نہ ہوا تھا اور امیر معاویہ کے اصرار پر بھی آپ نے مسلمانوں کی تفاظت جان کے خیال ہے انہیں سمندر میں

إيرتمام تنسيلات يعتو في بطوار ص ١٧٥ ما نوذين على فوح البلدان مي ١٥٠٠ ما ووين ع الينار ص ٢٣٥ مع الينار ص ١١١

ندائر نے دیاتھا۔لیکن امیر معاویہ پر سمندروں سے کھیلنے کا شوق اتنا غالب تھا کہ حضرت عثان غی " سے ہا صرار اجازت لے کی اور چندون کے اندر بحری فوج کو اتنی ترتی دی کہ اسلامی بیز ہے کواس عہد کے مشہورروی بیڑوں سے بروھادیا اور ساماھ میں پانچ سوجہازوں کے ساتھ قبرص پر حملہ کیا۔جس کا ذکر اُو پرگزر چکا ہے۔

### جہازسازی کے کارخانے:

امیر معاویہ جیساعظیم الثان بیڑا رکھنا جائے تھے، اس کے لئے جہاز سازی کے کارفانوں کی تخت ضرورت تھی۔ چنانچ انہوں نے اپنے عہد میں اس کے متعدد کارفانے قائم کئے۔ان میں بہلاکارفانہ سے میں مصرمی قائم ہواتھا کے۔

بلاذری کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویڈ نے اس سم کے کارخانے تمام ساحلی مقامات پر قائم کئے تھے۔ چنانچیوہ کھتے ہیں کہ پہلے جہاز سازی کا کارخانہ صرف میں تھا۔ کین امیر معاویڈ کے تھے۔ چنانچیوہ کئے گئے اوران کو انہوں نے تمام ساحلی مقامات پر بسایا۔ اردن میں عکا میں کارخانہ قائم تھا گئے۔

اميرالبحر:

حضرت عثمان کے زمانہ میں عمو فائدی بحری سپہ سالا را کیا بی ہوا کرتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ نے بحری قوت کو جس قدرتر تی دی تھی ،اس کے لئے متنقل امیر البحر کی ضرورت تھی۔اس لئے انہوں نے بری اور بحری فوج ووٹوں کی سپہ سالاری پرالگ الگ اشخاص مقرر کئے ۔طبری کے بیان کے مطابق عبداللہ بن تیس حارثی کو انہوں نے امیر البحر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کم وثیش بچاس بحری معرکہ ترائیاں کیس۔ جن میں ایک مسلمان بھی ضائع نہیں ہوا سے۔

دوسر سے امیر البحر جنادہ بن ابی اُسیہ منصے جن کو امیر معاویہ نے عثانی عہد میں بحری اڑائیوں پر مامور کیا تھا۔ بیاس زمانہ سے لے کر پزید کے عہد تک برابر بحری حملوں میں مصروف دہے ہے۔

امیر معاویہ کے عہد میں جس قدر بحری اڑائیاں ہوئیں،اس کی نظیران کے بعد عرصہ تک نہیں مال بحری معاویہ کے بعد عرصہ تک نہیں مال بحری معلوں سے خالی نہ جاتا تھا۔ بلکہ بیک وقت مختلف مقامات پر جملے ہوتے تھے۔ او برکی فتو حات کے سلسلہ میں ان کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

بوليس كامحكمه اورامن وامان:

جنگی قوت محمول ہے وہ کی حملہ آوروں کی مدافعت اوردوس کے لکوں پرحملہ کے لئے ہوتی ہے۔
لیکن اندرون ملک کا اس و امان پولیس پر موقوف ہے اور امیر معاویہ کے زمانہ جس پولیس جس بری
وسعت ہوئی۔ صرف ایک شہر کوفہ جس ہزار پولیس متعین تھی ،اور پانچ سوپولیس مبجد جس پہراو بی تھی۔
اس وسعت کا بینتجہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز راستہ جس گرجاتی تو راہ روا تھانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔
تا آنکہ اس کا مالک خود آکر نہ اُٹھائے۔ راتوں کوٹور تیس تنہا اپنے گھروں جس مکان کے کواڑ کھول کر
بخوف و خطر سوتی تھیں۔ زیاد کہت تھا کہ اگر کوفہ اور خراسان کے درمیان ری کا کوئی کارا بھی ضائع ہو
جائے تو مجھ کومعلوم ، و جائے گا کہ کس نے لیا۔

آیک گھرے گھٹا بجنے کی آوزآتی سی ہو چھا تو معلوم ہوا کہ گھروائے پہرہ دے رہے ہیں۔ بوازاس کی ضرورت نہیں اگر مال ضائع ہواتو میں اس کا ضامن ہوں۔ اس سلسلہ میں اس نے بعض ایسے آوا نمن بھی بنائے تنے، جو بظاہر بہت خت معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً عشاء کے بعد گھر دل سے نکلنے کی سز آتی تھی۔ لیکن عراق جیسے فتنہ پہند ملک میں اس بخت کے بغیرامن دامان ممکن نہ تھا۔

مشته لوگول کی نگرانی:

مشتر جال چلن والول کی تفرانی اس عهد کی جدت مجمی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر جہاں شورہ پشتوں کے شروفساد کا خطرہ تھا۔ امیر معاویہ کے عہد میں بیطر یقد دائے ہو چکا تھا۔ چنا نچیا نہوں نے ابو ورداءً کو وشق کے بدمعاشوں کے نام قلمبند کرنے کا تھم دیا تھا کے زیاد نے جعد بن قیس تہمی کو بدمعاشوں کی تحرانی پر مقرر کیا تھا، جو گھوم پھر کران کونگاہ میں دکھتے تھے کے۔

ذرانع خبررسان اور پرچه نگاری :

برید بعنی سرکاری ڈاک کا انظام ایک منظم حکومت کے لئے ناگزیر شے ہے۔ امیر معاویہ یک زمانہ تک اسلامی حکومت میں بیطریقہ رائے نہ تھا۔ سب سے پہلے ال ہی نے اس کو جاری کیا۔ اس کا طریقہ بیہ وتا تھا کہ گھوڑ دوڑ کے تیز رفتار گھوڑ نے تھوڑی مسافت پر رہتے تھے۔ خبر رسال خبر لے کر ان پر سوار ہوتا اور نہایت تیزی کے ساتھ جاتا تھا اور جب یہ گھوڑ اتھ کہ جاتا تھا تو آ کے چوکی پر جہال تیز رفتار گھوڑ ہے ہروقت تیار دیتے تھے۔ تازہ دم گھوڑ ہے سے تیاولہ کرکے آ کے بڑھتا تھا۔ اس طریقہ سے

یر هنا ہوا اور کھوڑے براتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ جاتا تھا۔ اس طریقہ ہے ایک مقام کی خبر دوسرے مقام برنہایت جلد پہنچ جاتی تھی ہے۔

د بوان خاتم :

فرامین سلطانی اور حکومت کے احکام کی نقل ایک ضروری چیز ہے۔ امیر معاویہ یے زمانہ تک اسلامی حکومت میں اس کا کوئی خاص اہتمام نے تھا۔ ای لئے بھی بھی لوگ اس میں ردو بدل کرویا کرتے تھے۔

ایک مرتبدامیر معاویہ نے ایک شخص کو ایک لاکھی رقم ولائی اور ذیاد کے نام دہانید کا فرمان لکھ دیا۔ اس شخص نے فرمان پڑھ کر دولا کھ بنادیے اور ذیاد سے ای قدر دصول کرلیا۔ جب ذیاد نے امیر معادیہ نے مامے شمال کے کاغذات پیش کئے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک لاکھ کے بجائے دولا کھ لے کہ بات دولا کھ لے کہا۔ اس میں میہ ہوتا تھا کہ جب بیش مجانے دولا کھ لے کہا۔ اس میں میہ ہوتا تھا کہ جب بیش کا مسلطانی ہے کوئی فرمان صادر ہوتا تھا تو وہ پہلے دفتر میں آتا تھا اور یہاں کا اس کی نقل اپ رجشر پر چ ھا کر اصل فرمان کو کھوف کر کے اس پر موم سے مہر کردیتا تھا۔ اس طرح اس میں تحریف کا مکان ماتی تہیں دہتا تھا۔

بیطر بقد محض شامی فراین تک محدود نه تھا بلکہ بعض بڑے بڑے ٹال بھی اس پر عامل تھے۔ چنانچیزیاد نے با قاعدہ دفاتر قائم کئے تھے جن میں احکام وخطوط کی تعلیں رکھی جاتی تھیں ۔

رفاع عام کے کام:

امیر معاویہ نے اپ عبد حکومت میں ال فتم کے بہت سے دفاع عام کے کام کئے، جن سے حکومت کے ساتھ عام دعایا کو بھی فائدہ کہ بنچاتھا۔

نهریں:

ایشائی ملک زیاده تر زرگی ہیں۔ بلکه اس زمانہ بی جب صنعت وحرفت نے ترقی نہ کی تھی ، تریب تر بلک ملک کی تروت اور فارغ البالی کا مدار زیاده تر زراعت پر تھا۔ اس لئے امیر معاویہ نے ایپ عہد میں زراعت کی ترقی اور پیداوار کے اضاف اور زمین کی سیر البی کے لئے ملک کے طول ومرض میں جابجا نہروں کا جائی بچھا دیا۔ جس سے لاکھوں ایکڑ زمین سیر اب اور کروڑوں انسانوں کی پرورش

موتی تھی ۔ان نہرول کی وجدے پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا اور قط سالی کا خطرہ جاتار ہا۔خلاصة الوفامي ب كدمد ينتشر يف اوراس كرد بكثرت نهري تحين اورامير معاويي كواس باب من خاص اہتمام تھا۔انہوں نے جونبریں جاری کیں ان میں نہر کظامہ،نبر ازراق اور نبرشہدا و دغیرہ کے نام خلاصة الوفامين ملتة بين أ-

حضرت معقل "ف حضرت عمر فاروق" كي عم ب بصروب أيك نهر كهدوالي حى جونبرمعقل ك نام م مشهورتمى - زياد نے امير معادية كے عبد حكومت من دوبارہ اس كو كھدوا كرصاف كرايا اور افتتاح کے بعدایک آدمی کوایک بزار درہم دے کرکہا کد وجلہ کے کنارے کنارے چکرنگا کرلوگوں سے یو چھو کہ بینبر کس کی ہے؟ جو محض زیاد کی نہر بتائے اس کو بیر قم دے دو۔ اس نے گھوم پھر کر یو چھا بگر ہر شخص کی زبان بیمعقل کانام تعا<sup>سی</sup>۔

عبیداللدین زیاد گورنرعراق مقرر مواتوال نے بخاراکے بہاڑ کاٹ کرایک تبر نکالی کے ان بی کے عہد حکومت میں عمر و نے ایک نہر جاری کی ۔ گراس کا افتتاح نہ ہو۔ کا جنبر کے علاوہ پہاڑ کی گھاٹیوں کے گرد بند بندھوا کرتالاب بنوائے ،جن میں یانی جمع ہوتا تھا<sup>ھے</sup>۔ان نہروں سے پیداوار میں جواضاف ہوا،اس کا نداز ہال ہے ہوسکتا ہے کے صرف مدینداوراس کے قرب وجوار کی نہروں کے ذریعہ ے ڈیز ھالا کھوئ خر مااور ایک لا کھوٹ کیبوں نیدا ہوتا تھا 🗓

# شهرون کی آبادی :

امیر معاویہ نے اپنے عہد میں مستقل شہرآ باد کرائے اور بعض برانے آجڑے شہر بسائے۔ مرغش شام کاقد یم اُجر ابواشر تھا۔ امیر معاویة نے اس کودوبار و تعیر کرا کے بسایا سے۔

ان كعبديس جوسب سے براشرآ باد موا، جوائي مختلف خصوصات كے لحاظ سے تاريخ اسلام میں مشہور ہے وہ قیروان ہے۔امیرمعادیہ کے زمانہ میں عقبہ بن نافع فہری نے افریقہ کے بڑے بڑے شہر فتح کئے اور بزاروں بربری اسلام لائے الیکن یے بخت فتند پرست اور بغاوت پسند تھے۔ جب تک ان کے سریر فوجی توت مسلط رہتی ،اس وقت تک مطبع ومنقادر ہے اور جیسے ہی ہنتی مرتد ہوکر باغی ہوجاتے تھے۔ اس لئے عقبہ نے بہال آبک شہرآباد کر کے مسلمانوں کے بسانے کا قصد کیا۔

س طیری\_جلد ۷ مس ۱۲۹ ئے فوح الیدان می ۱۹۶

ع فوح البلدان م ٣٦٧

إ وقالوق ص 11 وظامر الوظر من اسار 112

تا کدروزروز کی بغاوت کا خطرہ جاتارہ۔ چنانچیانہوں نے ساحل ہے ہٹ کراس کے لئے ایک جنگل فنخب کیا تا کدرومیوں کے بحری حلول ہے تخفوظ رہے یہ جنگل فنخب کیا تا کدرومیوں کے بحری حملوں ہے تخفوظ رہے یہ جنگل فہایت گھنااور درغدوں اور مسموم کیٹروں کا مسکن تھا۔ عقبہ نے اسے کٹوا کر بسایا۔ وسط شہر میں دارالا مارۃ بنوایا ،اور جاروں طرف مسلمانوں کے مخلم آباد کر کے ایک جامع مسجد تھیر کی ۔ رفتہ رفتہ اس شہر نے اتن ترقی کی کے شالی افریقہ کا مرکز بن گیا ہے۔

جب کسی قوم کا اختر اقبال ترتی پذیر ہوتا ہے تو اس کے متعلق عجیب وغریب محیر المعقول داستانیں زبان زد خاص وعام ہوجاتی ہیں ۔ مسلمانوں کے عہدا قبال کے اس قبیل کے سینکڑوں واقعات نے بھی تاریخی شہرت حاصل کرلی ہے۔ ان میں قیروان کی تاسیس کے سلسلہ کا ایک واقعہ مجمی لائق ذکر ہے۔

جس وقت عقبہ نے اسے بسانے کا ارادہ کیا اس وقت یہاں جنگل اتنا گھنا اور ہمیتا ک تھا کہ بڑے بڑے خونخو ار درندے اور اڑد ہے اس میں بھرے ہوئے تھے اور ان کے نکالنے کی کوئی صورت نہی کین جوقوم ترقی پذیر ہوتی ہے اس کا سکہ انسان سے لے کرحیوان تک پر کیساں چاتا ہے۔ یہی قصہ اس جنگل کے کمینوں کے ساتھ چیش آیا۔

عقبہ بن عامر نے جنگل کے پاس اعلان کرادیا کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ ہوئے کے ساتھی اور ان کی اُمت ہیں اور تہمیں عظم دیتے ہیں کہ کل تک تم سب جنگل خالی کردو ، در نہ قبل کرد یے جا وکھے ۔ اس النی میٹم پر جنتے در ندے ، اڑ و ہے اور دوسر بے خوفناک جانور تھے ، وہ سب اپنے پنے ، کول کے ساتھ قطار در قطار نکلنے گے اور جنگل بالکل خالی کردیا۔ کو یا بیدا قندا فسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔ لیکن اس سے اس وقت مسلمانوں کے اوج اقبال کا ضرور پریہ چاتا ہے۔

نوآ بادبال

ان مستفل شہروں کے علاوہ بہت ی نوآبادیاں قائم ہو کیں۔ سام ی الطاکیہ میں الطاکیہ میں فارس بعلبک ہمض اور مصر کے باشندوں کی ایک نوآبادی بسائی سے۔ سام یہ میں روڈس میں بہت کے مسلمان آباد کئے گئے۔ سام ی ایک اور اڈھی مسلمان بے سے خصوصاً ان مقامات پر جہال کسی دوسری حکومت کی سرحد ملتی تھی مسلمانوں کی نوآبادیاں قائم کی گئیں۔ اس کی وجہ سے خالفت کے حملہ کا خطرہ بڑی حد تک کم ہوگیا۔

### شیرخوار بچوں کے وطا کف :

حضرت ممرفاروق ﴿ فَي وَل وَرَبِهِم مِجاهِدِين كَ بِحِل كاد طَيفِه مَعْرِد كيا تَهااوراس مِيس وَتَافُو قَلْ تبديليال ہوتی رہتی تھیں۔امير معاويہ في في اپنے زبانہ من اس کوقائم رکھا۔لیکن اتن ترمیم کردی کہ دووجہ چھوڑ نے کے بعد بیدو طیفہ جاری ہوتا تھا۔

موذى جانورون كانل :

تہذیب یا فتہ سلطنوں میں رعایا کے آرام وآسائش کے لئے موذی جانوروں کالل بھی رائج ہے اور بعض حالتون میں اس پر انعامات و بیئے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ کے زبانہ میں تصبیین میں بچھود کی اتنی کثر ت تھی کہ وہاں کے لوگ ان سے پر بیٹان ہو گئے تھے۔ وہاں کے عامل نے امیر معاویہ کے بیاس کی عامل نے امیر معاویہ کے بیاس کی شکایت مکھی۔

انہوں نے لکھا کہ شہر کے باشندوں پر بچھوؤں کی ایک تعداد مقرر کر دی جائے کہ وہ رات کواس تعداد میں بچھو بکڑ کر لایا کریں۔ چنانچہ رہیم جاری ہوا ، اورلوگ مقررہ تعداد میں بچھو بکڑ کر لاتے تھے ،اور دہ مارڈ الے جاتے تھے۔ اس طرح بچھوؤں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوگئی ہے۔

ذمة دارعهدون يرغير مسلمون كاتقرر:

غالبًا تمام نواجب عالم میں یہ بات احمیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے رعایا ک حیثیت ہے۔ تاہم چونکہ اس زمانہ میں غیر مسلم اقوام نئ نئی مفتوح ہوئی تھیں۔ اس دفت تک انہوں نے معتمد ہونے کا کوئی عملی ہوت ہی نہیں و باتھا، اس لئے حقوق میں مساولت کے باوجود حکومت کے عہدوں ہیں انہیں بارنیل سکا۔ اس کے بعد جس قدر زمانہ گزرتا گیا اور غیر مسلموں کا اختاد بردھتا گیا وا بی آجو کموم میں فریت حاصل ہوتی گئی۔ قربت حاصل ہوتی گئی۔

امیر معاویہ کے عہد میں ان کے قیام دشق کی وجہ ہے جب خصوصیت ہے دونوں میں زیادہ ردانط بڑھے تو امیر معاویہ نے ان کو حکومت کے ذمہ دار عہد ول اور جلیل القدر مناصب پر ممتاز کیا۔ چنا نچہ ابن آئی کو، جو ان کا طعنی بھاجم میں کا کلکٹر مقرر کیا گیا <sup>ال</sup>ے اور سرجون اور منصور دومی کو مالیات کے ذمہ دار عبد ول پر ممتاز کیا <sup>ال</sup>ے۔

غير ملمول كيجذبات كااحرام:

شام میں یہود یوں اور عیسائیوں کی بڑی آبادی تھی اور امیر معادیہ " کو یہاں جو اقتدار حاصل تھا تاریخ اس کی شاہد ہاس کے باوجو دانہوں نے ان کے خابی مراہم وغیرہ میں دست اندازی ماصل تھا تاریخ اس کی شاہد ہاں کے باوجو دانہوں نے ان کے خابی مراہم وغیرہ میں دست اندازی منہیں کی حضرت عمر فاروق " کے ذمانہ میں بوحنا کے گربے کے پاس مجد تعمیر ہوئی تھی ،امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں اس کر ہے کو بھی مسجد میں شال کرتا جا ہا ، لیکن عیسائی رضامند نہ ہوئے ۔ اس لئے انہوں نے اراوہ ترک کردیا ہے۔

### ذميول كے مال كى حفاظت:

خلفاء ذمیوں کے حقوق اور ان کی جان و مال کی بہت حفاظت کرتے ہتے۔ امیر معاویة کے عہد میں ان کے حقوق کا اتنالحاظ رکھا جاتا تھا کدسر کاری ضرور توں کے لئے بھی کسی پر دست اندازی نہ کی جاتی تھی۔

امیر معاویہ نے ایک مرتبہ دھنرت عقبہ بن عامر صحابی کوم سرکا گورزمقرر کیا۔ وہ معرک ایک گاؤں میں اپنی سکونت کے لئے مکان بوٹا جائے تھے۔ امیر معاویہ نے آئیں اس ضرورت کے لئے ایک ہزار جریب زمین عزایت کی۔ انہوں نے ایک غیر آباد پرتی زمین جو کس کے تبعنہ میں نہیں، ان تخاب کی ۔ اس پر ان کے توکر نے کہا کہ کوئی عمدہ قطعہ بہند سیجئے ، انہوں نے جواب دیا کہ بیہ نہیں ہوسکتا، کیونکہ معاہدہ میں جو شرطیں ہیں، ان میں ایک بیجی ہے کہ ذمیوں کی زمین ان کے تبعنہ سے نہیں کے دور کی کے تبعنہ کے تبعنہ کے دور کی کے تبعنہ کے تبعنہ کے دور کی کا میں ان میں ایک بیجی ہے کہ دور کی کی در مین ان کے تبعنہ سے نہیں ہوسکتا، کیونکہ معاہدہ میں جو شرطیں ہیں، ان میں ایک بیجی ہے کہ دور کی کی در مین ان کے تبعنہ سے نہیں ہوسکتا کی کو میں ان میں ایک بیجی ہے کہ دور کی در مین ان کے تبعنہ سے نہیں ہوسکتا کی کہ سے گوئی ہو گئی گئی۔

رعایا کی دادری:

ایک عادل فرمانبردار کے لئے رعایا کی شکلیات سننا اور اس کی دادری ضروری ہے۔ امیر معاویہ "کواس میں اتنا اہتمام تھا کہ وہ روزانہ سجد میں بیٹھ کرعام رعایا کو بلا استثنا وآزادی ہے اپنی شکایات چیش کرنے کاموقع دیتے تھے۔

علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ طلم میں کری رکھوا کر بیٹھتے تنھے اور بلا استثنا ہضیف، کمزور، دیہاتی ، بچے اور لا وارٹ سب بیش کئے جاتے تنھے ،اور ان بٹس برخص ان کے سامنے اپنی اپنی شکایتیں بیش کرتا تھا۔ امیر معاویا ہی وقت ان کے قرارک کا تھم دیتے تنھے مظلوموں کی فریادری کے بعد پھر ابوان حکومت میں آتے اور تخت پر جیٹھے۔اس وقت امرا وادر اشراف درجہ بدرجہ باریاب ہوتے ،
معمولی مزان پری کے بعد جب بہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تو امیروں سے فرماتے کہ تم لوگ اشراف اس لئے کہلائے ہو کہ تم کو اپنے ہے کم درجہ کے لوگوں پرشرف بخشا گیا ہے۔ اس لئے تم کو چاہئے کہ جو تخص میرے پاس نہیں پہنچ سکتا ،اس کی ضرور یات بھے سے بیان کرو۔اس کے بعد اشراف لوگوں کی ضروریات بھے سے بیان کرو۔اس کے بعد اشراف لوگوں کی ضروریات بھے سے بیان کرو۔اس کے بعد اشراف لوگوں کی ضروریات بھے سے بیان کرو۔اس کے بعد اشراف لوگوں کی ضروریات بھے ہے۔

یکی حال ان کے تمال کا تھا۔ زیاد گورز جنزل عراق کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے اس کو کشر ت کاراور فر مدداری کے کے بار کی وجہ ہے جوام ہے ملئے جلنے اوران کی شکایات سننے کابراہ راست کم موقع ملتا تھا۔ اس کی تلافی کے لئے اس نے اپنے حاشیہ شینوں کو تکم دیا تھا کہ ہر محف نہ جھ تک پہنچ سکتا ہوا وقع نہیں پاسکتا۔ اس لئے تم لوگ عوام کے حالات میرے سکتا ہوادا آر بہنچ بھی جائے تو گفتگو کا موقع نہیں پاسکتا۔ اس لئے تم لوگ عوام کے حالات میرے کوش گزاد کرتے رہو سی

#### ند جي خدمات:

گوامیر معاویہ کاعبد خلفائ داشیدین کے فیہی عبد کے مقابلہ میں دنیادی بادشاہت کا دور تھا۔ تاہم ان کا زمانہ فیہی ترق فدمات سے خالی تہیں ، اور وہ اپنی حکومت کے استحکام اور بھا کی کوششوں کے ساتھ ہی فدہب کی ترقی اور اوامرونو اس کے قیام تبلیغ میں بھی برابر کوشال دہتے تھے۔ اشاعت اسلام : ان کے زمانہ میں اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی۔ افریقہ کی فتو حات میں بے شار بربری اسلام کا شری باربر تہ ہوکہ باغی ہوجاتے تھے۔

امیر معاویہ نے ارتد اداور بغاوت کورو کئے کے لئے قیر دان آباد کیا۔ جس کا تذکرہ او پرگزر چکا ہے۔ بربر یوں کے علاوہ رومیوں کی معتدبہ تعداد بھی اسلام کے دائر ہیں داخل ہوئی۔

حرم کی خدمت :

شیخین کے ذمانہ میں خانہ کعبہ بر معمولی کیڑے کا غلاف چڑھتا تھا۔ حضرت عمان کے ا اسپے زمانہ میں بہلی مرتبہ اس بیٹی قیمت غلاف چڑھایا اور امیر معاویہ نے اس کو دیبا ہے آراستہ کیا اور اس کی خدمت کے لئے غلام مقرر کے ''۔

بيرالعجابة ( عشم)

مساجد کی تغمیر:

ان کے عبد میں بھٹرت نی سجد میں تھیں ہو کیں اور پرانی مسجدوں کی مرمت ہوئی۔ زیاد بھرہ کاوالی ہواتو اس نے بہاں کی سجد کونہایت وسعت دی اور اس کواینٹ اور چونے سے بنوایا اور سا کھوں کی حجست دی اور اس کواینٹ اور چونے سے بنوایا اور سا کھوں کی حجست دی اور اس کو اینٹ اور چونے سے بنوایا اور سا کھوں کے حجست دی مساجد بھی تقمیر ہو کیں کے عبد الرحمٰن بن سمرہ نے کا بلی معماروں سے بھرہ میں اپنے لئے کا بلی طرز کی ایک مسجد بنوائی سے عقبہ بن نافع نے قیروان کی آبادی کے سلسلہ میں یہاں کے لئے ایک وسیع جامع مسجد بنوائی سے مصرکی مسجدوں میں مینار نہ تھے۔ مسلمہ بن مخلد نے ساتھ جی یہاں کی تمام مساجد میں مینار نہ تھے۔ مسلمہ بن مخلد نے ساتھ جی یہاں کی تمام مساجد میں مینار خوائے ہے۔

### ا قامت دين:

اوامرونوای کی بلنے اورا قامت دین ایک مسلم حکمرال کاسب سے مقدم ند ہی فرض ہے۔ امیر معاویة نے اپنے زمانے ہیں اس فرض کوادا کرنے کی کوشش کی۔

تكاح شغاركا انسداد:

زمانهٔ جابلیت میں ایک قسم کا نکاح دائج تھا ، جے 'شغار' کہتے تھے۔ اس کی صورت بیقی کہ ایک شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کردیتا تھا کہ وہ اس کے بدلہ میں اپنی لڑکی یا بہن کا زکاح کسی دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کردیتا تھا کہ وہ اس کے بدلہ میں اپنی لڑکی یا بہن اس کی زوجیت میں دے دے اور بیتبادلہ میر ہوتا تھا۔ اور اس صورت میں عورت کومبر نہ ماتا تھا اور اس کی حق تلفی ہوتی تھی۔

اس کے آنخضرت بھی نے اس کی ممانعت فربادی تھی۔ امیر معاویہ کے زبانہ میں عہاس بن عبداللہ اور عبدالرحمٰن بن تھم نے اس طریقہ پراپنی لڑکیوں کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ کردی۔ امیر معاویہ کونبر ہوئی تو انہوں نے نے سروان کولکھا کہ یہ نکاح شغار ہے۔ آنخضرت بھی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اس لئے دونوں میں آخرین کرادو لئے۔

#### انسدادمفاسد:

عورتوں کی مصنوی آرائش اور غیر معتدل زیب وزینت ان کی بداخلاقی کا پہلازیندہ۔ یہودی عورتوں کی بداخلاقی کاسب سے بڑاسب بیتھا کہان میں جن عورتوں کے بال گرجاتے تھےوہ

ل نوح البلدان م ٣٥٥ ٢ ع الينيا م ١٦٠ مع الينيا م معمم البلدان وكر" قيروان" في اصابه تذكر ومسلمه بن تلد لا الوواؤد كماب التكاح باب في الشخاد

مصنوی لگالتی تھی۔ آنخصرت یہ اینے نے ان مصنوی بالوں کی ممانعت فرمادی تھی۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں عربی عورتوں نے بھی پہلر زآ رائش اختیار کرلیا تھا۔ امیر نج کوآئے تواس کی ممانعت پر خطبہ دیا در منبر پر چڑھ کرمصنوی بالوں کا گچھا ہاتھ میں لے کرکہا ''اے اہل مدینہ تمہارے علا وکہاں ہیں' میں نے دسول الله ہوئے ہے۔ نا ہے کہ بنی اسرائیل اس دقت برباد ہوئے جب ان کی عورتوں نے اے اختیار کیا گئے۔

۔ تہمی بھی بھی مجامع عام ہیں آنخضرت ﷺ کے مسنون انٹمال کا اعلان کرتے ۔ بھی خود عبادات کامسنون طریقہ ٹملائ کر کے دکھاتے ۔ بھی انٹمال کے متعلق آنخضرت کا لئے کا فرمان لوگوں کوسنا تے۔

فرائض ادر سنن میں فرق:

آنخضرت النظام المنظم ا

مسنون طريقون كيعكيم:

ایک مرتبہ لوگوں کے سمانے مسفون طریقہ سے دضو کیا اور سے راس کے لئے خاتو میں پائی کے کر داہنے ہاتھ سے سر پر ڈالا۔ پائی کے قطرے ٹیکنے لگے۔ پھر شروع سرسے لے کرآخر تک ہاتھ پھیرااور دالیس لائے سی۔

غير مسنون اعمال كي ممانعت:

ایک مرتبہ سی ابرام کے ایک جمع ہے کہا کہ آپ لوگوں کو عالبا اس کا علم ہوگا کہ آنخضرت علی ایک مرتبہ سی ابرام کے ایک جمع ہے کہا کہ آپ کے کھال کے فرش کی بھی ممانعت فر مائی ہے۔

الدین نے کہا، ہاں! پھر کہا، آپ لوگ اس ہے بھی بے فیر شہوں کے کہ آپ جج اور ممرہ کے قر ان سے منع فر مایا ہے۔ لوگوں نے کہا، اس کی ممانعت تو نہیں ہے۔ کہا نہیں! قر ان بھی فہ کور ہ ہالا چیزوں کی طرح ممنوع ہے۔ عالبًا آپ لوگ بھول گئے ہے۔

کی طرح ممنوع ہے۔ عالبًا آپ لوگ بھول گئے ہے۔

ع بخارى لمابدة الخلق وكماب الاوب ٢ ابوداؤد كماب الطهارة باب صفة الوضواليي الت

لِی بخاری کتاب الصیام باب صوم عاشوره ۳ کتاب المناسک باب فی القران

خطبه میں تعلیم وارشاد:

معلمانوں سے خطاب کیا کہ او گوری کان دھر کرسنوا اس لئے کہ جھے نیادہ دین ودنیا کاواتف مسلمانوں سے خطاب کیا کہ او گوری کہ باتوں کو کان دھر کرسنوا اس لئے کہ جھے نیادہ دین ودنیا کاواتف کار پھرتم کو نہ سے گا۔ نمازوں میں اپنے چبروں اور صفوں کوسیدھا رکھا کرو، ورنہ ضدا تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ اپنے کم عقل کو گون کو قابو میں کرو، ورنہ ضدائم پر دیمن کومسلط کردے گا۔ جوتم کو خت عذاب دے گا۔ صدقہ کیا کردے کم مائی کاعذرنہ کیا کرد۔ کم مائی کاعذرنہ کیا کرد۔ کم مائی آدی کاصدقہ دولت مند کے صدقہ سے زیادہ افسال ہے۔ عمنہ فیداور یا کدائمن کورتوں پر تبہت نہ لگایا کرد۔ گرتم میں سے کوئی تفس حضرت نوح علیہ السلام فی خارت کی کورتوں پر تبہت نہ گائی گائو قیامت میں اس کاموفیدہ کیا جائے گا۔

امیر معاور یکی فرد جرم کی تاریخی حیثیت اوراس کے اسباب:

امیر معادیہ فی سیرت میں ان کے کارناموں کی تفصیل کے بعد سب ہے اہم اور ضروری ان غلط روایات اور بے بنیا والزاموں کی تفید وتر دید ہے، جن کی شہرت عام نے بہت ہے تعییم یافتہ مگر کوتا و نظر اشخاص کو بھی امیر معاویہ فی جانب سے غلط فہیوں میں بہتا کردیا ہے۔ یہ واقعات تاریخی حیثیت سے بابالکل بے حقیقت ہیں یا نہا بہت کر در ہیں کیکن ان کی شہرت عام نے انہیں تاریخی حقائق سے بھی زیادہ مشہور کردیا ہے اور اس کی تاریخی حقائق سے بھی زیادہ مشہور کردیا ہے اور اس کی تاریخی میں امیر کے ردشن خدوخال بالکل حجیب گئے ہیں۔

ان واقعات كي شهرت كوواسياب ين

پہلاسب ہی اُمیداور بی ہائیم کی قدیم چیٹمک اور خلافت کے بارے بیں اہلِ بیت اور غیر اللّٰ بیت کا سوال ہے۔ بعض ناعاقبت اندلیش اور بدخواہِ خلافت مفدول نے شیخین ہی کے عہد اللّٰ بیت کا سوال ہے۔ بعض ناعاقبت اندلیش اور بدخواہِ خلافت مفدول نے شیخین ہی کے عہد میں اس متم کی اختلافی سوالات بیدا کردیئے تھے۔ لیکن ان دونوں بزرگوارا سوہ نبوی پھی جسم پیکر تھے۔ شرع تھی ۔ نظام خلافت جن وصدافت کی بنیادوں پر قائم تھا۔خود بیریزرگوارا سوہ نبوی پھی جسم پیکر تھے۔ اس سے بڑھ کرنن وباطل میں انتمیاز کرنے والی جماعت صحابے خوجود تھی۔ اس لے بیشر آنگیز سوالات نہ انجر سکے اور دیاغوں ہی کے اعدود ب درب دیس کردہ گئے۔

اس کے بعد حضرت عنان فی کے زمانہ میں (باوجود یکہ وہ بھی ضلیفہ راشد ہے ، لیکن چونکہ امتداو زمانہ ہے نظام خلافت میں پہلی استواری قائم نہ رہ گئی ہی فتنہ پرست فرقہ کی شررانگیزیاں اثر کر تکئیں اور حضرت عنان " کوطرح طرح کے الزامات کا نشانہ بنتا پڑا اور اس کے جو نہموم نتائج نظے وہ مب کومعلوم ہیں۔ ایس حالت میں امیر معادیہ " کوجن کی حکومت نہ خلافت راشدہ کے صراط مستقیم ہے بٹی ہوئی تھی اور وہ بعض غلطیوں کی وجہ سے بدنام ہورے تھے ،موردِ الزام بنادینا کیا مشکل تھا۔

دوسراسببان کی بعض اخزشیں ہیں۔ مثلا جناب امیر "کے مقابلہ ہیں ان کاصف آرا ، ہوتا اوراس میں کامیابی کے لئے ہرطرح کے جائز ناجائز وسائل استعمال کرنا ، حضرت حسن سے لڑنا ، اسدا می فلا فت کومورو ٹی حکومت میں بدل دیناوغیرہ۔ان میں سے ہرایک واقعہ ان کی ایک معطی ہے جے کوئی حق پہندگ ہے اسلامی خلافت کی زوح ختم اوراسلام میں مورد ٹی بادشاہت کی رسم قائم ہوگئی۔

ان واقعات نے کوام کوچھوڑ کرجن پیندخواص کوچھی امیر معاویہ ہے۔ بدخل کردیا۔ اس کئے امیر معاویہ کے کافقین کاان کے قلاف پر و بیٹنڈ کاموقع ٹل گیااور انہوں نے ان واقعات کو جنہیں سنجید وطبقہ بھی ناپند کرتا تھا ،آٹر بنا بنا کرامیر معاویہ "کوطرح طرح کے الزامات کافشانہ بنادیا اور چونکہ عوام پہنے ہے ان ہے برخل تھے ،اس کے امیر کے کالفول نے جس دیگ جس ان کی تصویر پیش کی اور جو برکہ ایال ان کی طرف منسوب کیں ،اوگول نے نہایت آسانی کے ساتھا اس کو تبول کرلیا۔ اس کا نتیجہ جو برکہ ایال ان کی طرف منسوب کیں ،اوگول نے نہایت آسانی کے ساتھا اس کو تبول کرلیا۔ اس کا نتیجہ بیہ وا کہ امیر معاویہ نے بعد گونسف صدی سے زیادہ بی امید کی حکومت قائم رہی ، کیکن ان کے فلاف جو نفش میں پرورش پاتے د ہے او ،ان کی مخالفت کو جونقش جو نفرت آنگیز جذبات بیدا ہور ہے تھے ، بر ابر د ماغول میں پرورش پاتے د ہے او ،ان کی مخالفت کو جونقش جم گیا تھا ،وہ کی طرح ندمٹ سکا۔

ائی واقعات کے نتائے ہیں بی عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ بیسب بی اُمیہ کے نہایت سخت دشمن ہے۔ اس لئے بی اُمیہ کی خالفت ہی جوصداامیر معادیہ کے عہد میں اُنٹی تھی وہ بی عباس کے بورے دورحکومت تک برامر گؤئی رہی۔ بلکہ اس کا غلغلہ اور ڈیا دہ بلندہ وگیا اور بی عباس کی حکومت وہ تو تھی جس کا سکہ شرق ہے مغرب تک روال تھا۔ اس لئے امیر معادیہ کے مثالب ایک سرے ہے دوسرے مرے تک بھیل گئے۔

ای زمانہ میں تاریخ نولی کا آغاز ہوا۔ اس لئے ایسی بہت می غلط رواییتیں جوعرصہ ہے زبانوں چڑھی چلی آرہی تھیں، تاریخ میں واغل ہوگئیں۔ کیونکہ ایسے ابتدائی دور میں جبکہ تاریخ نولیں کا آغاز ہوا تھا۔ روایات کی آئی تحقیق و تنقید جس فسانہ و تفائق میں پورا پورا امتیاز ہو سکے مشکل تھی۔ گو بہت کی ہے سرویا رواییتیں جن کا لغو ہو نا بالکل عمیاں تھا ہنتھید سے مستر دہوگئیں۔ پھر بھی بہت ہے غلط واقعات تاریخ کا جزوین گئے۔

حتی کہ مورز خ اہن جربرا بی محد ثانہ تنقید کے باد جودا پی کتاب کو غلط روایات سے محفوظ ندد کھ سکا اور آغاز تاریخ اسلام میں جو دافعات بولیکل مقاصد کے لئے تراشے سے تنے ، اس میں داخل ہو گئے ۔ تا ہم زبانہ مابعد جب تنقید کا معیار بلند ہوا تو ہوی صد تک اس تم کی نا قابلِ اعتبار قرار پائیں۔ چنانچے ابن خلدون میں ہی تتم کے افسانے ہیں ملتے۔

غرض بعض ان غلط واقعات نے جن کا عوام کی زبانوں کے سوا تاریخ بی سرے سے کوئی
و جو ذبیں اور صد درجہ ضعیف اور کمز ور دانیوں نے لی کرامیر معاویہ می گفتوریہ ہت بھیا تک کردی۔ اس
تہد کا مقصد یہ ہے کہ این غلط افسانوں اور کمز ورتاریخی روایات کا پروہ ہٹا کرامیر معاویہ می اصلی تضویر
پیش کردی جائے ، تا کہ ان کی زعر گی کے قائل اعتر اش پہلو کے ساتھ روشن پہلو بھی نظر آ جا کیں اور ان
کی طرف سے عام طور پر جو غلط فہ بیال بھیلی ہوئی ہیں وہ وُ ور ہوجا کیں۔

لیکن ان واقعات کی تر دید کاختا عامیر معاویه "کی به جاهمایت یاان کا اور جناب امیر" کا مواز نزمیس بهداین تم رسول ، خلیفه راشد علی مرتضی اورامیر شام کامقابله بی کیا - ع

بلکداس کا مقصد صرف امیر معاویہ "کی جانب تھیج خیال اور غلط واقعات کی پردووری ہے۔ جن کی شہرت عام نے بہت ہے سلمانوں کوایک صحابی رسول سے بدطن کر دکھا ہے۔

امير معاوية برعمونا حسب ذيل الزامات لكائة جائة بين ، يا كم اذ كم عوام الناس كى زبانون پر بين :

ا حفرت في كذبرداوان شي امير معاويه كام تحقاد

٢ ين المم ادرالي بيت بوى الله كرماته اليرمعاوية كاطرز عل تايستديده تعار

٣۔ جناب امير پرست وشم كرتے تھے۔

سُرِ العَجَابِ ( شَشْمٍ )

- سم صحابہ ولل کیااوران کی تو بین کی۔
- ۵\_ ان کاطر زحکومت نمایت جابرانه تھا۔
- ٧۔ انہوں نے بیت المال کوذاتی خزانہ بنالیا تھا ماوراس کواپنے اغراض میں اُڑاتے تھے۔
  - عکومت کے تمام شعبوں میں بن امر کو مجرواد یا تھا۔
  - ۸۔ بہت ی بدعتیں جو ضلفائے راشدین کے عبد میں تنفیس معاویہ نے جاری کیس۔

# حضرت حسن ﴿ كَيْ رَبِرخُورانَى :

ندکورہ بالا الزاموں میں حضرت حسن میں داوانے کا الزام جس درجہ تعمین اور نفرت انگیز ہے، ای قدر کمز وراور تا قابل اعتبار بھی ہے۔ اس الزام کی لغویت اس قدر عبال ہے کہ اس کے بادجود اس کی شہرت پر حیرت ہوتی ہے۔ آئندہ سطور میں اس کی روایت اور درایت دونوں حیثیتوں ہے جشکی جاتی ہوتی ہے۔

اس کی دواتی حیثیت بیہ کہ اتنابر ااہم واقعہ جس پر مورضی کی نظر سب بہلے پڑھنی جا ہے تھی ، بعض قدیم مورخوں نے سرے ساکھائی نہیں اور جن مورخوں نے اس کاذکر بھی کیا ہے تو محض روایت کی حیثیت ہے۔ورنداس روایت کوخوولائق اعماد نہیں سیجھتے ۔ حتی کہ تفصیلئے مورخین بھی اس کونا قابل اعتبار شار کرتے ہیں۔

ورائی حیثیت ہے صورت واقعہ میں آتا تضاداورا شخاص کے ہموں میں اتناشد بداختلاف ہے کہ بیا ختلاف ہے کہ بیا ختلاف ہے کہ بیا ختلاف ہے کہ بیا ختلاف ہو۔ اب علی التر تیب صدیث طبقات ، رجال اور تاریخ ہے۔ اب علی التر تیب صدیث طبقات ، رجال اور تاریخ ہے۔ اب علی حقیقت ملاحظہ ہو۔

صدیث کی کتابول میں بیدا قدمشہور حاکم نمیثا بوری متدرک میں ماتا ہے۔ ان کی روایت ہے ! :

"عن ام بكر بنت مسور قالت كان الحسن بن على سم مراراً كل ذلك بفلت حتى كانت المرة الاخيرة التي مات فيها فانه كان يختلف كيده". "أم بكرين مودروايت كرتى بين حسن ابن على كوكن مرتبدز برديا كيا، ليكن برمرته الحكام. اورآخری مرتبہ جب زہردیا گیا،جس میں ان کا انقال ہواتوان کے جگر کے کلاے کث ك كركرت تقائد

اس روایت میں زہروینے کا واقعہ ہے۔ لیکن امیر معاویہ طلی میں تر ہروینے والے کا نام بیس - حافظ ذہی کی تلخیع مستدرک میں بھی جومسدرک کے ذیل میں ہے، بعینہ یمی روایت ہے۔ بيصديث كى شهادت ب

اس کے بعد طبقات صحابہ پرنظر ڈالئے تو سلسلۂ طبقات کی مشئد ترین کتاب استیعاب میں بدردایت ملتی ہے۔

"قال قتاده وابو بكر بن حفص سم الحسن بن على رضي الله عنهما سمته امرأة جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندي وقالت طائفة كان ذالك منها بتدسيس معاوية اليها ..... والله اعلم ".

'' قبّادہ اور ابو بکر بن مغص کہتے ہیں کہ حسنٌ بن علی کو زہر دیا گیا۔ان کی بیوی جعدہ بنت المعت بن قیس کندی نے زہر دیا تھا۔اورایک جموٹا گروہ کہتا ہے کہ جعدہ نے معاویہ کے اشارے سے زہر دیا تھا۔۔۔۔واللہ اعلم'۔

علامه ابن عبدالبرنے ندکورہ بالا دوروایتیں کھی ہیں۔لیکن دوسری روایت جس میں مشتبه طور ر الکھی ہے۔اس کاضعف خودعبارت سے ظاہر ہے کہ' کچھلوگ ایسا کہتے ہیں'۔ علامدابن اثيراسد الغابه لكصة بسير

" وكان سبب موته ان زوجته جعدة بنت الاشعت بن قيس سقته السم فكان توضع تحته طست ترفع اخرى نحوار بعين يومافمات منه ".

''اوران( حسنؓ) کیموت کا سبب پیتھا کہان کی بیوی جعدہ بنت اشعب بن قیس نے ان کوز ہریلا دیا تھاادر جالیس دن تک ان کے نیچے برابرایک طشت رکھا جاتا تھااور دومرا اُٹھایا جاتا تفا\_ای میں دہ انتال کر گئے"۔

اس روایت میں بھی جعدہ بل کا نام ہے اور امیر معاوید " کا کہیں و کرنہیں ۔علامہ این عسقلانی اصابیس حضرت حسن کے سنین وفات کے اختلاف بتانے کے بعد لکھتے ہیں ا "ويقال انه مات مسموماً قال ابن سعد انجرنا اسماعيل .....عن عمير بن اسحاق دخلت انا وصاحب لي على الحسن بن على فقال لقد لقت طائفة من كبدى وانى قد سيقت السم مراراً فلم اسق مثل هذا فاتاه الحسين بن على فساله من سقاه فابى ان يخبر رحمه الله تعالى".

"اوركها جاتا بكانبول في (حسن ) زمر سانقال كيا - ابن سعدى روايت بكه مجه كوالمعلى المحيال في خبر دى ـ ـ ـ ـ كرمير بن اسحاق كهته بيل كه مل اورمير سائقى حسن كه بيل المربير سائقى حسن كه بيل المربير سائقى حسن كه بيل من كه بيل اور جميع مين اور جميع من مرتبد في مرتبد في مرتبد في المربيط المرب

ال دوایت معلوم ہوتا ہے کہ علام این جرنق رزبر ہی ہے موت ہونے ہی مشتبہ ہیں۔
چنانچ زبر کی روایت نیکا لی "کر کے لکھتے ہیں، جوضعف روایت کی علامت ہے۔ دوسری اہم روایت
این سعد کی ہے، جوطبقات سحابہ کے سب ہے قدیم مولف ہیں اور جن کی کتاب" طبقات این سعد"
طبقات کی قدیم ترین اور مشتوترین کتاب ہے اور بعد کی تمام کتابیں ای ہے اخوذ ہیں ہمراس میں بھی کسی زبرد ہے والے کا نام نہیں۔

علامدائن جرم نے اصابے علاوہ رجال کی مشہور کتاب تہذیب المتہذیب میں بھی اس واقعہ کے متعلق دوروایتی نقل کی ہیں۔ان میں سے ایک ردایت این سعد کی روایت خفیف لفظی تغیر کے ساتھ ہے۔ مرصورت واقعہ بعینہ وہی ہے جو او پر کھی گئی ہے۔ دوسری روایت اسدالغاب کی ہے جو او پر گزر چکی ہے !۔

طبقات اور د جال کے بعد تاریخ میں آئے۔ تاریخ میں بدوا تع مشتبہ سے مشتبر ہوجاتا ہے۔ کونکہ تفصیلئے موزمین بھی جنہیں امیر معاویہ کے مظالم ومثالب اور اہل بیت کی مظلومیت دکھانے میں خاص لطف آتا ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ زہر خورانی کی نسبت کوئی نہیں سیجھتے ۔ جی کہ بعضوں نے سرے سے دہر خورانی کا واقعہ بی تہیں اکھا۔

إ و يكمونهذيب التهذيب رجلوا رص اس

چنانچ سب سے قدیم تفصیلی مورخ علامه احمد بن ابی داؤد بنوری التوفی الملاج جوابی قد امت کی وجہ سے متندمورخ مانے جاتے ہیں۔ اپنی کتاب اخبار القوال بی مرے سے اس واقعہ کا تذکر وہیں کرتے اور حضرت حسن کی وفات کے حالات اس طرح لکھتے ہیں۔

"ثم ان الحسن اشتكى بالمدينه فلقل وكان اخوه محمد بن الحنيفة فى ضيعة له فارسل البه فوانى فدخل عليه فجلي يساره والحسين عن يمينه ففتح الحسن عينه فراهما فقال للحسين يا اخى اوصيك بسمحمد اخيك خيرا فانه جلدة مابين العينين ثم قال يا محمد وانا اوصيك بالحسين كانفه و ازره ثم قال ادفنونى مع جدى صلعم فان منعتم فالبقيع ثم توفى فمتع مروان ان بد فن مع النبى صلعم فد فن فى البقيع ".

" بھر حسن مدید ہیں بیار پڑے اور حالت فراب ہوگئی اتوان کے بھائی محر بن حند کو جواس و تت اپنی زمینداری پر نتے بلایا گیا۔ وہ حسن فلا کی وفات سے پہلے پہنی گئے اور حسن فلا کی اور اس کے یا کمی جانب ہینے ۔ حسین ڈائی جانب تتے ۔ حسن فلا کے کہ کوئی اور وونوں کو و کھی کر حسین سے کہا کہ براور عزیز ہیں تم کو تمہارے بھائی محمد ہے حسن سلوک کی ومیت کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ دونوں آنکھوں کے درمیائی چڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد ومیت کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ تو حسین کے گردج میں ہوگران کی مدرکرتا۔ پھر کہا کہ جھے کو میرے بانکی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفن کرتا اور اگر تم کو روکا جائے تو بھی بھی فرن کر دیتا۔ چنا نچہ آپ کی وفات کے بعد مروان نے نی صلم کے ساتھ وفن کرنے ہے۔ ہیں دوکا تو وہ تعیم میں فن کئے گئے ۔ سے روکا تو وہ تعیم میں فن کئے گئے ۔

ال واقعه من شروع سے آخر تک سرے سے ذہر خورانی کا تذکر ہوئیں ہے۔ ان کے بعد دوسر مے متند اور تفصیلے مورخ علامہ این واضح کا تب عبای المعروف بدیعقوبی جو تیسری صدی کے نہایت متاز مورخ ہیں ، اپنی مشہور کیاب تاریخ میں حضرت حسن حکی وفات کا یہ واقد لکھتے ہیں ا " وتوفى الحسن بن على في شهر ربيع الاول ٣٩٠ ولما حضرته الوفاة قال لاخيه الحسين يا اخى ان هذا اخر ثلث مرار سقيت فيها السم ولم اسقه مثل موتى هذا وانا ميت من يومى فاذا انامت فادفنى مع رسول الله فيما احد اولى بقربه منى الا ان تمنع من ذالك فلا تسفك محجمة دم".

"اوردسن بن علی نے رہے الاول اس میں میں وفات پائی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تواہد ہیں جملے تواہد جمالی حسین سے کہا برادر عزیز یہ تیسری مرتبہ کا آخری مرتبہ ہے، جس میں جملے زبر پلایا حمیا ۔ لیکن اس مرتبہ کے جبیبا مجملی ندتھا ، جس آئ می مرجاؤں گا۔ جب میں مرجاؤں تو جھے کو رسول اللہ بھائے کے ساتھ وفن کرنا ، کہ میری قرابت قریبہ کی وجہ ہے میرے مقابلہ میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اگریم رو کے جاؤتو ایک مجھنے کے مرابرخونریزی نہرک نا ایک مجھنے کے مرابرخونریزی نہرک نا آگریم رو کے جاؤتو ایک مجھنے کے مرابرخونریزی نہرک نا گھائے۔

### اس میں بھی کی زہردیے والے کانام بیں ہے۔

یعقوبی کے بعد تیسرے متنور ین تفصیلئے مورخ علامہ مسعودی ،التوفی السیاھ جواپ و سنت علم اور جامعیت کے لحاظ ہے مورضین میں متاز پارید کھتے ہیں۔اپٹی مشہور معروف کتاب مروح الذہب میں تحریر تے ہیں ہے۔

"على بن الحسين بن ابى على ابى طالب قال دخل الحسين على عمى الحسن بن على لما اسقى السم فقا م لحاجة الإنسان ثم رجع فقال لقد سقيت السم عدة مرار فما سقيت مثل هذه لقد لقطت طائفة من كبدى فرايتنى اقلبه لعود في يدى فقال الحسين يااخى من سقاك قال ما تربد بذلك فان كان الذى اظنه فالله حسيبه وان كان غيره فما احب ان يو خذبى يرئ فلم يلبث بعد ذالك الاثا حتى توفى وذكر ان امراته جعد بنت الاشعث ابن قيس الكندى سقته السم وقد كان معاويه دس اليها".

" علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ( زین العابدین ) بیان کرتے ہیں کہ حسین میرے

پہا حسن بن علی کے پاک ان کے زہر پلانے کے وقت کے ، تو حسن قضائے حاجت کے

لئے گئے۔ وہال ہے لوٹ کر کہا جھے کی مرتبہ زہر پلایا گیا۔ لیکن اس مرتبہ کے این بھی ندتھا۔

اس میں میرے جگر کے گئرے باہر آگئے۔ تم جھے دیکھتے کہ میں ان کواپ ہاتھ کی لکڑی

اس میں میرے جگر کے گئرے باہر آگئے۔ تم جھے دیکھتے کہ میں ان کواپ ہاتھ کی لکڑی

اس موال سے تمہارا کیا مقصد ہے ، اگر زہر دینے والودی فخص ہے ، جس کے متعلق میر ا

مان ہے تو خدا اس کے لئے کائی ہے اور اگر دو مرا ہے تو میں یہ پند شیس کرتا میری وجہ

کمان ہے تو خدا اس کے لئے کائی ہے اور اگر دو مرا ہے تو میں یہ پند شیس کرتا میری وجہ

کر گئے۔ اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی ہوی جعد ہ بنت اصحت بن قیس نے معاویہ کے

اشارہ سے ذہر پلایا تھا ''۔

ال روایت کے دوجھے ہیں۔ اصل حصہ میں کن ہر دینے والے کانام نہیں۔ دوسرے کلاے میں جو تحض روایت کے دوجھے ہیں۔ اصل حصہ میں کاطر زِتحریر شاہد ہے۔ اس میں اکلاے میں جو تحض روایتی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کاطر زِتحریر شاہد ہے۔ اس میں امیر معاویہ "کانام ہے، لیکن اس دوایتی کلاے کی جو حیثیت وہ "ذکے سے "کے لفظ سے ظاہر ہے۔ "ذکو" عربی زبان میں ای واقعہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جونم ایت کر در ہوتا ہے۔

قد کورہ بالا شہادتیں ان تفصیلیئے مورضین کی ہیں جنہیں الل سفت بھی عام واقعات ہیں متند
سیحصتے ہیں۔اب ان خالص کی مورضین کی شہادتیں چیش کی جاتی ہیں جنہیں شیعہ بھی متند مانتے ہیں۔
اس سلسلہ ہیں سب ہے اوّل محدث این جربرطبری کا ٹام سامنے آتا ہے۔لیکن یہ واقعہ مجھے طبری میں
باد جود تلاش کرنے کے کہیں نہیں ملا طبری کے بعد این اٹیر کا ٹیم ہے وہ لکھتے ہیں گے۔

"في هذه السنة توفي البحسن ابن على سمته زوجته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندي ".

''اوراک سند ( المسمير )حسن بن على نے دفات پائی۔ان کوان کی بیوی جعد و بنت اضعف بن قيس کندي نے زبرد يا تھا''۔

ابن اثير كے بعد ابوالقد اء كابيان ہے ۔

" وتوفى الحسن من مم سقته زوجته جعدة بنت الاشعث قبل فعلت ذالك بامر معاوية وقيل بامريزيد".

"اورحسن في زبرت وقات يائى، جان كى يوى جعده بنت المعث في باياتى اوركما كيا تعاكداس في يعلم معاوية كر عم بي كيا تعااوركها كيا بكريز يد كر عم بي كيا تعا".

اس بیان سے ظاہر ہے کہ ابوالفد ایجی امیر معاویہ کی جانب زہر خورانی کی نسبت سی جانب سے کہ ابوالفد ایجی امیر معاویہ کی جانب زہر خورانی کی نسبت سی سے سی سے سے سے اس نے بہلے اس نے اپنی رائے کھی ،اس کے بعد دوسری روایت تحض روایت کی دلیل ہے۔ جوضعف روایت کی دلیل ہے۔

سب سے آخر میں این فلدون کی دائے بیش کی جاتی ہے۔ گوز ماند کے کاظ سے ان کاشار
مناخرین میں ہے۔ لیکن صحت دوایت ،اصابت دائے اور تنقید کے اعتبار ہے سب سے ممتاز ہے۔
نصوصاً مشتبراور مختلف فیرواقعات میں ان کی دائے فیصلہ کا تکم رکھتی ہے۔ کیونکہ بیاس منتم کے داقعات
کی تنقید بھی کرتا ہے اور دینا میں فلسفہ تاریخ کا امام ہے، اور پہلا تنص ہے جس نے دینا کوفلسفہ تاریخ
سے آشا کیا۔ چنا نچے حضرت حسن میں داری کے سلسلہ میں لکھتا ہے لیے

"ثم ارتحل الحسن في اهل بيته وحشمهم الى المدينة وخرج اهل الكوفة الوداعه باكين فلم يزل مقيما بالمدينة الى ان هلك سنة تسمع واربعين وقال ابو الفرح الاصفهائي سنة احدى وخميس على فراشه بالمدينة وما ينقل ان معاويه دس اليه السم مع زوجته جعده بنت الاشعث فهو من احاديث الشيعة لمعاوية من ذالك".

" دسن ( فلافت سے استمرواری کے بعد ) اپنالی بیت اور ان کے فدام کو الے کہ یہ یہ بند چلے گئے اور کوف والے دوتے ہوئے ان کورخصت کرنے کے لئے نکلے اس وقت سے وفات تک وہ برابر مدینہ میں تمیم رہے۔ اس میں انہوں نے وفات پائی ۔ اور ابو الفرج اصفہانی کا بیان ہے کہ راہے میں اپنے بستر پر مدینہ میں وفات پائی ۔ اور بیروایت کی معاویہ نے ان کی بیوی سے ل کر زہر دلایا ، شیعوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ماشا معاویہ کی دات سے اس کا کوئی تعلق نبیل "

ان تمام متندشہادتوں کے بعد آخر میں یہ بحث تاریخ اسلام کے مشہور مجدد علامہ ابن تیمیہ حرانی کے فیصلہ برختم کی جاتی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

بعض او کون کا بہ کہنا کہ حسن " کو معاویہ نے زہر دیاتھا کہ کی شری دلیل اور معتبر اقرار سے البت نہیں ہے اور نہ کوئی قابل و ٹوق روایت سے اس کی شہادت کی ہے اور یہ واقعہ ان واقعول میں ہے جس کی تہد تک فریس ہے نہا ہوں گا ہے۔ اس کے متعلق ہے کہ کہنا ہے ملم کی بات کہنا ہے۔ ہم نے زمانہ میں ایک مثال دیکھی ہے کہ ایک شخص کے تعلق کہا جاتا ہے کہ وہ زہر سے مرا اور ترکوں وغیرہ نے آسے زہر دیا ۔ لیک مثال دیکھی ہے کہ ایک اس دوجہ مختلف ہے کہ اس بادشاہ کی جائے وفات اور قلعہ کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ جس میں وہ مرا اور اس بار سے میں ہو خص کا بیان آپک دوسر سے سے مختلف ہے۔ ایک شخص کہ بیان آپک دوسر سے سے مختلف ہے۔ ایک شخص کہ تا ہے کہ فلال نے زہر دیا۔ دوسر اکہنا ہے کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص مختلف ہے۔ ایک شخص کہنا ہے کہ فلال نے زہر دیا۔ دوسرا کہنا ہے کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے زہر دیا۔ کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے زہر دیا۔ کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے زہر دیا۔ کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے زہر دیا۔ کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے زہر دیا۔ کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے زہر دیا۔ کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے زہر دیا۔ کہ نا کہ اس نے نہیں بلکہ دوسر سے شخص نے نہیں بلکہ کہ نا کہ نے کہ نا کہ نے نا کہ نے کہ نا کہ نے کہ نا کہ ن

یدواقعہ حال کا اور تمہارے زبانہ کا ہے اور اس کے بیان کرنے والے وہ لوگ ہیں جواس بادشاہ کے قلعہ میں موجود ہیں۔ حضرت حسن کے متعلق کہا جاتا ہے کہان کو زمر دیا گیا اور بیالی موت ہے جس کا آسانی سے پہتے چل سکتا ہے ، کیونکہ مسموم کی موت چھی نہیں رہتی ۔لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہان کی بیوی نے زہر دیا اور میسلم ہے کہان کی وفات مدینہ میں ہوئی اور معاویہ شام میں تھے۔اس لئے زیادہ سے زیادہ کوئی برگمان میگان کرسکتا ہے کہ معاویہ نے اس کے پاس زمر میں میں تھے۔اس لئے زیادہ سے ذیادہ کوئی برگمان میں تھے۔اس لئے زیادہ سے ذیادہ کوئی برگمان میگان کرسکتا ہے کہ معاویہ نے اس کے پاس زمر ہمیں کھی کراس کو کھلانے کا تھم دیا۔

دومراسب بیربیان کیاجاتا ہے کہ سن جگرت طلاقی دیے تھاور بھی ایک عورت کے
پاس بیس رہتے تھے۔ اس لئے ان کی بیوی نے فطرت نسوانی کے تحت عدادت پس انہیں زمرد دویا۔
تیسراسب بیربیان کیا جاتا ہے کہ اس عورت کا باب افعد بن قیس در پردہ حضرت علی اور حسن کا کا فیاف تھا، اس لئے اپنی ٹرکی کے ذریعہ سے زہر دلایا۔ اب اگر بیکہا جائے کہ افعد کو امیر معاویہ نے تھم دیا تھا تو یہ چفس بدگانی ہوگی ، جو فر ہما ممنوع ہے کہ نمی پیلا نے فر مایا ہے کہ طن اسحذب نے اور با تفاق سلمین شرعاً اور قانو تا بھی تا سر کوئی تھم بیس لگایا جاسکا۔ اس لئے محا اور ذبا اس یک محا اور ذبا

کونکہ باختلاف روایت اشعث ابن قیس میں یا اسم میں مرا-ای لئے حسن اور معاویہ و کا کے حسن اور معاویہ و کی ہے۔ معاویہ و کی کے ساتھ میں ہوئی ہے۔

اگراس وقت زندہ ہوتا تواس کانام کی نہ کی طرح اس سلسلہ میں ضرور آتا۔ اس لئے وہ اپنی موت کے دس سال بعد کس طرح اپنی کر کی ہے نہرولا اسکتا ہے۔ والشداعلم الحقیقة الحال ا

ان شہادتوں کے بعد اس واقعہ پر مزیدرد دفتہ ح کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ۔ اس کے متعلق تمام ہر تاریخی شواہد کی اصل عبارتیں مع ترجمہاظرین کے سامنے پیش کردی گئیں۔وہ انہیں و کھیے کرخود حق و باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔لیکن اس بحث کے نتم کرنے سے پہلے ایک ضروری پہلو کی اس

طرف متوجه كرناضروري ب\_

ا۔ ہے۔ ہمستم ہے کہ حضرت حسن تہایت سے جوادر سے بند تھے۔ بنگ وجدل سے آبیں طبعی نفرت سے مقی اورائی وجہ ہے نیٹے کے لئے وہ خلافت جیسے دفیع اعزاز ہے دست بردار ہو گئے تھے۔ آپ کی دستبرداری کے بعد خانواد ہُ نہوت کے جسٹے جسٹی خلافت کی خوابش تھی وہ وہ حضرت حسین اللہ کی ذات گرائی تھی۔ چنانچ آپ نے حضرت حسن الاورامیر معاویہ کی مصالحت اور حضرت حسن کی ذات گرائی تھی۔ چنانچ آپ نے حضرت حسن کی ذات گرائی تھی۔ چنانچ آپ نے حضرت میں کہ کھی لیکن حضرت حسن نے آبیں ڈانٹ کر خاموش کر دیا تھا۔ اس لئے اگر امیر معاویہ " آسمندہ خطرے سے نیج کے لئے زبرداواتے بھی تو حسین " کوجن کی طرف اس لئے اگر امیر معاویہ " آسمندہ خطرے سے نیج کے لئے زبرداواتے بھی تو حسین " کوجن کی طرف سے ان کود کوئی خلافت کا خطرہ تھا۔ جسیا کہ انہوں نے اپنے وصیت نامہ میں بزید کوآ گاہ کیا تھا۔ ناکہ حسن " کو جوان کے حق میں متبردار ہو گئے تھے۔ غرض عقلی اور نعتی دونوں حیثیتوں سے یہ دوایت نا تابلی اعتبار بلکہ بانگل تی بے حقیقت ہے۔

۲۔ ۔ ووسرا الزام بنو ہاشم کے ساتھ عموماً اور الل بیت نیوی کے ساتھ خصوصاً بدسلوکی

کین بیالزام بھی صرح افتر ااور بہتان ہے۔ ممکن ہے خاندانی عصبیت کی وجہ سے امیر معاویۃ ہائشم کواجھانہ بھی صرح افتر ااور بہتان ہے۔ ممکن ہے خاندانی عصبیت کی وجہ سے امیر معاویۃ ہائشم کواجھانہ بھیجھتے ہوں۔ لیکن ان کے ظاہری اعزاز داحتر ام میں انہوں نے بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ خصوصا حضرت حسن "کی دشتبرداری کے بعد وہ بنو ہاشم سے جس حسن سلوک اور تمل سے پیش آتے تھے دہ نہ صرف قابل ستائش بلکہ صد درجہ حیرت آنگیز ہے۔

میمکن ہے کہ ان کا بیطرزعمل لوٹیکل اغراض کی بنا پر ہو بکین اس سے کوئی واقف کارحق پرست انکار نہیں کرسکتا کہ امیر معاویہ " کا طرزعمل بنو ہاشم اور اہلِ بیتِ نبوی کے ساتھ حدورجہ شریفا ۔ اور متحملا نے تھا۔ اب واقعات ہے اس کی مثالیس ملاخطہ ہوں۔ جب حضرت حسن خلافت ہے دستہردار ہوتے ہیں تو شرا اُط سلح میں ایک اہم دفعہ رہوتی ہے کہ تمام بنی ہاشم کو دظا کف دیتے جا کیں گے اور ان وظا کف میں آئیس بنی آمیہ کے فراد پرترجے حاصل ہوگی ۔

اپنی وفات کے وفت انہوں نے حضرت حسین کے بارے بیں جو وصیت کی تھی ،وہ خاص طور پر قابل لحاظ ہے۔ اس کے الفاظ ہیہ ہیں : ''عراق والے حسین '' کوتمہارے مقابلہ میں لاکر چھوڑیں گے۔لیکن جب وہ تمہارے مقابلہ میں آئیں اور تم کوان پر قابو حاصل ہو جائے تو ورگز رہے کام لینا۔ کیونکہ قرابت دار ہیں مان کا بڑائن ہے اور وہ رسول اللہ بھانے کے عزیز ہیں ہے۔

بنوہا ہم کو ان کی ضرورت کے ادقات ہیں بڑی بڑی رقیس دیے تھے اوراس احسان کے باد جودان کی درشت کلائی جی برداشت کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی کے برادرا کبر حضرت عقبل کو مہم ہزاردرہ ہم کی ضرورت ہوئی۔ یہ حضرت علی گئے۔ یہاں کیا تھا۔ آپ نے اپ وظیفہ کی برآور ﴿ تک انتظار کرنے کو کہا۔ لیکن اولا وظیفہ کی قم ان کے مطالبہ کے مقابلہ ہی قلیل تھی۔ پھراس کے برآور ﴿ تک انتظار کرنے کو کہا۔ لیکن اولا وظیفہ کی قم ان کے مطالبہ کے مقابلہ ہی قلیل تھی۔ پھراس کے لئے وقت درکارتھا۔ اس لئے عقبل معاویہ کے پاس پہنچے ،امیر معاویہ نے ان سے بوچھا، تم نے علی کو کیما پیا ہا جواب دیا وہ ورسول اللہ علی کے سحانی ہیں۔ بس صرف اس قدر کی ہے کہ آنخضرت کھی ان میں نہیں ہیں اور تم اور تمہارے حوار کی اس محادیہ ہے۔

بنو ہائم کے مردتو مرد کورتی تک امیر معاویہ کے دودردوانیں بخت الفاظ کہتی تھیں۔امیر نہایت کی سے امیر نہایت کی سے امیر نہایت کی سے ایک مرتبہ مفرست کی اور کہا خالہ مرحباء بہن اردی ان کے باس آئیں۔معاویہ نے نہایت خندہ بیشانی سے استقبال کیا اور کہا خالہ مرحباء

ا اخبارالقوال ص ۲۳۱ ع طبری جلدی می ۱۹۷ وافخری ص ۱۰۳ ع اسدالغاب جلد می می ۱۳۳۰ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ایستا

مزاج کیما ہے۔ انہوں نے جواب دیا ، اچھی ہوں اور اتلِ بیت کے فضائل اور معادیہ کی ندمت پر ایک پُر جوش تقریر کی ۔ عمرو بن العاص بیٹھے تھے ،ان ہے نہ سنا گیا۔ بول اُسٹھے کہ گمراہ بوڑھی تیری عقل جاتی رہی ہے، ذبان بند کر۔ارویٰ نے اس سے جواب بیس عمر دبن العاص « کی نری طرح خبر لی اوران کی ماں اوران کے نسب کے متعلق نہایت بخش یا تنبی سنا کر بولیں کہ تیری بیجال کہ میرے

حضرت امیر معاویہ نے درمیان میں پڑ کر دونوں کو غاموش کردیا کہ اب ان گزری ہوئی باتوں کو جانے دیجے اورائی ضرورت بیان میجے ۔اروی نے کہا جھ کو ابزار دینار کی ضرورت ہے۔ ابزار مفلس بن حارث کے واسطے نہر خرید نے کے لئے اور دو ہزاران کے ناداروں کی شادی میں صرف کرنے کے کئے اور ۲ ہزار دفت ہے دفت کی ضرور تول کے لئے۔امیر معاویہ ٹے ای دفت چھ ہزار کی رقم ان کے حوالے کی اور ساس کو لے کروائی گئیں ۔

حضرت عبدالله بن عبال جو ہائمی خاندان کے بڑے صاحب کمال اور صاحب و ماغ بزرگ تھے۔ بی اُمیہ کے ماتھ تعصب رکھتے تھے اور ان کی بیروش شروع سے آخر تک برابر قائم رہی اور جب بن أميداور بن ہاشم كے مقابله كاسوال ہوا تو حضرت عبدالله كى عصبيت ظاہر ہوتى ربى۔ چنانچه جنگ صفین میں حضرت علی " کی حمایت میں میدان میں آئے اور بھر بول کی ایک جماعت اپنے ساتھ لائے۔ پھر ٹالتی میں ابومویٰ اشعری کوعمر و بن العاص ﴿ کی حال ہے بیجنے کی ہدایت کی اور جناب امير "كى زندگى مين ان كى جانب سے بھر ہ كے والى دے۔

غرض جناب امير اورمعاوية كے اختلاف كے زبانہ ميں عبدالله بن عباس "كي حيثيت نه صرف جناب امير "كے معمولي حامي كي تقي بلكه وہ امير معاوية كے بخت مخالف منے ليكن ان مخالفتوں کے باوجودحضرت حسن " کی وستبرداری کے پچھیل جب انہوں نے امیر معاویہ کے یاس اپنی جان اور ا ہے اندوخت کی امان کے بارے میں خط لکھا تو امیر معادیہ نے اسے بخشی منظور کرلیا اور ان سے کوئی تعرض بيس كياف أيك مرتبان كودس لا كعدر بم ديك -

مشبور شيعي مورخ طباالمعروف بابن طقطتي لكصة بين كداشراف قريش ميس عبدالله بن عباسٌ ،عبدالله بن زبيرٌ ،عبدالله بن جعفر طيارٌ ،عبدالله بن عمرٌ ،عبدالرحمٰن بن ابي بكرٌ ، آبان بن عثالٌ اورآل ابی طالب کے افراد معاویہ کے باس ومشق آیا کرتے ہتھے۔ بیان سب بزرگ کی داشت اور اعلیٰ یمانہ پران کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ان کی تمام ضروریات پوری کرتے تھے۔اس کے بدلہ میں پہلوگ ہمیشدان سے تخی کیماتھ گفتگو کرتے اور چیس بچیں رہتے ۔لیکن امیر معاویدان کی تفتگو کو مجھی غداق میں اُڑا و بیتے اور بھی ٹال جاتے اور اس کے جواب میں جیش قیمت تھا کف اور ہڑی ہڑی رقمیں دیتے کے۔

ان صرتے شہادتوں کے بعدامیر معاویہ پر اہل بیت اور بنو ہاشم کے ساتھ تا رواسلوک کرنے کاالزام لگانا کس قدر زیادتی ہے۔

سا۔ تیسراالزام دعرت کی پرست وشتم کا ہے۔ لین بدالزام تنہاامیر معاویہ پر عائد نہیں ہوتا۔ حضرت کلی اپنی تحریوں اور تقریروں میں خت سے خت الفاظ ان کے لئے استعال کرتے تھے۔ آج مجسی آپ کے نظیبات اس کے شاہد عادل ہیں ، حضرت کلی فتو خیران سے بلندو برتر تھے۔ ان کے مند پر یہ ہی آپ کے نظیبات اس کے شاہد عادل ہیں ، حضرت کلی فتو خیران سے بلندو برتر تھے۔ ان کے مند پر یہ باتیں دی تھے کے نومعاویہ فلک کے برابر بھی نہ تھے ، کوئی بدیکا می امیر کی شان میں انتخان در کھتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ دومقائل کے تریفوں میں ایک کی بدگوئی کا الزام دوسرے پردکھنا فطرت انسانی سے جہل کا مجوب ہے۔

یدتفاضائے فطرت ہے کہ جب دوآ دمیوں کا اختلاف دشمنی کی صد تک پہنے جاتا ہے، تو ادنیٰ اونیٰ باتوں پراُتر آتے ہیں۔ اس لئے امیر معاویہ یا حضرت کی پرایک دوسرے کے سب وشتم کا الزام رکھنا فطرت پر الزام ہے۔ عالبًا ناظرین کو بیہ معلوم کر کے جیرت ہوگی کہ امیر معاویہ ہے حضرت علی کے مقابلہ میں جنگ آزیا ہونے کے بعد بھی ان کے تمام فضائل کے معترف متصاور انہوں نے بار ہا اور بر ملا ان کا اعتراف کیا۔

جنگ صفین کی تیار ہوں کے وقت جب ابوسلم خولانی ان کوسمجھانے کے لئے میے اور کہا معادیہ میں نے سُنا ہے کہ تم علیٰ سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہوئی کوسبقت اسلام کا شرف حاصل نہیں ہے۔ پھر کس برتے پر اُٹھو کے تو انہوں نے صاف صاف اعتراف کیا کہ جھے اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں فضل میں ان کے شل ہوں۔ میں تو صرف قاتلین عثمان « کو ما نگرا ہوں کے۔

ا بنی و فات کے پچھ دنوں پہلے انہوں نے بچھ عام میں جوتقریر کی تھی ، اس کے الفاظ میہ تھے کہ''میرے بعد آنے والا بچھ سے بہتر نہیں ہو گا۔ جیسا کہ میں اپنے بیش روسے بہتر نہیں ہوں'' سے۔ وہ نہ صرف معترت علی الکہ خاندان بی ہائم کے شرف و فضلیت کے معترف سے۔
ایک مرتبدان سے بوچھا کہ بی اُمیداشرف ہیں یابی ہائٹم ؟ انہوں نے زمانۃ جاہلیت کی بوری تاریخ
د ہراکر دونوں کی فضیلت کا اعتراف کیا اور آخر میں کہا کہ بی پالٹی بعث کے بعد بی ہائٹم کی نضلیت کو
کون بیٹی سکتا ہے ۔

۳۔ پوتھا ہم الزام ہے کہ انہوں نے بعض اکابر صحابہ کو آل کیا ، اور بہتوں کی تو بین و تذابیل کی۔
لیکن سیاز ام بھی اپنے مغہوم کی صحت کے لحاظ ہے لائین ہے۔ اکابر صحابہ کی بڑی جماعت ان دانوں کے
اختلاف ہے پہلے ہی دامل بخت ہو چک تھی۔ اکابر صحابہ میں اس وقت جو برزرگ باتی رہ گئے تھے ہان میں ہے
بہتہرے آنحضرت تنابی کے کال فرمان کے نوف ہے کہ اگر دوسلمان آئیں میں اڑی ، تو دونوں جہنمی ہیں ۔
خاند شین ہو گئے تھے اور معزرت علی اور معاویہ میں کے ساتھ تشریک نہوئے۔

چنانچ عشرہ میں جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص "شروع ہے آخر کک جس قدر خانہ جنگیاں ہوئیں، کی جس میں جس کے نہ ہوئے ۔ حضرت عمّان " کی شہادت کے بعد حضرت علی ہے ہاتھ پر بیعت کرئی ۔ لیکن جب حضرت علی جمّل کے لئے دوانہ ہوئ اور لوگوں نے ان کوساتھ جاتھ پر بیعت کرئی ۔ لیکن جب حضرت علی جمّل جم لے کے لئے دوانہ ہوئے ایک محوار بتاؤ جومسلم اور کافر جلنے کی دعوت دی تو انہوں نے صاف جواب دیا اور فرمایا کہ" مجھے ایک محوار بتاؤ جومسلم اور کافر میں امراز کے عمر و بن سعد نے ان سے کہا کہ آپ کو بیاچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں امراز کی میں اور لوگ یادشاہت اور حکومت کے لئے اپنی اپنی قسمت آزما کیں۔ مضرت سعد نے ان کے سینے پر ہاتھ مارکر فرمایا ، خاموش! میں نے دسول اللہ ہی ہے سنا ہے کہ حضرت سعد نے ان کے سینے پر ہاتھ مارکر فرمایا ، خاموش! میں نے دسول اللہ ہی امیر معاویہ نے ان کو شدا خاموش اور پر بیز گار بندہ کو محبوب رکھتا ہے '' سینے۔ پھر جنگ صفین میں امیر معاویہ نے ان کو ملانا چاہا، کین انہوں نے انکار کر دیا گے۔

حضرت طلی گور حضرت زبیر دونول عشره میسره شی تصاور جنگ جمل کے ہیرو تھے۔ کیکن آغاز جنگ کے بعد میدان سے نگل آئے۔ اور بدبختول نے ان کی دائیسی سے ناجائز فائدہ اُٹھا کرشہید کردیا ہے۔ جنگ کے بعد میدان سے نگل آئے۔ اور بدبختول نے ان کی دائیسی سے ناجائز فائد میں ان محرت محبد اللہ بن محر جو اپنے فضل و کمال اور زمد ورع کے لواظ سے اپنے عہد میں اپنی مثال ندر کھتے تھے۔ جنگ جمل وصفین کسی میں مجمی شریک ندہوئے۔ لیکن چونکہ حضرت علی " کوئی پر

اِ البدايه والنهابي جلد ٨ يس ١٢٨ عن ١٢٨ ع ابن سعد ولد ٣ يشم اول يرتر جر سعد بن افي وقاص ٣ الرياض المنظر وفي مناقب العشر و من ٢٠٠٠ ع اسدالغاب جلد ٣ عن ١٣٩٣ ٥ مندرك عالم مباحر عن مناقب طلق وزير ً

سیجھتے تھے،اس لئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر ٹی تھی۔ گرآپ سے بیشر طاکر لی تھی کہ وہ جنگ میں ساتھ ندویں گے اور جناب امیر "نے انہیں اس کی اجازت بھی دے دی تھی <sup>ا</sup>۔

حضرت اسامہ بن زید جن کو آنخضرت باللہ کے ساتھ قرب واخضاص کی وجہ ہے رکن اہل بیعت ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ جنگ صفیان سے بالکل کنارہ کش رہے اور حضرت علی سے پاس کہلا بھیجا کہ آگر آپ شیر کی ڈاڑھ میں تھنے ،تو میں بھی آپ کے ساتھ تھس جاتا لیکن اس معاملہ میں حصہ لیمنا پسندنہیں کرتا ہے۔

حضرت احنف بن قیس جب حضرت علی " کی المداد کے لئے آرہے تھے تو اتفاق ہے ابو بکر" سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے ان کورد کا اور کہا کہ رسول اللہ علایہ نے فرمایا ہے کہ دومسلمان آپس میں لڑیں تو دونوں جبنی ہیں ہے۔

حضرت عمران بن حسين جن كاشار فضلا اور فقهائ سحابه من تفاد خانه جنگی میں حصہ لینا پندنه كرتے تھے ج

جب جنگ صفین کے لئے حضرت علی نے تیاریاں شروع کیں اور منبر پرج نے کرلوگوں کو شرکت جنگ پر آمادہ کرنا شروع کیا تو بہت ہے لوگ آمادہ ہو گئے۔ لیلن عبداللہ این مسعود کے ساتھیوں اور سو (۱۰۰) قاریوں نے کہا '' امیر الموتین ہم کو آپ کے فضائل کا اختر اف ہے۔ لیکن اس قبال میں ہمیں شک ہے (یعنی اس جنگ میں شرکت جائز ہے یا تاجائز)۔ اس لئے ہمیں اس میں شرکے کرنے ہمیں شک ہے دعا ظت کے لئے سرحدوں کا والی بناد ہجئے''۔

اس جواب پرآپ نے پھر کوئی اصرار نیس کیااوران کی مرضی کےمطابق قز دین قمر سے وغیرہ کی سرحدوں پر مامور کر دیاھے۔

بعض صحابہ ایسے بھی تنے جوشریک تو ، و گئے گر چونکددل سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا کرا سیجھتے سے اس لئے آخر تک تذبذب رہ ہواورای تذبذب کی دجہ سے وہ شرکت کے باوجود میدان جنگ میں ناکام رہے۔ چنانچ دعفرت میں منیف دنگ صفین میں مفرت کی ساتھ سے الیکن لوگ ان ہے جنائی منافی میں منافی سے اور اوگ ان سے لوگ ان ہے جبالو تھی کا الزام دگاتے ہے۔ چنانچ جب یہ صفین سے او نے اور اوگ ان سے مالات ہو جھنے آئے ، تو انہوں نے اپنی صفائی چیش کی اور کہا کہ بم نے جب بھی کمی مہم کے لئے مالات ہو جھنے آئے ، تو انہوں نے اپنی صفائی چیش کی اور کہا کہ بم نے جب بھی کمی مہم کے لئے

ل متدرک عام کم رجلد ۳ می ۱۰۵۳ م بی بخاری رجلد ۱۰۵۳ م ۱۰۵۳ م بخاری کمآب الایمان باب المعاصی من امرالجالمیه می این افیر رجلد ۳ می ۱۹۷۸ می اخبار اللوال رص ۱۷۵ من امرالجالمیه می اخبار اللوال رص ۱۷۵ می احبار اللوال رص ۱۷۵

کندھے پہلوار کھی تو خدانے آسان کردی۔لیکن بید جنگ ایسی ہے کہ ہم مشک کا ایک منہ بند کرتے تو دوسراکھل جاتا ہے <sup>ا</sup>۔

ان واقعات کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کرچھاط صحابہ کی بڑی جماعت ان خانہ جنگیوں میں شریک ہی نتھی ، تاہم اس سے انکار نیس کہ بہت سے صحابہ شریک بھی تھے۔ لیکن بہ شرکت کی ایک فریق کے ساتھ می نتھی ۔ سوال صرف کئڑ ت وقلت کا تھا۔ اور جب دونوں ظرف صحابہ تھے تو تنہا ایک فریق بی ساتھ میں آتے ہیں تو ایک فریق برقت میں الزام رکھنا کس طرح سے جاور پھر جب دوحر بیف میدان میں آتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے خون کے بیا ہے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس وقت رتبہ کا سوال نہیں رہ جاتا کہ دونوں ایک دونوں ایک دوموں نی ہے۔ جنگ میں یہ قال آدی کو مارنا چا ہے تھا کہ دہ عام آدی ہے اور فلال کو نہ مارنا چا ہے کہ دہ صحافی ہے۔ جنگ میں یہ تمام فرق واجباز اُنھ جاتے ہیں۔

اس الزام کادومرا گزایجی کی امیر معاویہ نے صحابہ کے ساتھ تاروا ملوک کیا۔ سے نہیں ہے۔
مطلقا صی بہ کا تو سوال الگ ہے۔ خودان صحابہ کے ساتھ جو حضرت کی گئے ساتھ تھے، امیر معاویہ " کا
کوئی نازیبا سلوک نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ خود بنوبا شم جو تمام تر حضرت کی کے ساتھ تھے اور بہت ہے
اکا برقر لیش جو کم از کم امیر معاویہ کے نالف تھے، اُن کے ساتھ امیر معاویہ کے حسن سلوک کے واقعات
اُو بر گزر ہے ہیں کے ووان کی تلی ہے تلی با تھی ہنتے تھے اور پی جاتے تھے۔ بلکہ اس کے جواب میں
اُدیس بدارہ وتھا تف و سے تھے اور ان کی الداد کرتے تھے۔

صحابہ کی جو جماعت جنگ صفین میں حضرت کی کے ساتھ تھی ہیں میں زیادہ تر انساری تھے۔
اس لئے فطرت کا تقاضہ یہ تھا کہ امیر معاویہ سپنے زبانہ حکومت میں انسار ہے اس کا بدلہ لینتے یا کم از کم
ان کے ساتھ جو پُر انی کر سکتے تنے کرتے لیکن ایک مثال بھی انسار کے ساتھ برسلوکی کی نہیں ملتی ، بلکہ
اس کے برعمس وہ ان کی تختیاں برداشت کرتے تھے ادر مسلوک ہوتے تھے۔

ایک مرتبانہوں نے ایک انساری کے پال پانچ سود ینار بھیج ،ان بزرگ نے اس کوم سمجھا اورا ہے لڑے کوشم دائر کہا کہ اس کو لے جا کرمعاویہ کے مند پر سینج کر مارواوروا پس کردو۔ چنانچہ یہ تعلی لے کے امیر معاویہ کے پاس آئے اور کہا ،امیر الموشین میر ہے والد بڑے تندمزاج ہیں۔انہوں نے قسم دلا کر جھے ایس کرنے کا تھم دیا ہے۔اب میں اس جم کی کس طرح مخالفت کروں ؟ امیر معاویہ من دلا کر جھے ایس کر رکے کا تھم دیا ہے۔اب میں اس جم کی کس طرح مخالفت کروں ؟ امیر معاویہ انے جبرے پر ہاتھ درکھ کر کے کہا ہے اپ باپ کا تھم پورا کرو، لیکن اپ بچا کے ساتھ نرمی کرنا ،

إ بخاري. كمّاب المفازي باب غزوهُ حديمية

( معنی زورے مینی نه مارنا ) لو کاریکم دیکی کرشر ما گیااور تعلی و بین مینیک دی۔ اس کے بعد امیر معاویہ ا نے رقم دو گئی کر کے دوبار ہان انساری برزرگ کے باس مجھوائی۔

یزیدکواس واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ بھیراہ وا آیا اور کہا کہ آپ کا طلم اب اتنابز هتا جاتا ہے کہ کمزودی اور بز دلی بن جانے کا خوف ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ صاحبز ادے طلم کی وجہ ہے بھی ندامت اور ذلت نہیں اُٹھائی پڑتی تم اپنی طرز پر رہو لیکن مجھے میری دائے پر چھوڑ دولی

علامدائن طقط فی لکھتے ہیں کہ معاویہ پر جلم غالب تھا اور ای وجہ سے ان مہاجر وانصار کے لڑکوں کی گردنیں جواپی کومعاویہ ہے زیادہ خلافت کا مستحق سجھتے تھے ، ان کے سامنے جمک سنگیں تھیں ہے۔

ایک مرتبه امیر معاویہ دید گئے۔ دھرت ابوتادہ ہے مااقات ہوئی۔ امیر نے ان سے
بوچھا کہ تمام الل مدینہ جھے سے مگر انصار نہیں طے ؟ انہوں نے جواب دیا ہواری نہیں۔ معاویہ
نے بوچھا کیوں؟ سواریاں کیا ہو کیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بدر کے دن تہاری اور تہارے باپ
کی تلاش میں فنا ہوگئیں، پھر کہارسول اللہ مالانے نے ہم لوگوں سے فرمایا تھا کہتم لوگ ہمارے بعد ترجیح
دیکھو گے۔ معاویہ نے بوچھا، پھرالی میں تہمیں کس چیز کا تھم دیا تھا؟ بولے فرمایا تھا، "مبر کرنا"۔
معاویہ نے کہا اچھا مبرکرو ہے۔

اکٹر سحابہان کوان کی افزشوں پرٹو کتے تھادر سرڈش کرتے تھے لیکن انہوں نے بھی ان کو کوئی سخت جواب نیک میڈانی کمزوری دورکرنے کی کوشش کی۔

ایک مرتبہ حضرت مقدام بن معدی کرب، عمرو بن اسودادر بنی اسد کا ایک آدمی تینوں ان کے پاس وفد کی صورت میں آئے۔مقدام نے کہا معادیت میں چند با تعمل کہنا جا ہتا ہوں،اگری ہوتا مانا اور جھوٹ ہوتا رہ کے مان کے بائر کا ایک۔ اور جھوٹ ہوتا رہ کردیتا۔ انہوں نے کہا فر مائے۔

مقدام نے کہا، یہ ہم ہے خداکی متم دلاکر ہو چھتا ہوں کہ کیا آنخضرت بھٹانے خریر پہنے ہے کے سونے کے سے منع نہیں کیا؟ کہا ہاں ہو جھا ہی تم کوتم دلاکر ہو چھتا ہوں بتم نے آنخضرت ہوئے ہے سونے کے استعمال کی ممانعت نہیں کئی ؟ کہا ہاں۔ ہو چھا ہی تہہیں ہم دے کر ہو چھتا ہوں کہ آنخضرت ہوئے نے درندوں کی کھال پہنے اوراس کے بچھانے ہے سے شعر ایک کہالی ہو مقدام نے کہا معاویہ خداکی ہم سے میں بہتمام چزیں تہمارے کھر میں ویکھتا ہوں۔

اں پرامیر معاویہ نے کہا ہمقدام "مجھ کو یعنین ہے کہ میری تمہارے سامنے نہ چلے گی اور ان کوان کے دونوں ہمراہیوں سے ذیادہ صلہ دیا <sup>گ</sup>۔

ا کی مرتبہ معفرت ابوم یم ازدیؓ نے کہا ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ خدا جس فخص کو مسلمانوں کا والی بنائے ، اگروہ ان کی حاجوں ہے آئلہ بند کر کے پردہ میں جینے جائے ، تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجوں ہے سامنے پردہ ڈال دے گا۔ امیر معاویہ پراس کا اتنا اثر ہوا کہ لوگوں کی حاجت برآ ری کے لئے ایک مستقل آدی مقرد کردیا گئے۔

فرض اس تم کاور بہت ہے دا تعات ہیں ، جن سے سے ہے ہتا ہے ہیں امیر معاویہ کے مقابلہ میں امیر معاویہ کے صنبط وقت کی کا پورا نبوت ملتا ہے ۔ سحا بہ کے مقابلہ میں امیر معاویہ کا گئی تاریخی مسلمات میں ہے ، جس ہے کوئی تاریخ دان انکار کربی نبیں سکتا ۔ تمام مورضین اس پر متفق ہیں کہ امیر معاویہ صد درج طبع و ہر دبار تھے۔ خصوصاً اکا ہر قریش اور صحابہ کے مقابلہ میں ان کا تحل کر وری کی عد تک پہنچ جاتا تھا۔ ان تاریخی حقائق کے بعد امیر معاویہ پر سحابہ کے ساتھ تارواسلوک کا الزام لگاتا کہاں تک صحیح ہے ۔ بہت مکن ہے ، بعض مثالیں اس قتم کی بھی مل جا تمیں ۔ لیکن ایک دومثالوں سے عام تھم نبیس لگ سکتا اور اگر صرف ایک دومثالوں سے تھم لگایا جا سکتا ہے تو پھر ان واقعات کے متعلق کیا فتو کی دیا جا گا؟

حفرت ابوموی اشعری جوائے مرتبہ کے لحاظ ہے سحابہ کی صف عمی ممتاز شخصیت رکھتے ہے۔ جنگ جمل کے زمانہ عمی آنخصرت بھڑ کا میفر مان سناتے بھرتے ہے کہ ''لوگو! فقنہ کے زمانہ سونے والا کھڑے ہوئے ۔ جب حضرت سن سونے والا کھڑے ہوئے والے ہے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہے''۔ جب حضرت سن الل کوفہ کو حضرت علی کی اعداد وا مانت پر آماد و کرنے کے لئے آئے اور ابوموی کومنبر پرید عظ کہتے سنا تو الن تو ان کومنجہ ہے نکال دیا ہے۔

ای طرح حضرت طلی آورز بیر یک ساتھ جنہیں عشر وہشر وہونے کا فخر عاصل تھا، جناب امیر " کا طرز عمل پیندید و ندتھا۔

2- پانچوان الزام برلگایا جاتا ہے کہ امیر معاویہ "کا طرز حکومت نہایت جابرانہ تھا۔ لیکن عمومی حیثیت سے بیازام بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے کسی قدر تفصیل کی ضرورت حیثیت سے بیازام بھی تھے نہیں ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں انتظاب بیندوں پرجوان کی حکومت کا تختہ اُلٹنا جا ہے تھے ، بے شک

ل ابوداؤد \_ كماب الملياس باب في جلود النمور على ابوداؤد \_ كماب الخراج والدمار على اخبار الفوال م ١٥٣

ختیال ہوئیں ہیں۔لیکن اس بہندرعایا کے ساتھ ان کاطرز حکومت نہا ہت مشغقانہ تھا۔ بلکہ حکومت کے ہوا خواہوں پر ہمیشہ ان کا ابر کرم برستا تھا۔ امیر معاویہ بڑے مد براور عاقبت اندلیش فر مانرواں تھے۔ اس لئے وہ کی جماعت پر بلاوجہ نارواظلم کر بی نہیں سکتے تھے۔ رعایا پرنرمی اور تختی کے بارے میں ان کا بیاصول تھا :

" قال سعيد بن العاص سمعت معاويه يوما يقول لا اضع سيفى حيث يكفينى لسانى ولو ان حيث يكفينى لسانى ولو ان بينى وبين الناس شعر ما انقطعت قيل وكيف يا امير المومنين قال كانوا اذا مدوها خليقا واذا خلوها مددتها وكان اذا بلغه عن رجل ما يكره قطع لسانا بالاعطاء ".

"سعید بن العاص بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کہتے تھے کہ جہاں بیر اکوڑا کام ویتا ہے وہاں کو ارکام بین بیس لاتا۔
وہاں کو ارکام بین بیس لاتا ،اور جہاں زبان کام دیتی ہے، وہاں کو ڈاکام بین بیس لاتا۔
اگر میر ہے اور لوگوں کے درمیان بال برابر بھی دشتہ قائم ہوتو ش اس کو شہ تو ڈوں گا۔
لوگوں نے بو چھا ،امیر الموشین یہ کس طرح؟ جواب دیا جب وہ لوگ اس کو کھنچیں تو میں وہمیل ویں تو میں گھنچیں تو میں وہمیل ویں تو میں کھنچی لوں اور جب کی آدی کی کوئی ناگوار بات معلوم ہوتی تھی ، تو افعام واکرام کے ذریعے ہے اس کی ذبان بند کر دیتے تھے "۔

میرف الفاظ بی تبیل بیل بارخ ال کل صدافت پر لفظ بر لفظ شامد ہے کہ وہ صدور بہلیم المرز اج تھے اور جب تک پانی سرے اُون پانہ ہوجا تا تھا ،ال وقت تک وہ ضبط وقل کا دائن ہاتھ ہے نہ چھوڑ تے تھے۔ علامہ ابن طقطقی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ خطم کے موقع پر حلم سے تختی کے موقع پر مختی سے کام لیتے تھے۔ علامہ ابن طقطقی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ خطم کے موقع پر طلم وستم کا الزام لگانا کس صد تک سے کام لیتے تھے۔ لیکن حلم کا پہلو غالب تھا گے۔ ایسی حالت میں امیر پڑھلم وستم کا الزام لگانا کس صد تک صحیح ہے۔ تاریخ ہے ایک مثال بھی ان کے حلم کے خلاف نہیں پیش کی جا سکتی تھی۔

ال الزام كادومرا ببلويه بكامير معاويه في ذات نبيس، بلكه ان كاعمال اور حكام جابر في دات نبيس، بلكه ان كاعمال اور حكام جابر في دونه جهال في كليه كي صورت مي بيمي تي نبيس بيازام بهي بين بيكل اختلافات نير اشاب ورنه جهال تك واقعه كاتعلق ب، عام ديناوى فرماز واؤس كي طرح ان كي عمال بهي بجه فطرة اسخت كيراورجور ببند في اور بجه تم دن اور متحمل مزاح ، سخت كير عمال كي سختيال ان كي طبعي مرشت كانتم تحميل مراح ، سخت كير عمال كي سختيال ان كي طبعي مرشت كانتم تحميل دان س

امير كے طرز جہان في كا كوئي تعلق نہيں ۔ ليكن ان كى ختيال بھى ان بى اوكوں تک محدود تھيں ، جو بى أميد كى حكومت منانا چاہتے ہے ۔ زيادہ بے زيادہ به كہا جاسكا ہے كہ ان ہى ہے بعض عمال كى حضرت امنانا جائج ہوئى تھے ۔ زيادہ به نيادى توجومت كے لئے يكوئى برا الزام نہيں ہے۔ حضرت امير معاويہ كئے تام اعمال پر فروافروا بحث بہت طويل ہوجائے گی ۔ اس لئے اس موقع پر مثالا تحض چندمشہور عمال كے طرز حكومت كے حالات فيش كئے جاتے ہيں۔ اس ہے بحد ترجوان كے مثالا تحض چندمشہور عمال كے طرز حكومت كا المات فيش كئے جاتے ہيں۔ اس ہے بحد ترجوان كے مثالا كے طرز حكومت كا اندازہ ہوجائے گا۔ امير كے عاملوں ہى مغيرہ بن شعبہ نزياد بن الجي سفيان ، عمرو بن العاص اور بسر بن الجی ارحال الله نیادہ الله علی شعبہ سے اس لئے ہي لوگ مورد طعن بھى ہيں۔ حضرت مغیرہ من شعبہ مغیرہ بی المکان امیر معاویہ کے تالوں خواہا نہ اور اس معاویہ کے تاروان لئے وہ جمام خواہا نہ اور اس معاویہ کے تاروان لئے وہ جمام معاویہ کے ساتھ بھی تن نہ کے مقاور تن شعبہ کے تن اس معاویہ کے ساتھ بھی تن نہ کہ مناز ہم معاویہ کے ساتھ بھی تن نہ کہ مناز ہم معاور تن ہے۔ جب انہوں نے امیر معاویہ کے صدود سلطنت ہم سرا تھا یا ، تو طرح امیر معاویہ کئی دیو میں مرا تھا یا ، تو میں معاویہ کے حدود سلطنت ہم سرا تھا یا ، تو میر معاویہ کے جار صانہ کاروائی ہے ہیں جرا ہم ہو اس کے جار صانہ کاروائی ہے ہیں جس و نہ انہوں نے امیر معاویہ کے صدود سلطنت ہم سرا تھا یا ، تو میر معاویہ کئی دور حال نہ کاروائی ہے ہیں جس و بل تھریم کئی دور حدادہ کی دور اسلام ہوئی ہوئی کاروائی ہے کہ جارت انہوں نے امیر معاویہ کے صدود سلطنت ہم سرا تھا یا ، تو

"الولو! على بميشة تمباري عافيت مدنظر دكها بهون اور مصيبتون كوتم يدوكا بهون. محده كو خطره به كدال طرز عمل به المتى بدآ موزند بهوجا كي بها اجتمع اور حليم المتخاص به يجمع بدامينيين ب- خداكي تهم جحد كو خطره به كه جن جائل احتمون كي ما تحت بجمع بدامينيين ب- خداكي تهم جحد كو خطره به كه جن جائل احتمون كي ما تحت بجميده بحط اور تاكر ده گناه آدميون كي مواخذه برجبورند بهوجا دُن اس لئے تم لوگ اس عام مصيبت كي آئے بها بينا احتى لوگون كوروكون الله مصيبت كي آئے بها بينا احتى لوگون كوروكون الله مصيبت كي آئے بها بينا احتى لوگون كوروكون الله مصيبت كي آئے بها بينا احتى لوگون كوروكون الله مصيبت كي آئے بها بينا احتى لوگون كوروكون كوروكون الله بينا ال

حضرت مغیرہ سے زیادہ جفا کار اور سم شعار زیاد سمجما جاتا ہے۔ اس کی جفا کاری اس حد تک کہ انتظاب پہندوں کے ساتھ اس کا جوراع تدال سے زیادہ برجہ جاتا تھا۔ ورنہ عام رعایا کے ساتھ اس کا طرز مل بھی مشفقانہ تھا۔ اس کا اندازہ اس تقریر سے کیا جا سکتا ہے، جواس نے بھرہ کی گورزی کے تقرر کے وقت کی تھی۔

علامہ دنیوری لکھتے ہیں کہ جب زیاد بھرہ پہنچا تو جامع مسجد میں تم ثناء کے بعد حسب زیل تقریر کی : "میرے اور قوم کے درمیان کینے تھا۔ لیکن آج میں نے اس کواپنے پاؤں کے نیجے
دبادیا۔ میں کسی سے تعنی عداوت کی بتا پر مواخذہ نہ کروں گا اور نہ کسی کی پردہ دری
کروں گا تا آئکہ وہ خود میرے سامنے ب نقاب ہوجائے۔ ب نقاب ہوجانے
کے بعد بھی میں اس کونظر انداز کردوں گا۔ تم میں سے جو جسن ہواس کواپنے احسان
میں زیادتی کرنی جا ہے اور جو بُر اہواس کواپنی بُرائیاں دُور کرنی جا ہمیں۔ خداتم
لوگوں پردتم کرے بتم لوگ اپنی اطاعت اور فرما نبرداری سے میری مدد کروا اسے۔

لیکن زیادگی جفا کاری کااگرام امیر معاویہ کے سرمنڈ صنائی نہیں ہے۔ اس نے جوزیا نیال کیس دوال کی جبنی درشی طبع کا نتیجہ تھیں۔ چنا نچہ جب وہ دھنرت علی شکا طرفدار تھا اس وقت علی الاعلان امیر معاویہ شکو کونہایت تخت وست کہتا تھا۔ جنگ صفین کے زمانہ میں یہ حضرت علی شک وانب سے فارس کا حاکم تھا۔ امیر معاویہ نے اسے اپنے ساتھ طلانے کے لئے ڈرایادھ کا یا۔ اس کے جواب میں اس نے لوگوں کو جمع کر کے قتر رہی ، کہ ''لوگو! نفاق کا سرچشمہ اور جگر خوار کا بچہ جمھی کو دھم کا تا ہے۔ میر سے اور اس کے درمیان رسول اللہ بھڑا کے ابن عم اور نوب ہزار ہتھیار بند شیعہ جیں ، اگر اس نے کوئی بدارادہ کیا تو تلواراس کا فیصلہ کر سے گئی ۔ گئی ۔ گئی ہور نوب ہزار ہتھیار بند شیعہ جیں ، اگر اس

تاہم امیر معاویہ کو چونکہ اس کی درشت خوانی کاعلم تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کی ماس کے انہوں نے اس کی اصلاح اور تلافی کی بیمسورت اختیار کی کہ زیاد کو خاص طور سے بید ہمایت کی تھی کہ تمام لوگوں کے ساتھ ایک بی تشم کی سیاست نہ برتنا جا ہے ۔ نہ زی کرنا جا ہے کہ لوگ شرکش ہوجا کیں اور نہ اتی تی کہ ان کی جان کی بیان کی جان پر بن جائے ۔ اس لئے تم بختی کے لئے رہواور جھے زمی اور لطف دکرم کے لئے جموڑ دو ، تا کہ خوفز دو اور کی لئے امریکا ایک ورواز و کھلار ہے ۔

ای طرح عمرو بن العاص " کی پولیکل جالوں ہے قطع نظر کر کے ان کو جفا کار کی صورت میں چیش کرنا سیج نہیں ہے،اوراس کی ایک مثال بھی چیش نہیں کی جا سکتی۔

تاہم اس نے انکارٹیس کیا جاسکتا کہ بسر بن ابی ارطاۃ وغیر ابعض ممال یقیناً جفا کار ہے۔ جنہوں نے بلاشبہ مظالم کئے ۔لیکن ان بعض مثالوں سے علی الاطلاق سب پر یکسال تھم لگادینا سے خینیں ہے۔ بلکہ عام حکم انوں کی طرح امیر کے ممال بھی کچھ عدل پروداور نرم خو تھے اور پچھ سنگ دل اور جفائش پیشہ۔اگر آ کے طرف بسر بن الی ارطاۃ اور زیاد تنے تو دومری طرف ان کے بالتھا بل عبداللہ جفائش پیشہ۔اگر آ کے طرف بسر بن الی ارطاۃ اور زیاد شخص و دومری طرف ان کے بالتھا بل عبداللہ

بن عام بھی نتھے۔ جواپی طبعی نرمی کی وجہ ہے شورش پہندوں پر بھی بختی نہ کرتے تھے۔ اس کا بتیجہ یہ تھ کہ بعناوت پہندان کے قابویش ندآ تے تھے اور ملک میں بدائنی بھیلائے تھے۔ علامہ بن اثیر لکھتے ہیں کہ اس بعناوت پہندان کے قابویش ندآ تے تھے اور ملک میں بدائنی کھیلائے تھے۔ علامہ بن اثیر لکھتے ہیں کہ اس بعناوت پہندانتہ بن عامر والی ابھر ہ معزول کرو یئے گئے ، کیونکہ دہ نہایت علیم الطبع کریم

النفس اورزم خو تصاور مفسد المقول پر بھی بختی ندکرتے تھے۔ اس لئے بھر وی فضا خراب ہوگئی محقی ۔ انہوں نے بھر وی فضا خراب ہوگئی محقی ۔ انہوں نے زیاد سے اس کی شکایت کی ، زیاد نے کھوار بے نیام کرنے کا تھم دیا ۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ جس اینانفس خراب کر کے اس کی اصلاح کرنا پہندئیس کرتا'' فے

اتن مثالیں غالبًا امیر معاویہ "ک" جابران حکومت کا انداز ونگائے کے لئے کافی ہوں گی۔
لیکن ابھی ۔ بحث نتم نہیں ہوئی ، بلکدامیر معاویہ "کے ظلم وستم اور عدل وانصاف کا سیح فیصلہ کرنے کے
لئے اس کی تحقیق ضرور ک ہے کہ ظالم عالموں کے ساتھ امیر معاویہ " کا طرق مل کیا تھا اور وہ ظالمانہ
واقعات پیش آئے پر کیا صورت افقیار کرتے تھے۔ اگر وہ مظالم کا تدادک کرتے تھے ، تو پھر وہ ظالم
حکم انوں کی صف بیس ٹارٹیس کے جاسکتے۔ یہ سلیم ہے کہ امیر معاویہ "کے زبانہ میں مظالم بھی ہوئے ،
لیکن انہوں نے ان کی یوری واوری کی۔

حسن عبدالله بن عمره بن غیان ان کی جانب ہے بھرہ کا والی تھا۔ ایک مرتبہ یہ تقریر کررہا تھا۔ دوران قریم بھی ایک ضح بنائی ہے اس پرایک کنگری تھینج کر ماری۔ عبدالله نے اس کاہاتھ کوادیا۔ اس واقعہ کے بعد جب مبدالله امیر معاویہ کے پاس گیا تو بنوضہ بھی شکایت لے کر پہنچ کہ عبدالله نے ہمارے ایک آوی کاہاتھ کی ایک آبال کا قصاص تو نہیں لیا جاسکتا۔ البتہ میں ہاتھ کی دیت دی اور عبدالله کو بھرہ ہے معزد ل کردیا جی دیت دی اور عبدالله کو بھرہ ہے معزد ل کردیا جی اس کا دیت دی اور عبدالله کو بھرہ ہے معزد ل کردیا جی دیت دی اور عبدالله کو بھرہ ہے معزد ل کردیا جی

حضرت امیر معاویہ کے تمال ظلم کربھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ معاویہ "کواک کے تدارک میں برا ا اجتمام تھ۔ چنانچہ دوروزانہ مظالم کی تحقیقات اور مظلوموں کی دادری کے لئے خانہ خدامیں جیٹھتے تھے اور باانمیاز برکس ونائس اپنی اپنی دیکا جیس بیش کرتا تھا۔ امیر آبیس سن کران کا تدارک کرتے تھے۔ ملامہ مسعودی امیر معاویہ یہ کے شانہ ایم کے معمولات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں

" ثم يحرح فيقول يا غلام اخواج الكوسى فيخرج الى المسجد فيوصع فيسند ظهره الى المقصورة ويجلس على الكوسى ويقوم الاحداث فيقدم اليه الضعيف والاعرابي والصبى والمرأة وم

" پھر (معاویہ گھر سے ) نگلتے اور غلام کوکری نکا لئے کا تھم ویے۔ چنا نچر مجد بھی کری نکالی جاتی اور معاویہ تفصورہ کی نیک نگا کر کری پر جیٹہ جاتے اور ان کے سائے مقد مات و حادثات چین ہوتے ، اس بھی کر ور و نا تو ال ویہاتی ، ہے ، جو رتبل ، الا وارث سب پیش کے جاتے ، ان بھی ہے کوئی کہتا جھ پرظلم کیا گیا۔ (معاویہ ) تھم دیے ، اس کوئز ت و و ایسی تھ ارک کرو) کوئی کہتا جھ پرظلم کیا گیا۔ (معاویہ ) کہتے ، اس کے ساتھ کی کوئی ۔ (معاویہ ) کہتے ، اس کے ساتھ کے کوئی تھا ارک کرو) کوئی کہتا ، بھر سے اوئی کہتا ، بھر سے ساتھ بدسلوگی کی گی۔ (معاویہ ) تکم رہے ، اس کے معاملہ کی تحقیقات کر و۔ جب کوئی (وادخواہ) باتی شربتا تو مجلس بیس آکر دیے ، اس کے معاملہ کی تحقیقات کر و۔ جب کوئی (وادخواہ) باتی شربتا تو مجلس بیس آکر تحقیقات کر و۔ جب کوئی (وادخواہ) باتی شربتا تو مجلس بیس آکر تحقیقات کر دے جب کوئی (وادخواہ) باتی شربتا تو مجلس بیس آکر تحقیقات کر دے کہ کوگول (اشراف ) کوئی قد در مراتب آنے کی اجازت دو۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گھران سے خطاب کرتے کہ تم کوگ اس لئے اشراف کہلاتے ، دوکہ اس در باریس ایسی کے جو کوگ ہاں دے باس کے جو کوگ ہاں سے بیان کرو، اس کے موادگ ہاں کے جو کوگ ہاں دے باس کے جو کوگ ہاں دے باس کی جو کوگ ہاں در باریس کی تعقیقات کر در بیان کرو، یا دیس کی تعقیم ان کی شروریات ہم سے بیان کرو، ۔

دادری اور انسداد مظلوم میں جس فر مانروا کا بیابتمام ہو ہاں کے تعلق ظلم دستم کا الزام لگانا کہاں کا انصاف اور کہاں کی صدافت ہے۔

امیر معاویہ یک ظام وسم اور عدل وانساف کے انداز وکرنے میں ایک فاش خلطی ہے کہ جاتی ہے کہ اس کے دور کا خلفائے واشدین کے عدل پرور عہد سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ یہ خلافت واشدہ کا دور تھا اور اس وقت مسلمانوں کے سامنے اس کے علاوہ اور کسی دنیاوی اسلامی حکومت کا نمونہ موجود نہ تھا۔ اس لئے امیر معاویہ کے ذیانہ میں جب ان کی نظر اُٹھتی تھی تو خلافت واشدہ بی کی طرف اُٹھتی تھی۔ حالا تک دونوں کا موازنہ سے جب ہیں ہے

دوسرا خلط مبحث بیکہا جاتا ہے کہ بنواُمیہ کے پورے دور کی برائیاں امیر معاویہ کی طرف منسوب کردی جاتی ہیں ، یا کم از کم آئیس اس کا بانی مبانی سمجھا جاتا ہے۔ حالا نکہ بیسی قرین انصاف نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے بعد مروان وغیرہ یقینا خلا کم فرما زوا تھے ، کین اس کا بانی امیر معاویہ کوقر اردیتا کہاں تک تھے ہے۔ کیادولت اُمویہ کی تابیس کے جرم میں تمام اموی فرما زواؤں کے مظالم امیر معاویہ کے تاب کا بانی ایس کے مرم میں تمام اموی فرما زواؤں کے مظالم امیر معاویہ کے تاب کا بانی ایس کے جاتم ہیں گئے۔ کیادولت اُمویہ جاتم ہیں گئے ہوئے۔

باتی یہ تینوں اعتراضات کہ امیر معاویہ نے تو می بیت المال کوذاتی خزانہ بنالیا اوراس کوذاتی افراض میں میں بنی امیہ کو تھے ، یا حکومت کے تمام شعبوں میں بنی اُمیہ کو بھر دیا تھا اور بہت ی بعتیں جاری کیس جسمعنی اور مفہوم میں کئے جاتے ہیں، وہ قطعاً غلط میں اور جس معنی میں صحیح ہیں وہ ایک دنیاوی حکم این کے قابل اعتراض بیس رہ جاتے۔

اگرمعترضین کامقعدیہ کے دامیر نے بیت المال کاروبیہ پیش وہم اور ابولاب کے مشاغل میں اُڑ ایا اور دوسرے تو می مفاوکو بالکل نظرائداز کردیا ، تو قطعاً غلط ہے۔ امیر کا بڑے ہے بڑا مخالف بھی اس تم کا الزام ان برنبیس رکھ سکتا۔ بیابیت صحیح ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کی طرح نظر وفاقد کی زندگی بسر کر کے بیت المال کو خالص اسلامی مفاو کے لئے مخصوص نہیں کردیا۔ بلکہ تو می اور اسلامی مفاو کے ساتھ ساتھ ساتھ اپنے آرام و آسائش اور اپنی حکومت کے استوار کرنے میں بھی صرف کیا اور بیا ایک دنیاوی حکمراں کے لئے قابل اعتر المن نہیں۔

اس ہے کوئی تاریخ وال افکارٹیس کرسکا کہ بیت المال ہے انہوں نے بڑے بوئی کورتی کام کے ، فوجیں تیارکیس ، بنگی بیز ہے بنوائے ، فقوحات میں صرف کیا ، قلعے تیر کرائے ، پولیس کورتی دی ، فبرر سائی کا کھی قائم کیا۔ وفاتر بنوائے ، نہریں کھدوا کیں ، اسلامی نوآ باویال قائم کیں ، شہر بسائے ، شرفا اور صحابہ کے وظا کف مقرر کئے ، فریا پڑھیم کیا ، عدالتوں پرصرف کیا ، ان کے علاوہ اور بہت سے قومی اور اسلامی مفاد میں لگایا ، جن کی سندیں اُوپر گزر چکی ہیں ، ان وسع کملی اور قومی اخراجات کے ساتھ اگر انہوں نے بچھرو بیا ہے فراتی اغراض و مقاصد میں صرف کر دیا تو ایک و نیاوی حکر ال کی

حیثیت سے دو کس صد تک قابلِ الزام ہے۔ بیدائشے رہے کہذاتی اعراض سے مقصد میش و تعم نہیں ہے، بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اپنی حکومت کے قیام کے لئے روبیہ مرف کرتے تھے، اس کوخواہ کلی مفاد سمجھا جائے ،خواہ ذاتی غرض تارکیا جائے۔

اس سلسلہ میں بیجی قابل لحاظ ہے کہ امیر بیت المال سے بڑے بڑے محابہ کو وظائف و عطایا دیتے تنے اور وہ اسے قبول کرتے ہے۔ اگر وہ لوگ اسے مسرف بیجا سجھتے تو کیوں تبول کرتے ۔ اگر وہ لوگ اسے مسرف بیجا سجھتے تو کیوں تبول کرتے ۔ اُو پر مختلف سرخیوں کے ماتحت گزر چیکا ہے کہ حضرت زید بن ٹابت انعماری ، حضرت ابو ہر بری ہ ، مضرت عاکشہ ، عبداللہ بن عبداللہ بن جعفر ، عبداللہ بن جمعفر ، عبداللہ بن عبداللہ بن جعفر ، عبداللہ بن جمعفر ، عبداللہ بن جمعفر ، عبداللہ بن جمعفر ، عبداللہ بن عبداللہ بن جمعفر وہ میں سے سے کہ کے لوگ مستقل وظایا یا ہے اور قبول کرتے تھے۔

اگریہ بزرگ اس معرف کونا جائز بیجھتے تو کیوں قبول فرمائے۔ دو محابہ جوامیر معاویہ پر نکتہ چینی کرتے تنے ، دو بھی ان کے قومی اور مکی خدمات اور ان کے برکل مصارف کے مقابلہ میں خاموش ہوجاتے تھے۔

حضرت مسود جمن کرتے ہیں کہ بیں ایک مرتبہ جبان سے طااور سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا ،مسورتم ائر پر جوطعن کرتے تھے ،اب کیوں نہیں کرتے ؟ بیں نے کہا اب اس تذکرے کو جانے دواور جس ضرورت ہے آیا ہوں اسے پوری کروکی معاویہ نے کہا ، خدا کی تشم میں تمہارے ل کی بات کہلا کرچھوڑوں گا۔

ان کے اصرار پران کی جو پر ائیال تھیں، سب بھی نے واشگاف بیان کردیں۔ ہی پر معاویہ نے کہا، جھے گناہوں سے براُت کا دعویٰ نیس ہے، کین مسورتم بناؤ کیا تمہارے گناہ ایسے نیس ہیں کہا گر مہیں خدا معاف نہ کرے تو تم ہلاک ہوجاؤ ؟ میں نے کہا ، ہاں۔ معاویہ نے کہا پھر کیوں مغفرت خداوندی کے جھے سے زیادہ سختی ہو! پھر خدا کی تم اسی حالت میں جبکہ اصلاح بین الناس ، اقامت حدود ، جہاد فی سبیل اللہ اور بڑے بڑے براے بڑے بے شارامور کا بار میرے کندھوں پر ہے جو تہارے او برنیس ہوا دی سے درگر رے درگر رے درگر رے درگر رے درگر رے درگر رے میں خدا کے دین پر ہوں خدا بھلائیوں کو تھول کرتا ہے اور ٹر ائیوں سے درگر ر۔

بین کری موج ی پڑ گیااور جھ کومعلوم ہوگیا کہ معاویہ نے جھے ہے مناظرہ کیا ہے۔اس کے بعد مسور جب معاویہ " کا تذکرہ کرتے تھے اوان کے لئے دعائے خیر کرتے تھے او عکومت کے شعبول میں بنی اُمیہ کے بھرنے کا سوال بھی مفالطہ ہے۔ یہ واقعہ الزام کی صورت میں ای وقت قابل حلیم ہوسک تھا، جب اس سے دوسروں کے حقوق کی پامالی ہوئی ہوتی یا مفاد ملکی کوکوئی صدمہ پہنچا ہوتا اور یہ دونوں با تیں نقیس ۔ امیر کا مخالف بھی یہ دوئوٹی نبیس کرسکا کہ ان کے ذمانہ میں حکومت میں شروع سے آخر تک تمام بنی اُمیہ بی بھرتی ہوئے تھا در کسی دوسر کے مطلق تھنے نہیں دیا جا تا تھا۔ واقعہ کا جہاں تک تعلق ہے بنی اُمیہ کے ساتھ دوسر سے فائدانوں کے افراد بھی عہدوں نہیں دیا جا تا تھا۔ واقعہ کا جہاں تک صحیح ہے کہ جنگی امور میں زیاد و تربی اُمیہ دخیل تھے۔ لیکن یہ خودان کی پرمتاز تھے۔ یہ البتہ ایک مدتک صحیح ہے کہ جنگی امور میں زیاد و تربی اُمیہ دخیل تھے۔ لیکن یہ خودان کی فرات حان نئی " اور امیر معاویہ کے دور کی فرق صات اس کی شاہد ہیں۔

بخرروم میں سب سے پہلے اُمولیوں ہی نے بیڑ ہدوڑائے۔افریقہ کوامویوں ہی نے نتے کے بیر سے دوڑائے۔افریقہ کوامویوں ہی نے نتے کیا۔ بورپ کا درواز واُمولیوں ہی نے کھنگھٹایا۔اموی اس لئے بیس بحرے گئے تھے کہ امیر معاویہ کے ہم خاندان تھے۔ بلکہ اس لئے بحرے گئے تھے کہ وہ کوار کے دھنی اور میدانِ جنگ کے مرد تھے۔ بہی وجہ ہے کہ تہا بی اُمیہ کے دور میں جس قد رفق حات ہو کیں ،اس کی نظیر مابعد کی تاریخ میں کہیں نہیں لمتی۔ ایسی حالت میں ان کے حکومت میں بحر نے کا سوال کس قد ربلکا ہوجا تا ہے۔

رہ گیا بدعات کی تر دتاج کا سوال تو ایک د نیاوی تکمرال کے لئے بھی چنداں وقابلِ
اعتراض بیں ، بشرطیکدان بدعات سے کی اسلامی اصول کی پامالی ند ہوئی ہواور ند ہب میں کسی
ندموم رسم کی بنیاد ند پڑی ہو۔ امیر کی بدعات میں اسلامی خلافت گوشخص ومور ٹی حکومت بناد ہے کی
بدعت تو بے شک نہایت ندموم بدعت تھی۔ جس نے اسلامی خلافت کی روح مردہ کر دی اور اس
سے بہت ندموم نتائے پیدا ہوئے ، لیکن اس کے علادہ اور کوئی بدعت الی نظر نہیں آئی ، جس سے کسی
اصول کو صدمہ پہنچا ہو۔

حکومت کے سلسلہ جس انہوں نے جونی چیزیں دائے کیں ،ان سے بہت سے فوا کد حاصل ہوئے ۔ یہ بار بار نکھا جاچکا ہے کہ امیر معاویہ خلیفہ راشد نہ تھے۔ بلا حسرت علی پر اس مقدس دور کا خاتمہ ہو جا تھا ،اور امیر معاویہ کے عہد سے ایک نئے دورِ حکر اٹی کا آغاز ہوا تھا۔ اس لئے اس میں خلفائے راشدین " کا تحاط طرز حکومت ڈونڈھنا کہ کی فعل میں عہد نہوی ہونے کے طور طریق سے مرمو تجاوز نہ ہونے یائے۔خودانی قلطی ہے۔

امیر معاویہ تو امیر معاویہ بیں، خود حضرت عمان غی کے ذمانہ میں جوضلیفہ کراشد ہے، بہت سی بی تا تعمی ہو صلیفہ کراشد ہے، بہت سی نئی ہا تیس رائے ہو گئیں تھیں اور بیر معاویہ کے بعد کالاازی نتیجہ تھا۔ جس سے کوئی ضلیفہ یا بادشاہ نئی بیس سکتا تھا۔ اس لئے امیر معاویہ کی بدعت میں میں اسرف بید کھنا ہے کہ ان سے کسی اسلامی امسول کی یا مالی تو نہیں ہوئی تو وہ قابل اعتراض بیس قرام دیئے جا کے۔

ورحقیقت امیر معاویه همی کم بعض کمزور یون اور خلافت اسلامیه ی وراثت کی بدعت کو چهوژ کران کا دورحکومت کی خوبیول پریه چهوژ کران کا دورحکومت کی خوبیول پریه جامع تبعر و کیا ہے : جامع تبعر و کیا ہے :

"ان ك زماند ي د شنول ك مقابله كاسله قائم تقااوردين سر بلند تقارز ين ك بر حد من ك بر حد من ك بر حد من ان ك ياس مال تغيمت آتا تقار مسلمان ان كى حكومت بن عدل وانعماف اور عنود در كرر ك سايدي آتا و در كرر ت ت من البند ايك محاني رسول كى دي بر كرت من البند ايك محاني رسول كى دي بي من كردي بي من كردي بي البند ايك من المن در كان بي المنا المن شيئات من والمن من كردي بي المنا المن شيئات المنا كان من المنا المن

فضل و کمال: امیر معاویه فقی کمه کنداندهن شرف باسلام بوئے۔ اس لئے ان کوایک سال ے زیادہ ذات بنوی ایک سے خوشر جینی کاموقع نبلالیکن آنخضرت و اللّی کی ان دعاؤں

"اللهم علم معاويه الكتاب والحساب وقه العذاب" <sup>على</sup> اور " اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه" <sup>عل</sup>

'' خدایا معاویه کو کماب الله اور حماب کاعلم عطافر ما ،اورعذاب به یجا''۔
'' خدایا معاویہ کو باوی اور مہدی بنا ،اور ان کے ذریع سے ہدا ہے دے''۔

کااڑ ہونا ضروری تھا۔ اس لئے کو آئیس آنخضرت ہونے کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔
لیکن انہوں نے اپنے ذوق ، شوق اور علائل وجبتو ہے د کی علوم میں پوری دستگاہ بم پہنچا لی تھی۔ ان کو
اپنے مخافیین سے بھی علمی استفادہ میں عار نہ تھا اور جب اس قتم کے مسائل چیش آتے تھے، جن کے متعلق انہیں علم نہ ہونا تھا تو حضرت علی "کی طرف جوئے کرتے تھے۔

ایک دفعدایک شخص نے ایک شخص کوائی ہوی کے ساتھ ہم بستر پایا اور اشتعال میں آکران میں ہے ایک کونل کردیا۔ امیر معاویہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کرسکے اور ابوموی اشعری کولکھا کہ

لِ منداحمہ بن خبل مندع باخ بن ساریہ علی ترقدی مناقب معاویہ سے موطا امام مالک القضاء فیمن وجد مع امراته رجلا

حضرت علی ہے دریافت کر کے مجھے اطلاع دو۔ ابوموئی نے حضرت علی ہے ہو جھا۔ حضرت علی نے واقعہ من کراستعجا بافر مایا ، اس منتم کے واقعات میرے یہاں نہیں ہوتے ، میں تم کوشم دلاتا ہوں کہ اسل واقعہ بیان کر کے مجھے حقیقت حال ہے آگاہ کرو ابوموئی نے کہا معاویہ نے آپ ہے ہو چھا ہے۔ فرویا ،اگر قاتل جارگواہ نہ لا سکے تو اس قبل کا ذمہ دار ہوگا ۔۔

مجی بھی جمعی واقف کار بزرگوں ہے آنخضرت ﷺ کے اقوال سننے کی فرمائش کرتے ہے۔ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھ بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان سے جوتم نے سنا ہو، اس سے مجھے بھی بہرہ اندوز کرو۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ آنخضرت ﷺ نے ضول گوئی، مال کے اتلاف اور سوال کی کٹرت سے منع فرمایا ہے۔۔

غرض ال طرح من بوجه بوجه کرانبول نے اپنادائن علم اتاو سے کرلیا کہ وہ صحابہ جواپ فضل و کمال کے کاظ ہے جرالامۃ کہلاتے تھے، ان کوفقہا ، ش تارکرتے تھے۔ ابن ملیکہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے ابن عبال ہے بوجھا کہ امیر المونین معاویہ کے بارے ش آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے ویڑا کی حواب دیا بالکل سے کے کیاوہ فقیہ ہیں گئے۔

ای تفقہ کی بنا پر دو صحابہ کی اس جماعت کے جو آنخضرت ﷺ کے بعد صاحب علم وافرا تھی ایک مبر تھے۔البتدان کے فرآوی کی تعداد دوجارے ذیادہ ہیں ہے ۔۔

احادیث نبوی بھٹے کا کائی و خیر وال کے سیدیش محقوظ تھا۔ چنا نچہ صدیث کی کتابوں میں ان کی (۱۹۳۳) روایتیں ملتی ہیں۔ جن میں ہے ہم شفق علیہ ہیں۔ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہم میں بخاری اور ۵ میں امام مسلم منفرد ہیں۔ محابہ میں ان ہے ابن عباس ، ابو دردائو، جریر بن عبد اللہ ، نعمان بن بشیر ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن زبیر ، ابو سعید خدری ، سائب بن یزید ، ابوالمامہ بن مبل اور تا بعین میں ابن مسیت اور حمید بن عبد الرحمن وغیرہ نے روایتیں کی ہیں ہے۔

مجھی بھی بہت ہوجا تا تھا اوران سے اختلاف رائے بھی ہوجا تا تھا اوران کی رائے صائب نکلتی تھے۔ معزرت عثمان فی شکند مانہ میں امیر معاویہ شام کے والی تھے، یہاں کے مسلمانوں میں مجھر دمیوں کے اثر اور مال و دولت کی فراوانی سے ظاہری شان وشوکوت اور ممطراق پیدا

ا بخاری كتب الزكوة تولد تعالى الديمناون الناس الحافا العرب على بخارى كتاب المناقب باب مناقب معاويه المرام الموقعين وجلدار ص

ہوگیا تھا۔ حضرت ابوذ رغفاری بھی پہیل رہتے تنے۔ بدین فقیر منش اور متوکل سمادہ مزاج بزرگ تنے اور آئی طرح سب می عہد نبوت ہوائی کی سادگی دیکھنا جا ہے تنے۔ ان کاعقیدہ تھا مسلمانوں کے لئے زائد ضرورت مال جنع کرنا حرام ہاوراس مقیدے می اس قدر مقتدد تنے کہ انہوں نے سرمایہ داری کے خلاف دعظ کہنا شروع کردیا اور جو مسلمان رو پیا جنع کرتے تنے ان کو اس آیت کو مورد مشہراتے تنے !..

" والله ين يكنزون اللهب والفضة والاينفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم ".

"جولوگ سونا ادر جاندی شع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نیس کرتے اس کو در دناک مذاب کی خوش خبری سناد د''۔

ال آیت ہے ہملے مہود وفسار کی کا ذکر ہے۔ امیر معاویہ ہے تھے کہ ال آیت کا تعلق بھی ان تی لوگوں سے ہواد معرب ابوذر ال کو مسلمان اور غیر مسلمان دونوں ہے متعلق کرتے تھے۔ دومرا اختلاف یہ تھا کہ حضرت ابوذر شفدا کی راہ میں نددیے سے بیمراد لیتے تھے کہ کل مال فدا کی راہ میں نہیں دیتے اور امیر معاویہ طرف ذکو قامی محدود کرتے تھے اس مختلف فید مسئلہ میں گوڑک دنیا کے اصول سے حضرت ابوذر معاویہ طرف ذکو قامی محدود کرتے تھے اس مختلف فید مسئلہ میں گوڑک دنیا کے اصول سے حضرت ابوذر معاویہ کی دائے ہے۔

دین علوم کے علاوہ امیر معاویہ تحرب کے مروجہ علوم میں بھی متناز درجہ دیکھتے تھے۔ چنانچہ کمابت میں جس سے عرب تقریباً نا آشنا تھے ، معاویہ « کو پوری مہادت تھی اور اس دمف کی بنا پر آنخضرت بھی نے ان کواپنا خاص کا تب مقرر فرمایا تھا۔

شاعری عربوں کا خاص فن ہے۔ معاویہ کوشعرشاعری کا نہایت احجماندات تھا۔ وہ شعر کو تہذیب اخلاق کا بہترین وراید بجھتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ مرد براپی اولاد کی تادیب فرض ہاور ادب کا بلند مرتبشعر ہے۔ اس لئے تم لوگ شعر کوا بناسب سے بروا مطمع نظر بنا و اوراس کی عادت و الو۔ میں لیلت البریر میں بخت مصیبت کی وجہ ہے بھا گئے کوتھا ایکن اس رات کو صرف عمر و بن الاطناب کے اشعار نے جھے ثابت قدم رکھا عی۔

"شاعری کے بعد عربوں میں خطابت، آتش بیانی اور زبان آوری کا درجہ تھا۔ گوامیر معاویہ سے اعلی درجہ کے بعد عربوں میں خطابت، آتش بیانی اور زبیان کا لیے اعلیٰ درجہ کے خطیب کی حیثیت ہے کوئی شہرت نہیں حاصل کی تاہم ان کی تقریم بلاغت اور زور بیان کا

بہت عمدہ نمونہ ہوتی تھی۔علامہ تعظی لکھتے ہیں کہ سکسان حکیما نصبحا بلیعًا "معاویہ عکیم اون ج بلغ تنے اروائی تقریرے بڑے بڑے برے محمعوں کو محود کر لیتے تھے۔

حضرت امیر معاویہ کی فہرست کمال میں سب سے ذیادہ تمایاں ان کی تدبیر و سیاست ہے۔ یہ استعدادان میں فطری تھی۔ لیکن علمی اور فئی حیثیت سے انہوں نے اس استعداد کو اور چکایا تھا۔ چنا نچیدہ روز اندایا م عرب اخبار عرب اخبار تجم اور سلاطین تجم کے حالات ، ان کے طریق جہانبانی اور دوسرے اقوام کے سلاطین ، ان کی گڑائیوں ، ان کی سیاسی چالوں اور دعایا کے ساتھ ان کی پالیسی اور دوسری گذشتہ قوموں کے حالات عروج وج وزوال سفتے تھے ہیں۔

و تاریخ کی ایتدائی داغ بیل ان می کے ذمانہ میں پڑی۔اس دفت تک تاریخ کی آروین کی طرف کی فلفہ نے تو بنیس کی تھی۔سب سے پہلے امیر معاویہ کواس کا خیال ہوا۔ چنانچی انہوں اس عبد کے ایک بڑے ایک بڑے ایک بڑے اور باخبر عالم عبید بن شربہ سے تاریخ قدیم کی داستانیں ہملاطین تجم کے حالات انسان کی ہوئی، پھوٹے کی تاریخ اور اس کے خلف ملکوں اور مقامات پر پھیلنے کے واقعات من کران کو تالم بند کرنے کا تھم دیا گ

ان رمی علوم کے علاوہ امیر معادیہ کے صحیفہ کمال کا سب سے روش باب ان کی فطری سیاست اور دانشوری ہے۔ تمام مؤرضین آئیں اپنے زمانسکا سب سے بڑا لد بر سیاست دال اور بیدار مغز، فرمانروا مانے تھے۔ علامہ فخری لکھتے ہیں کہ معاویہ و نیا کے بیجھنے والے فہیم ،علیم اور قوی بادشاہ تھے۔ سیاست اور تدبیر میں ممتاز ورجد رکھتے تھے گ۔

الع المخرى ص ٩٥ سله و محمو كماب البيان والبيين جامقا حلد من الملاسم على مروج الذهب بعلما من ١٩٥٨م الم فيمرست ابن ندم من ١٣٧ طبع معر ها المخرى من ٩٥٠

ان کے عہد میں تمام بڑے بڑے اکابران کی سیاست و دانائی کے معتر ف تھے۔ حسزت عمر فاروق "جوخود سیاست اور تدبر میں بیگانہ تھے بمعاویہ کو '' کسرائے عرب'' کہتے تھے <sup>ل</sup>ے

سعید مقبری راوی بین که عمر فاروق می کها کرتے تھے کہ آ گوگ معاویہ کے ہوئے ہوئے کسرای و قیصر اور ان کے مذہر کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر جیسے خص کو بیا پی زبان آوری اور قد بیروں سے جیپ کرادیتے تھے۔

حفرت عرف نے بنب شام کاسٹر کیا تو امیر معاویہ بڑے فدم وشم کے ساتھ ان کے استقبال
کو نظے۔ اس شان وشوکت پر حفرت عرف الحقر الن کیا کہ تم فی وشام فدم وشم کے ساتھ نگلتے ہو۔
جھے یہ جمی معلوم ہوا ہے کہ تم جین ہے اپنے گھر جی جیٹے دہے ہواور تبہارے وروازے پر حاجت
مندول کا بجوم رہتا ہے! امیر معاویہ نے برجت کہا، "امیر الموشین! یہاں ہمارے دخمن ہم سے
قریب رہے ہیں اور ان کے جاسوں گے دہے ہیں ،اس لئے جاہتا ہوں کہ وہ لوگ اسلام کو باعزت
دیکھیں "۔ بیعذرین کر حضرت عرف نے قربالیا! تمہاوا بیان عقل مندآ دی کافریب ہے۔معاویہ نے کہا پھر
جوس افر ماہیے ویدا کیا جائے۔حضرت عرف نے ذرج ہوکر جواب دیا،" معاویہ جب میں تم سے بحث کرتا
ہوں یا تم پر نکت جن کرتا ہوں تو تم جھے ایسالا جواب کردیے ہوکہ میری بجھ میں تمیں آتا کہ تم کواں بات کا
محکم دوں یا منع کروں ہے۔

ذاتی فضیلت اورا شخقاتی فلافت میں امیر معاویہ آور حضرت علی کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کو آپ کے مقابلہ نہ تھا۔ ان کو آپ کے مقابلہ میں مرف بچنے کا میرد اسے کا میاب حاصل ہوئی۔ ان کے نہم وقد برکا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب بہلی مرتبہ ان کا مدینہ جاتا ہوا تو وہ تعزیت کے طور پر

ان کے گھر گئے۔ انہیں و کھے کر حضرت عثان "کی صاحبز اوی اپنے پدر ہز دگوارکو یادکر کے دونے لگیں ۔۔
معاویہ "کے ساتھ بہت ہے تھا کہ قریش بھی تھے، جن کواس واقعہ سے بدگرانی ہوئی۔ اس لئے امیر معاویہ فیان اوگوں کے میری اطاعت قبول کرئی ہے ۔ لیکن ان کے دان اوگوں کو واپس کرویا اور عائش سے کہا بنی ان لوگوں نے میری اطاعت قبول کرئی ہے ۔ لیکن ان ہولوں میں کین ہوئی ہے ۔ لیکن ان کے دانوں میں کین ہے اور ہم نے بھی ان کی اطاعت کی وجہ سے ملم اور درگز رسے کام لیا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں کین ہے واران کی حامی ہمارے دل میں بھی ان کے فلاف نم وغورہ ہے۔ اس لئے یہ سودا برابر کا ہے اور ان کی حامی بھیا عت بھی موجود ہے۔ اس لئے یہ سودا برابر کا ہے اور ان کی حامی بھیا عت کے معاوضہ میں ان کے حقوق نداوا کریں اور ان بھی مقابلہ ہو ج سے بد عہد کی کریں گے اور دونوں میں مقابلہ ہو ج سے گا ، جس کا انہام معلوم نہیں کیا ہو گی اس سے ان کی سیا کی اصبرت کا انداز ہ ہوتا ہے۔

غرض سیاست و تدبر جکومت وفر مانروائی ، جہانیائی وکشور کشائی کے اوصاف جلیلہ میں ان کا کوئی معاصر ، ان کا کوئی حریف ندتھا۔تم ان کی پوری تاریخ پرنظر ڈال کر دیکھے کواس کی لفظ بہلفظ تقید بتی ہوگی۔

اخلاق وعادات وعام حالات:

امر معاویہ " کومہاجرین اولین کے زمرہ میں ہونے کا جُوت حاصل ندتھا بلکہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں تھے۔ اس لئے قبول اسلام کے بعد اکو فیضان نبوی کا نے مستفید ہونے کا زیادہ موقعہ ندما! ۔ یہی وجہ ہے کے مہاجرین اولین کی طرح وہ اخلاق نبوی کا کھمل نمونہ ندین سے ۔ تا ہم وہ سحائی رسول کا بی تھے اور ایسے سحائی تھے جن کے لئے زبانِ دسمالت واللہ نے یہ دعافر مائی سمحی کہ خدایا معاویہ کومہدی و ہادی بنا اور ان کر کے ذریعہ سے مدایت کر۔ اس وعائے مستجاب کے اثر سے ان کا دامن اخلاقی فیضائی ہے۔ عالمی نہتھا۔

عبرت پذیری اور قیامت کا خوف

امیر معاویہ کے متعلق کہ جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں پڑ کرآ خرت کے مواخذہ کو بالکل فراموش کردیا تھ لیکن بیدخیال حقیقت واقعہ سے بہت دور ہے۔ امیر معاویہ " قیامت کے مواخذہ کا تذکرہ من کرلرز ابراندام : و جائے تصاور روتے روتے ان کی حالت غیر بوجاتی تھی ہے۔

ایک مرتبہ شفیا سمی مدینہ آئے۔ دیکھا کہ ایک شخص کے گردیھیٹر تکی ہوئی ہے۔ بو جھا کون ہیں' لوگوں نے کہا ، ابو ہربرہ ً۔ یہ من کر شفیا آئی ان کے پاس جا کر بیٹھ سے ،اس وقت ابو ہربرہ ً الوگوں سے صدیت بیان کرد ہے تھے۔ جب صدیت سنا بھاور جمع حجت کیا تو ضفیا نے ان نے کہا ،

رسول اللہ اللہ اللہ کا کی کی حدیث سنا ہے۔ جس کو آپ نے الن سے سنا ہو، تجما ہو، جانا ہو او ہریر انے کہا

الی بی سناؤں گا ، یہ کہا اور چی اور کر بے ہوئی ہو گئے۔ تصور کی دیر کے بعد ہوئی آیا تو کہا ، بی تم سے ایک

الی حدیث بیان کروں گا ، جو آپ نے اس کھر بی بیان فر مائی تھی اور اس وقت میر سے اور آپ ہوئے

الی حدیث بیان کروں گا ، جو آپ نے اس کھر بی بیان فر مائی تھی اور اس وقت میر سے اور آپ ہوئے

کسواکوئی تیسر انحفی ندھا۔ اتنا کہ کرزور سے چلائے اور پھر بے ہوئی ہو گئے۔ افاقہ ہواتو منہ پر ہاتھ

پھیر کر کہا۔ بی تم سے الی حدیث بیان کروں گا جورسول اللہ بھی نے اس گھر بیں بیان فر مائی تھی اور

وہال میر سے اور آپ بھی کے سواکوئی شخص ندتھا یہ کہا اور پھر چینے مار کرغش کھا کر مند کے بل گر پڑے۔

وہال میر سے اور آپ بھی کے سواکوئی شخص ندتھا یہ کہا اور پھر چینے مار کرغش کھا کر مند کے بل گر پڑے۔

شفیا جسی نے تھام لیا اور دیر تک سنجا لے دے۔ ہوئی آیا تو کہا ،

رسول الله بھٹانے فرملیاتھا کہ قیامت کے دن جب خدابندوں کے فیملہ کے لئے اُڑے گا
توسب سے پہلے تین آدی طلب کئے جائیں گے۔عالم قرآن مداو خدا میں متعقق اور دولت مند ہے کم
خداعالم سے بو بیسے گا ، کیا میں نے بچھ کوقر آن کی تعلیم نہیں دی؟ وہ کیے گا ، ہاں۔خدا فرمائے گا ، تو نے
اس بڑمل کیا ؟ وہ کیے گا میں دات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔خدا فرمائے گا ، تو جموٹا ہے ، تو اس لئے
تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تھے کوقاری کا خطاب دیں۔ چنانچے خطاب دیا۔

پھردولت مندے پوجھے گا، کیا بی نے تھے کوصاحب مقدرت کر کے لوگوں کی احتیاج سے بے نیاز نہیں کردیا!وہ کے گا، ہال خدایا۔ فرمائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کے گا بی صلدتی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ خدا فرمائے گا، تو جموٹ بول ہے، بلکہ اس سے تیرا مقصد بیتھا کہ تو فیاض اور تی کہلا ہے اور کہلایا۔

چروہ جےراہ خداش جان دینے کا دموی تھا، چیش ہوگا۔ اس سے سوال ہوگا، تو کیوں مار ڈالا گیا؟ وہ کے گا، تونے اپنی راہ میں جہاد کا تھم دیا تھا، میں تیری راہ میں اڑا اور مارا گیا۔خدا فرمائے گا تو جموث کہتا ہے۔ تو جا ہتا تھا کہ دنیا میں جری اور بہادر کہلائے تو یہ کہا جا چکا ہے۔

" من كان يريد الحيوه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبحسون . اولنُك الَّذين ليس لهم في الأخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها ويظل ما كانوا يعملون "- (١٠٠٦ ١١٠ ـ ١١ ١١٠) " جو محض و تیااوراس کے ساز و سامان کو جا ہتا ہے ہم اس کے اعمال کا بدلہ و نیا میں عی دیدیتے ہیں اور اس میں اس کا مجھے نقصان نہیں ہوتا لیکن آخرت میں ان کا حصہ آگ ے سوا کھنیں رہ جاتا اور انہوں نے جو کھ کیا تھاوہ یہ باد ہوجاتا ہے اور جو کام کے تھے وہ بكارجاتي"-

د نیاوی ابتلا برتاسف:

اس من شبه نبین كه قیام لوكيت كي السله عن امير معاويد" كودنياوي ابتلاء، آز مائسون من جلا ہونا پڑا اور بحیثیت محالی رسول کے اس سے اپنا دائن نہ بچا سکے لیکن ابنی لغزشوں کا انہیں ہمیشہ احساس رہااور آخر وقت تک میں وہ اس پر نادم ومتاسف رہا کرتے تھے۔ چنانجے مرض الموت من كبتے تھے كاش من ذى طوى (نام مقام) من قريش كامعمولي آدمى بوتا اوران معاملات ين نه يزا اومنا ك

ا كىدوايت مى بىك عالم مزع مى ابناچرەز من يردك تے تصاور دوردكر كتے تھےك خدایاتونے ای کتاب میں کہا ہے:

" ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر مارون ذلك لمن بشآء ". (سورة تساو \_ ۲۲: ۱۹۸)

"لعنی الله اس کی مغفرت نبیس کرتا جواس سے ساتھ کی کوشر یک تغمرائے اور اس کے ماسوا جس کوماہتاہے بخش دیاہے'۔

اس لئے بارالہا جھ کوان او کول میں شال فرماجن کی مغفرت تونے اپنی مشیت برر کھی ہے ۔ بحیثیت شخصی فر مازوال کے انہیں ہمیشدونیاوی وجاہت اور ظاہری شان وشوکت سے واسطدها يحيكن جب فاهرى همطراق بران كى نظريراتى تقى توحسرت وافسوس ككلمات ان كى زبان بر جاری ہوجاتے تھے۔عبداللہ بن مسعدہ بن حکمہ فرازی بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ شام کے کسی علاقہ ےاپے علاقہ میں جارے تھے۔ راستہ میں ایک مقام پر منزل ہوئی مرراہ ایک بلند اور کھلی حیت پرفرش بچهایا گیا۔ بین مجی امیر کے ساتھ بیٹے گیا۔ استے بیں اُدنٹ کی قطاری کھوڑے اور اونڈی غلام کے غول گزرنے گیا۔ استے بیں اُدنٹ کی قطاری کھوڑے اور کر جم غلام کے غول گزرنے گیا۔ این مسعد و خدا ہو بھڑ پر جم فرمائے مذاہروں نے دنیا کو چاہا مند نیا نے آئیس چاہا۔ بھر اُکو دنیا نے چاہا لیکن انہوں نے اس کونہ چاہا۔ عثمان اُک کودنیا نے چاہا لیکن انہوں نے اس کونہ چاہا۔ عثمان اُک کی خدایا ہوتا پڑا اور ہم کوگ تو بالکل ای میں آلودہ ہوگئے۔ یہ کہ کردہ مادم ہوئے ، پھر کہا خدا کی شم یہ حکومت بھی خدای نے ہم کودی ہے ۔

قبول حق : امير معاويه في حكومت كوشي عكومت اورائيس متدفر ما زوامانا جاتا ہے۔ ليكن ال كے باوجود انہوں نے بات كے قبول كرنے ميں بھي عار نہ كيا۔ أيك مرتبدان سے حضرت ابومريم الزدى نے كہا رسول الله بلاظ نے فرمایا ہے كہ خدا جس شخص كومسلمانوں كا والى بنائے اگر ووان كى حاجق ہے اجتوں كے حاجق ہے اللہ علاقے ہے ہوتا ہے كہ خدا جس شخص كومسلمانوں كا والى بنائے اگر ووان كى حاجق ہے حاجق ہے حاجق ہے اللہ علیہ بند كر كے بردو ميں بيٹھ جائے تو قيامت كے دن خدا بھى اس كى حاجق ہے ما اللہ علیہ بند كر كے بردو شرائى كے لئے سامنے بردہ ڈال دے گا۔ امير براس كا بياتر ہوا كر انہوں نے عام لوگوں كى حاجت روائى كے لئے اللہ متنقل آدى مقرد كرديا ہے۔

حضرت مقدامؓ بن معد بکرب کے بعض ممنوعات پرٹو کتے ہوراس کے صلی بس ان کوامیر معاویة کے انعام دینے کاواقعہ اُو پرگز رچکا ہے۔

ضبط و خمل المير معاديه و جمع قدر د نيادى جاه جلال اور قوت واقتدار حاصل تعادال يه جرتاري في المير معاديه و جروي بي جودوه حدد درجه تحمل حراج تنه و مورضين بي جودوه و درجه تحمل حراج تنه و مورضين بي جودوه و درجه تحمل حراج تنه و مورضين بي جودوه و درجه تحمل حراج تنه يربي المعاوية المن كالمناف بين ال كال و مف ك معترف بيل و ينافي علامه المن المقطعي نكيم بين كه معاوية المن كالمنافئ المنافئة المنا

جونوگ ان كے ساتھرہ بھے تھے ، وہ اپنا تجربہ بیان كرتے بیں كہ بل معاويہ كم محبت بيں رہا۔ ان سے زیادہ كى كوليم بیس پایا ہے ۔ وہ تل سے تلخ اور تا كوار سے تا كوار با تي شربت كے طرح في جاتے تھے۔ چنا ني وہ كہ كرتے تھے كہ خصہ في جانے سے زیادہ میر سے لئے كوئى شے لذی نہیں ہے۔ ان كے طلم اور عفو پر جب كوئى شے لذی نہیں ہوتی ہے كہ كى كا گناہ میر سے عفو سے اور كى كى جہالت مير سے ملم سے بڑھ جائے یا بھى كى كے بیب كى پردہ بوتی نہ كروں لئے۔ اور عملا اس بركار بند تھے۔

ا طبری جندے می ۲۱۲ سے ابوداؤد کیاب الخرج والاندو سے الفخری می ۹۵ سے الفخری می ۹۵ سے الفخری می ۹۵ سے تاریخ الخلف می سیوفی می ۱۹۳ ھے مثیری وجدے سے ۱۳۵ سے البدایہ والنہا ہے وجلد ۸ می ۱۳۵

عبدالملک بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے امیر معاویہ سے بری بد کلای کی۔ کی نے متجب ہوکر ہو جہا آپ اس صد تک انگیز کر لیتے ہیں۔ جواب دیا کہ میں اس وقت لوگوں کی زبانوں کے درمیان حاکی تبییں ہوتا ، جب تک وہ میری حکومت میں حاکل نہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا ، معاویہ ہمادے ساتھ سید معے رہوور نہم کو درست کردیں مے۔ امیر نے ہو جہا کس چیز ہے۔ اس نے کہا کمزی ہے۔ جواب دیا ، ال وقت سید معے ہوجا کیں گے۔ امیر نے ہو جہا ک

ای طرح ایک مرتبدایک شخص نے ان سے بڑی بد کلائی کی ۔ کی ا آپ اس کوسرا ایک میں دیے ؟ جواب دیا، جھے شرع آئی ہے کہ بیر سے الم کادا کن میری دعایا کے گناہ کے مقابلہ ش تگ ہوجائے ''۔ ایک شخص ابوجم نے ایک مرتبہ امیر معادیہ سے درشت گفتگو کی امیر معادیہ نے کن کر مرجھ کالیا، چرمرا نھا کر کہا ، ابوجم حاکم وقت سے بچا کر وءوہ بچوں کی طرح بگڑ جاتا ہے اورشیر کی طرح بگڑتا ہے اوراس کے تھوڑ سے فصر کی لیمیٹ میں بہت سے لوگ آجائے ہیں۔ اس تھے جت کے بعد ابوجم کو انعام دیا۔ اس کا تیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کی مدح میں دطب اللہ ان ہوگئے '' انہوں نے اپنے خاندان کو الوں کو تھے سے کی کرتا ہے اس کا تیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کی مدح میں دطب اللہ ان ہوگئے '' انہوں نے اپنے خاندان والوں کو تھے سے کی گئی کہ قریش کے ساتھ پیش آیا کر و۔ میرا حال یہ تھا کہ ذیا نہ جا بلیت میں جب کوئی شخص بھے کو بُر اس کے ساتھ ہیشہ علم کے ساتھ پیش آیا کر و۔ میرا حال یہ تھا کہ ذیا نہ جا بلیت میں جب کوئی شخص بھے کو بُر ا بھلا کہنا تھا تو حکم سے اس کا جواب و بتا تھا۔ اس کا تیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ میرا دوست بن جاتا تھا اور ہروقت میر کی اندادہ حمایت سے کہا تھا۔ اس کا تیجہ یہ ہوتا تھا کہ دو میرا دوست بن جاتا تھا اور ہروقت میر کی اندادہ حمایت سے کئی تیار دہتا تھا۔

حلم ہے کی شریف کی شرافت میں فرق نہیں بلکہ اس کی عزت اور ذیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان اس وقت تک صائب الرائے نہیں ہوسکتا ، جب تک اس کی جہالت پر اس طلم اور اس کی خواہشات پر منبطنفس عالب ندا جائے ہے۔

چنانچ قریش خصوصانی ہاشم اور آل الی طالب کے ادرافر ادان کو بخت سے بخت ہاتیں کہتے ہے۔ تھے۔نیکن امیر معاویہ " مجمی خات میں ٹال جائے ادر بھی ٹی ان ٹی بنادیے ،اوران کی بخت کلامی پر مجمی ان کومہمان بناتے۔فاطر عدادات کرتے اور انعام داکرام دیے ہے۔

فياضى: فياضى اورزر بإشى امير معاويه كانها بيت نمايال ومف تفاعلام الفخرى لكيمة بيل كرمعاوية فياضى ادرزر بإش يتع في الميرمعاوية كانها بيت نمايال ومف تفاعلام الفخرى لكيمة بيل كرم الااتمياز موافق وخالفت سب بريكسال برستا تفاع بدالله بن زبيرً ، عبدالله بن جعفر طيار الورآل الى طالب كروس سافراوان كيشد يد كالفول من تعربيكن ان كى عبدالله بن جعفر طيار الورآل الى طالب كروس سافراوان كيشد يد كالفول من تعربيكن ان كى

إ تاريخ الخلفاء عن ١٩٢٦ م البرايه والنهابية بلده عن ١٢٨ مع الينارس ١٢٩ مع البرايه والنهابية جلده عن ١٦ اليعناً عن النجري عن ٩٥ من اليعناً

نخالفت اوران کی بدکلامیوں کے باوجودامیران کے ساتھ مسلوک ہوتے تھے <sup>ا</sup>۔

عقیل بن افی طالب ان کے پاس چالیس ہزار کی ضرورت ئے کرآتے ہیں اور بھر ہے جمع میں ان کو اور ان کے باب سفیان کو ٹر ابھا کہتے ہیں ۔لیکن امیر معادید آس کے باوجود ان کی حاجت پوری کرتے ہیں تے۔ای فریقہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر آور عبداللہ بن عمر سے بھی مسلوک ہوتے رہے تے اور ان کو ایک لاکھ کی رقم کی مشت وے ویتے تنے ۔اشراف روز انہ اہل حاجت کی ضروریات پیش کرتے ۔امیر ان کی اولاد کے دفا کف مقرر کرتے اور ان کے اہل وعیال کی خبر گیری کا صمور یات پیش کرتے ۔امیر ان کی اولاد کے دفا کف مقرر کرتے تھے۔ چنا نچے حضرت زیر بن ثابت انساری وظیفہ قبول کرتے تھے۔

صحابہ کی اولا دیک کے ساتھ وہ فیاضانہ سلوک کرتے تھے۔ خضرت ابو ہریرہ کا انقال ہوا تو امیر نے تاکہ کی انتقال ہوا تو امیر نے ترکہ کے علاوہ ان کے در شدکے دی ہزار نقد دینے کا تھم دیا ھے۔

یہ چند واقعات نمونداز خروارے ہیں۔ ورنداس شم کی مثالوں سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔اس کا یہ نتیجہ تھا کہان کے مخالف کو بھی امیر کے اس وصف کے اعتراف کے سواچارہ نہ تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہتھے کہ جولوگ معاویہ کے پاس جائے ہیں وہ ایک و مجع وادی کے کنارے پر اُترتے ہیں گے۔

# أمهات المونين كي خدمت:

تمام گذشته ظفاء امہات المونین کی خدمت اپنے لئے باعث سعادت وافتی استجھتے تھے۔
امیر معاویہ " بھی اس سعادت سے جرم نہ تتے اور رتبہ کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ حضرت عاکشہ"
کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ان کی خدمت بیں ایک ایک مشت ایک ایک لاکھ کی نذر پیش کرتے تھے ۔ ان کی خدمت بین ایک ایک مشت ایک ایک لاکھ کی نذر پیش کرتے تھے ۔ ایک مرتبہ حضرت سے سے کے۔ اس کے علاوہ وقیا فو قیا دس دس پانچ پانچ ہزار کی رقمیں بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عاکشہ " نے منکدر بن عبداللہ کو دس ہزار کی رقم وٹی جاتی ، لیکن اس وقت اتفاق سے ہاتھ میں روپ سے نہ تھا۔ اس دن شام کوامیر معاویہ کی بھیجی ہوئی رقم آئی ۔ حضرت عاکشہ " نے منکدر کو بلوا کر اس میں سے دس ہزار کی رقم دیدی ہے۔

لِ الْحُرَى ٩٥ ع المدالغابِ مَذَكُرهُ عَمَل ابن الْي طالبِ على البدايه والتهابيد جلد ٨ م ١٣٤ على المتعاب رجلد ١٠٥ على ١٢٥ على المتعاب رجلد ١٠٥ على متدرك حاكم والداع على الله على الله

### آ ٹارنبوی ہے برکت اندوزی:

حضرت ذہیر جن کعب کو نعتیہ قصیدہ کے صلہ کس آنخضرت بھٹانے جوردا ومہارک مرحمت فرمائی تھی ، امیر معاویہ نے اس کو چیش قرار رقم دے کران سے خرید لیا تھا ، یکی چاور تمام خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی جس کودہ عیدین میں اوڑ رہ کر نکلتے تھے ۔

مساوات : اميركوجاه ببندكهاجاتاب،اورايك حدتك صحيح بهى بيكن اس كه باوجودوه معمولى آداب مجلس من مجمى اين اورعام مسلمان كدرميان كوئى فرق دا تمياز رواندر كھتے تھے۔

الوکبلوراوی بی که ایک مرتبه معاوید نظے عبداللہ الله بی الله بین زبیر "بینے ہوئے نے معاویہ و کے کو این عامر کے این عامر کے این عامر کے معاویہ فی کور کی کور کی این عامر کے معاویہ فی کا میں اس کے خوش ہوتا ہے کہ فلا کے بند ہاں کی تعظیم میں کور ہوتا ہے کہ فلا کے بند ہاں کی تعظیم میں کور ہوتا ہے کہ فلا ایک انعمان دوز نے ہے ۔

# امير كـاخلاقي اصول:

امیر معاویہ کے اخلاقی معمولوں ہے ان کے عام اخلاق دعادات پر کافی روشیٰ پڑتی ہے۔ اس لئے آخر میں اخلاق کے بارے میں ان کے کچوزریں خیالات پیش کئے جاتے ہیں: فرماتے تھے کہ

'' میں اپنے نفس کواس سے بلند و کھنا چاہتا ہول کہ میرا گناہ میر سے مفو سے ، میرا جہل میر سے علم سے زیادہ ہو یا کس کا عیب اپنے عیب پر دہ میں نہ چمپاؤں ، یامیری پُر الی میری بھلائی سے ذیادہ ہو۔ شریف کے لئے زینت یا کدائنی ہے''۔

ا احتیاب جلداول م ۲۷۲ تر اصابه تذکره زیر شین کعب علامه او او استیاب تنام الرجل للوجل تعظیمًا .

کتے تنے کہ

"فدانے بنده کو جو تعتیں عطائی ہیں، ان میں سب سے افضل عشل وطلم ہے ۔ اس کی وجہ سے جب آوی کو کوئی یا و کرتا ہے، او وہ بھی اس کو یا د کرتا ہے، اور جب کوئی اس کو دیا ہے۔ اور جب معیبت میں جٹلا ہوتا ہے قو صبر سے کام لیتا ہے اور جب فعید آتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے اور جب کوئی نے اکی سرز د ہوتی ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے تو اس کی معافی جا ہو تو تو تا ہو تا ہو



# حضرت حسين بن عليٌّ بن ابي طالب

نام وتسب : حسين نام بهايوعيدالله كتيت "ميد شباب اهل الجنه" اور" ريد حالة النبي". لقب ہے علی مرتفاق باب اور سیدہ بتول می جگر کوشر رسول مال تھیں۔اس لحاظ سے آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصداور بی ہاشم کاعطر تھی ۔ جمرہ طبید بدے :حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبدمناف قرشی اشمی و مطلبی ،

د ل و جا ن باو فد ایت چه عجب خوش تقمی

پیدائش: ابھی آپ شکم مادر جس تھے کہ معزت حارث "کی صاحبز ادی نے خواب دیکھا کہ سی نے رسول اکرم کے جسم اطمیر کا ایک محوا کا اٹ کران کی گودش رکھدیا ہے۔ انہوں نے آنحضرت عظا ے عرض کیا کہ یارمول الله ایس نے ایک نا گوار اور بھیا تک خواب دیکھا ہے، فرمایا کیا؟ عرض کیا نا قالم بیان ہے۔فرمایابیان کروہ آخر کیا ہے؟ آخضرت کےاصرار برانہوں نےخواب بیان کیا۔ آپ الكان فرماياية فهايت مبارك خواب بهدفاطم الكي بال الركابيدا موكانورتم اس كوديس اوكى أ

کے دنوں کے بعد اس خواب کی تعبیر لی اور ریاض نبوی میں دہ خوشر مگ ارغوانی محمول کھلا، جس كى مهك حق وصداقت ، جرأت وبسالت ، عزنم واستغلال ، ايمان وهمل اورايار وقرباني كي وادبوس كو ابدالآبادتك بساتی اورجس كى رئىدى عقق كى سرخى بنعق كى كلكونى اورلالد كداغ كو بميشه شر ماتى رے كى۔ يعنى شعبان سم مع ملى كاكاشاندسين كيولد يدهك كلزار بنا-

ولاوت باسعادت كى خبرس كرآ تخضرت على تشريف لائے اور فرمانے لكے بي كودكماؤ، کیا نام رکھا گیا؟ اور تومولود بچه کو منگا کراس کے کان میں اذان دی۔اس طرح کو یا جہلی مرتبہ خود زبان دی والهام نے اس بجے کانوں عل او حیدالی کاصور پھونکا۔درحقیت ای صور کااڑ تھا کہ

> مروا و، وست ندا ووروست بزید حْفَا كَهِ بِنَا بِيهُ لَا اللَّهُ است حسينٌ

پر فاطمہ ذہرا کو تقیقہ کرنے اور بچہ کے بالوں کے ہم وزن خیرات کرنے کے حکم دیا۔ بدر بر گوار کے حکم کے مطابق فاطمہ ذہرا '' نے تقیقہ کیا لیے والدین نے حرب نام رکھا تھا۔ لیکن آنحضرت اللہ کو بینام پہندنہ آیا۔ آپ نے بدل کر حسین رکھا گی

عہد نہوئی بھٹا : حضرت سین کے بچین کے حالات شل امرف ان کے ساتھ انخضرت اللہ کے ہاتھ انخضرت اللہ کے ہاتھ فیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ تقریباً بیار اور محبت کے واقعات ملتے ہیں۔ آپ بھٹانان کے ساتھ فیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ تقریباً روزان دونوں کو دائر ہے لئے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دونوں کو بلاکر بیار کرتے اور کھلا تے۔ دونوں بچا بھٹانے بھٹ اور کھلا تے۔ دونوں بچا بھٹانے بھٹانے ہمی شوخی پر تنہیب اور کھلا تے۔ دونوں بچا بھٹان کے محمد مانوں اور شوخ تھے۔ لیکن آپ بھٹانے بھٹائے ہمی شوخی پر تنہیب میں فرمائی، بلکہ ان کی شوخیاں دیکھ دکھ کھر کوش ہوتے تھے۔ اس تم کے تمام حالات حضرت سن کے تمام حالات حضرت سین میں کا سن تذکرہ میں لکھے جا بچے ہیں۔ اس لئے بہال ان کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ دعفرت میں مان کا سن ہر سن کا توں است برس کا تھا کہ بیان کا سائے شفقت سرے اُٹھ گیا۔

عہد صدیقی : حضرت ابو بکر صدیق کے ذمانہ ش امام حسین کی عمرے ۸ برس سے زیادہ نتھی۔ اس لئے ان کے عہد کا کوئی خاص واقعہ قابل و کرنہیں ہے، بجز اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق " نبیر وَ رسول کی حیثیت سے معفرت حسین " کو بہت مانتے تھے۔

عهد فاروقی: حضرت عرفاروق کیابندائی عبد خلافت می جمیت صغیر اس سے ،البته آخری عبد میں من شعور کو چنج سے ۔البته آخری عبد میں من شعور کو چنج سے لیکن اس عبد کی مہمات میں ان کا نام نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر جبھی حضرت حسین پر بردی شفقت فریائے تھے اور قرارت رسول اللہ کا خاص کیا ظار کھتے تھے۔ چنانچہ جب بدری صحابہ کے لڑکوں کا دودو ہزار دولی فیڈ مقرر کیا ہو حضرت حسین کی کھن قرار ہے رسول اللہ کے لئا طار سے بانچ ہزار ماہوار مقرر کیا گئے سے اس کیا تا ہے۔

آپ کی چیز بیل محد معزت میں اور کا دات گرای کونظر انداز ند ہونے دیے تھے۔ایک مرتبہ بین سے بہت سے حلّے آئے۔ معزت عمر نے تمام سحابہ ایس تقشیم کئے۔آپ قبراور منبر نبوی کے درمیان آثر بیف فر ماتھے۔لوگ ان حلّوں کو پہن پہن کرشکر یہ کے طور پر آ کرسلام کرتے تھے۔ای دوران میں معزت من وحسین احد معزت فاطمہ کے گھر سے نکلے۔آپ کا گھر حجر ام مجد کے درمیان میں تھا۔ معزت عمر ایک کا گھر ایک کے درمیان میں تھا۔ معزت عمر ایک کا گھر ایک دونوں پر پڑی تو ان کے معمول پر حلّے نظر نہ آئے۔ یہ د کھ کر آپ کو

ع مندرک ما کم برجاد ۳ م ۲۷ فضائل حسین موطالهام الک کتاب احقیقه باب جا ونی احقیقه بن جی اس کاذکر ب ع اسدالغابه به جلد ۳ می ۱۸ سع فتوح البلدان یلا ذری ذکر عطاعر بن الخطاب

'نکلیف پیٹی اور لوگوں نے فرمایا ، جھے تہہیں طقے پیپتا کرکوئی خوشی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا ،
امیر الموسین یہ کیوں؟ فرمایا ،اس لئے کہ ان دونوں لڑکوں کے جسم ان حقوں نے فالی ہیں۔ اس
کے بعد فوراً حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ جلد سے جلد دو حلے بھیجوا در حلّے منگوا کر دونوں بھا تیوں کو پہنا نے
بعد فرمایا ،اب جھے خوشی ہوئی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے حلّے حضرت حسن "وحسین " کے
لاکن نہ تھے گے۔

حضرت عمر المحسین المحالے صاحبزادے عبداللہ ہے بھی جوعمر اور ذاتی فضل و کمال شی ان داول سے فاکن تھے ، زیادہ انتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مبر نبوی دالظا پر خطبہ دے دے تھے کہ حسین الم سے اور مبر برج کے دکرکہا ، میر ہے باپ (رسول اللہ اللظ الله اللظ ایک مبر سے اُتر و ، اور ایک باپ کے مبر برجا دَے حضرت عمر نے اس طفلانہ شوخی پر فرمایا کہ میر ہے باپ کا کوئی مبر بی نہ تھا ، اور انہیں اپنے بات کہ کے ۔ داستہ میں ہوجھا کہ یہ تم کوک باس بھالیا ہے کہ داستہ میں ہوجھا کہ یہ تم کوک نے سکھایا تھا؟ ہوئے دالتہ میں ہوجھا کہ یہ تم کوک نے سکھایا تھا؟ ہوئے دالتہ میں نے بیس ۔ پیمرفر مایا بھی میرے یاس آیا کرو۔

چنانچان ارشاد کے مطابق ایک مرتبہ حین "ان کے پال گئے۔ال وقت حفرت مرّ معاویہ ہے جہائی میں بیکھ تفکو کرد ہے تھے اور این مر " درواز ے پر کھڑے تھے۔ حین " بھی ان بی کے پال کھڑے ہوگئے اور بغیر لیے ہوئے ان بی کے ساتھ واپس چلے گئے۔اس کے بعد جب حفرت عرق ہے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ،ہم آئے کول بیس ؟ انہوں نے جواب دیا ،امیر المونین میں حاضر ہوا تھا ،ہم آپ معاویہ ہے گفتگو میں مشغول نتے ،اس لئے عبداللہ کے ساتھ کھڑا رہا ، مجاویہ کے گفتگو میں مشغول نتے ،اس لئے عبداللہ کے ساتھ کھڑا رہا ، مجر کھا ان بی کے ساتھ لوٹ کیا فر ایل کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت تھی ہم ان سے ذیا دوئی دار ہو ، جو کھا ادر کی کران بی کے ساتھ لوٹ کیا نے دار می کی کیا میں درت تھی ہم ان سے ذیا دوئی دار ہو ، جو کھا ادر کی کران بی کے ساتھ لوٹ کیا ہوئی دار ہو ، جو کھا ادر کی کران بی کے ساتھ لوٹ کیا نے دوخدا کے بعدتم ہی لوگوں کی دی ہوئی ہے ۔

عبد عثمانی : حفرت عمّان فی کنداندی پورے جوان ہو بھے تھے۔ چنانچ سب سے اوّل اس عبد عثمانی : حفرت عمّان کی فوج کئے۔ چاہدانہ کر کے ہوئے کے بھر اس عبد میں جباد میں قدم رکھا اور مسموری میں طرستان کی فوج کئی میں مجاہدانہ شریک ہوئے کے بھر جب حضرت عمّان کے خلاف بعناوت بر یا ہوئی اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت عمّان کی تفاظت پر مامور کیا کہ باغی اندر کھنے نہ پاکس ۔ چنانچہ حفاظت کرنے والوں کے ساتھ الن ورنوں نے بھی نہایت بہاوری کے ساتھ باغیوں کو اندر کھنے سے حفاظت کرنے والوں کے ساتھ الن ورنوں نے بھی نہایت بہاوری کے ساتھ باغیوں کو اندر کھنے سے دو کے کھل جب باغی کو شمادت

ک خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں بھائیول سے نہاہ ہے تی کے ساتھ بازیُرس کی کرتمہارے ہوتے ہوئے باغی کس طرح اندر تھس مھے !۔

جنگ جمل وصفین : جنگ جمل میں اپنے والد ہزرگواد کے ساتھ تھے۔ افغنام جنگ کے بعد کئی میل تک حضین کے قیامت خیز کئی میل تک حضین کے قیامت خیز واقعہ میں آپ نے بخری میں اپنے کے ۔ جنگ جمل کے بعد صفین کے قیامت خیز واقعہ میں بھی آپ نے بڑی سرگری کے ساتھ حصد لیا۔ لیکن یہاں ان الاطائل آفعیدات کی ضرورت نہیں۔ النوائ جنگ کے بعد معام و نامہ میں بحثیت شام کے حضرت حسین کے بھی و شخط تھے۔ ہم جنگ صفین کے بعد خوادج کی مرکونی میں بڑے انہاک ہے حصد لیا۔

حضرت علی ﴿ کی شہادت :

اس کے بعد میں جی جی حضرت علی پرقا تلانہ تملہ ہوا۔ زخم بہت کاری تھا، جب حالت زیادہ نازک ہوئی تو حضرت حسن '' وحسین '' کو بلا کرمفید تھیجتیں کیس اور تھر بن حنفیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کر کے عرتبہ شہادت برممتاز ہو گئے۔

عبد معاویہ : حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت سن ظیفہ وئے۔ لیکن جیسا کہ او پران
کے حالات میں معلوم ہو چکا ہے، آب مسلمانوں کی خونر ہن کے نے کے لئے معاویہ کے تی میں خلافت سے وستبرداری پرآبادہ ہو گئے اور حسین "کواپ عزم ہے آگاہ کیا۔ حسین نے اس کی بری خلافت سے وستبرداری پرآبادہ ہوگئے اور حسین "کواپ عزم سے آگاہ کیا۔ حسین نے اس کی بری کی زور خالفت کی ، جس کی تفصیل او پرگز ریکی ہے۔ لیکن حضرت حسن "اورامیر معاویہ "کے حق میں خلافت سے وستبردار معالفت کا میاب نہ ہوگئے وسلم اور اس میں معاویہ "کے حق میں برابر شرکہ کو تھے۔ چانچہ معاویہ "کون پرنیس سجھتے تھے۔ تاہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شرکہ ہوتے تھے۔ چانچہ معاویہ "کون پرنیس سجھتے تھے۔ تاہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شرکہ ہوتے تھے۔ چانچہ امیر معاویہ "کون پرنیس سجھتے تھے۔ تاہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شرکہ کی تھی ، جس کا ذکر معاویہ "کون پرنیس سجھتے تھے۔ تاہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شرکت کی تھی ، جس کا ذکر معاویہ "کون تھا ، مجاہدائہ شرکت کی تھی ، جس کا ذکر معاویہ شرکہ عالمانہ شرکہ اور گئے۔ کے حالات میں اور گزر دیا ہے۔

حضرت حسن كاانتقال:

ای سال بینی و می دهنرت حسن می کا انقال عو کیا۔ اس سلسلہ می دهنرت حسین می کو جو دا تعال عو کیا۔ اس سلسلہ میں دهنرت حسین می کو جو دا تعال ہے اس کے نیمال ان کے جو دا تعال ہے بیال ان کے اعاد دی ضرورت نیمیں۔

بغرامحابه ( عثم)

اميرمعاويه "اورخسين":

ممکن ہے حضرت امام حسین "کادل امیر معاویہ "کی جانب سے صاف ندر ہا ہو، یا وہ ان کو اچھا نہ بچھتے ہوں۔ لیکن دونوں کے ظاہر کی تعاقات خوشکوار تھے ،ادرامیر معاویہ "ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت حسن " نے دستم رداری کے وقت حسین " کے لئے جورتم مقرد کرائی تھی وہ امیر معاویہ "انہیں برابر پہنچاتے رہے، بلکہ اس تم کے علاوہ بھی مسلوک ہوتے رہتے تھے۔ البت یزید کے ولی عہد کے وقت ناخوشکواری پیدا ہوگئی تھی۔ لیک اس می بھی کوئی بدنما صورت نہیں پیدا ہونے یائی۔

ال کی تفصیل بیہ کہ الا میں ہیں جب امیر معاویہ نے ائل مدینہ نے بزید کی بیعت لینی چائی تو طبری کے بیان کے مطابق سوائے چندلوگوں کے کل اتل مدینہ نے بیعت کرئی۔ بیعت نہ کرنے والوں میں آیک امام حسین " بھی تھے۔ لیکن جب عام بیعت ہوگئ تو امیر معاویہ نے ان لوگوں ہے کھندیا دہ اصرار نبیس کیا نے۔ (یطیری کی دویت ہے)

علام ابن اٹیرکی روایت کی رو سے امیر معاویہ نے پہلے تمام اکا برمدینہ سے برزور بیعت لی اور ان کی بیعت کو عوام کے سامنے پیش کر کے سب سے بیعت لی اور کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ سب فاموش رہے۔ ان فاموش رہنے والوں میں حضرت حسین " بھی تھے۔ اس کی تفصیل امیر معاویہ کے عالات میں کھی جانجی ہے۔

امير زماند "نهايت زمانه شناس اور بزب عاقبت بين عدير يقيد مستنقبل بيس بيش آنے والے واقعات كا پہلے ہے انداز وكر ليتے تھے۔ چنانچ اس كا يقين تھا كدان كے بعد ابن زبير " ضرور فلافت كا دعوى كريں كے اور حسين " كو بھی الل عراق بزيد كے مقابلہ بس كھڑ اكر ديں ہے۔ اس لئے موت كے وقت بزيد ہے دونوں كے بارے وصيت كرتے گئے ۔ حضرت حسين " كے متعلق خاص طور ہوت كو وقت بزيد ہے دونوں كے بارے وصيت كرتے گئے ۔ حضرت حسين " كو تمبارے مقابلہ بيس الكر چھوڑيں كے ، جب وو مين الكر جھوڑيں گے ، جب وو تمبارے مقابلہ بيس الكر تمبل اور تم كوان بر قابو حاصل ہوتو در كرز رہے كام لينا۔ كيونكہ وہ قرابت واراور بروے حقداراور رسول بھر الكر عن بزیس اللہ ہے۔

يزيد كى تخت نشينى ، ادر حسين سے بيعت كامطالبه:

رجب ﴿ وَهِ مِن امِيرِ مَعَاوِيهِ ﴿ كَا انْقَالَ بَوَا۔ ان كے بَعَد يزيد (جس كى بيعت ووا بِي زندگی بی مِس لے چکے تھے )۔ ان كا جائشين بوا۔ تختِ حكومت پر قدم ركھنے كے بعد يزيد كے لئے سب سے اہم معاملہ حضرت حسین اور ابن زبیر فی بیعت کا تھا۔ کوئکہ بزید کی دلی عہدی کی بیعت نہ کے وقت ان دونوں نے اس کو نہ دل سے حسلیم کیا تھا اور نہ زبان سے اقر ادکیا تھا اور ان کے بیعت نہ کرنے کی صورت میں خود ان کی جانب سے دعویٰ خلافت اور حجاز میں بزید کی مخالفت کا خطرہ تھا۔
کیونکہ ان کے دعویٰ خلافت سے سارا تجاز بزید کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوتا ،اور حسین فی وجہ سے عراق میں مجوز کی مارش بیا ہو جاتی۔ جیسا کہ آئندہ جل کر ابن ذبیر کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوتا ،اور حسین فی وجہ سے عراق میں مجوز کی مارش میں ہوا کہ شام کے بعض حصوں کے سواقر بیب قریب بورا ملک ابن ذبیر فی کے ساتھ ہوگیا۔ ان اسباب کی بنا پر افی حکومت کی بقا ہاور تحفظ کے لئے بزید نے ان دونوں سے بیعت لیما ضروری سجھا۔

محویایان کی ناعاقبت اندیش تھی۔ اگروہ بجھداری سے کام لے کران بزرگوں کو ساتھ ملالیہ ا تو بہت ممکن تھا کی دونا گواروا تعات چیش نے ، جنہوں نے نہ صرف بزید کو ساری و نیا بس بدنام بلکہ اُموی حکومت کولوگوں کی نگاہوں بھی مطعون کردیا۔ جس کا اثر اُموی حکومت بربہت کر ایڑا۔

کین برید نے ان پہلوؤں کونظرانداز کر کے تخت کومت برقدم کے بی ولید بن عتبه حاکم مدینہ کا مان دونوں ہے بیعت لینے کا تاکیدی تھم بھیجا۔ ابھی تک مدینہ میں امیر معاویہ "کی وفات کی خبرنہ پنجی تھی۔ ولید کے لئے اس تھی تھیل بہت مشکل تھی۔ وواس کے انجام ہے واقف تھا۔ اس لئے بہت تھبرایا اور اس نے اپنے تائیب مروان سے مشورہ کیا۔ مروان سخت مزاج تھا۔ اس نے کہا دونوں کو اس قبرایا اور اس نے اپنے تائیب مروان سے مشورہ کیا۔ مروان سخت مزاج تھا۔ اس نے کہا دونوں کو اس وقت بالکران سے بیعت کامطالہ کرو۔ اگر مان جائیں تو فیہا اور اگر ذرا بھی لیت ولی کریں تو مرقام کردو۔ ورندان لوگوں کو معاویہ "کی موت کی خبرل گئی تو پھران میں سے ہرایک شخص ایک ایک مقام پر فلا فت کامری بن کرکھڑ ابو جائے گا اور اس وقت مخت دشواری پیش آئے گی۔ فلا فت کامری بن کرکھڑ ابو جائے گا اور اس وقت مخت دشواری پیش آئے گی۔

ال مشورے كے بعد وليد نے ان دونوں كو بلا بھيجا۔ اولا يطلى ايے غير معمولى وقت ميں ہموكى مقى جو وليد كے بعد وليد نے ان دونوں كو بلا بھيجا۔ اولا يطلى ايے غير معمولى وقت ميں ہموكى مقى جو وليد كے طنے كا وقت نہ تھا۔ دوسرے امير معاويہ "كى علالت كى خبر بى مدينہ ميں آ جھے تھيں۔ ان قياسات سے دونوں آ دى بجھ گئے كہ امير معاويہ "كا انتقال ہو گيا ہے اور أبيس بيعت كے لئے بلايا كيا ہے تا كہ معاويہ "كى موت كى خبر بھيلنے سے بہلے جى مدينہ ميں بيعت لے لي جائے۔

حفرت سین "كواندازه تھا كدانكارى بيعت كى مورت بيل كى مدىك معاملد زاكت اختيار كرسكتا ہے۔ اس لئے متعين كرديا ، اس لئے اپنى حفاظت كا سامان كر كے وليد كے پاس پنچے اور مكان كے باہر آ دميوں كو تعين كرديا ، تاكرا كركوئى تاكوارشكل پیش آئے تو دہ لوگ فورا آپ كى آ واز پر پنج

ل بن أميد ك خلاف عباسيول كي واوت من كامياني كاليك براسيب معزت الماحسين "كي شهادت كاوا تعريمي تعار

جائیں۔ولیدنے انہیں امیر معاویہ کی موت کی خبر سناکر بزید کی بیعت کے لئے کہا۔

حفرت حسین نے تعزیت کے بعد یہ عذر کیا کہ میرے جیدا آدی حجب کر بیعت نبیں کرسکتا اور نہ میرے لئے خفیہ بیعت کرنا زیا ہے۔ جب تم عام بیعت کے لئے لوگوں کو بلاؤ کے تو جس مجمی آجا در گا اور عام مسلمان جوصورت اختیار کریں گے،اس جس جھے بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ولید نرم خواور مسلم پہند آ دمی تھا۔اس لئے رضا مندہ و کہا اور حضرت حسین "لوٹ آئے۔

مروان جس نے زبردی بیعت لینے اورا نکار کی صورت میں آل کردیئے کی رائے دی تھی۔
ولید کی اس نری اور سلم پندی پر بہت برہم ہوا ، اور کہا '' تم نے میرا کہنا نہ مانا ، اب تم ان پر قابونہیں
پاسکتے''۔ ولید بولا افسوس تم فاطمہ "بنت رسول اللہ الکے کے کہرے سین کے خون سے میر سے ہاتھ آلودہ کرنا
چاہتے ہو۔ خدا کی تتم قیامت کے دن حسین کے خون کا جس سے محاسبہ کیا جائے گا ،اس کا بلہ خدا کے نزد یک بلکا ہوگا ۔

### محمر بن حنفيه كامشوره

ولید کے پائ سے واپس آنے کے بعد حضرت حسین پڑئ کھنگش میں ہوگئے۔ آپ کوائ مشکل سے مغری کوئی صورت نظرنہ آئی تھی۔ ایک طرف آپ یزید کی بیعت دل سے خت ناپند کرتے تھے، کیونکہ اس کی ولی عہدی کی بیعت خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف غیر شرک اور قیمر و کسری کے طرز کی مہلی خصی وموروثی باوشاہت تھی۔ دومرے جمہور اُمت کے خلاف مجی نہیں جا ہے نظے۔

چنانچه ولید سے قرماویا تھا کہ تمام اہل مدینہ بیعت کرلیں سے تو جھے بھی کوئی مذر نہ ہوگا۔ تیسرے اہل عراق خود آپ کوخلیفہ بنانا چاہتے تھے اور آپ کے پاس اس مضمون کے بہت سے خطوط آ چکے تھے کہ آپ ٹھالم حکومت کے مقابلہ میں خلافت قبول سیجئے۔ ان تمام حالات نے آپ کو بردی کھکٹس میں جٹلا کردیا۔

جس دن حضرت حسین ولید ہے لیے تھے،اس کے دوسر بون عبدالله بن زبیر الله یدنے مالک کے دوسر بون عبدالله بن زبیر الله یدنے کا کھی کو کھی اور دن بجرولیداوران کا عمل ان کی تلاش عس سرگروال دہا۔اس کے حضرت حسین کا کسی کو خیال نہ آیا۔اس کے بعددوسر بدن ولید نے پھر حضرت حسین کے پاس یا دوہانی کے لئے آ دمی بھیجا۔

لے این اثیر۔ جلد میں ۱۰ واخبار الفوال میں ۱۳۳ وسین کے ساتھ این زیر کے حالات بھی ہیں۔ ان کا ذکر ان کے حال میں آئند وآئے گا۔

آپ نے ایک دن کی مہلت ما تھی۔ ولید نے اسے بھی منظور کرلیا۔ اس کے بعد بھی حسین "کوئی فیصلہ نہ کرسکے اور ای کھکٹ اور پریشائی میں اپنے اہل وعیال اور عزیز دا قربا کو لے کر دات کونکل کھڑے ہوئے۔ لیکن ابھی تک یہ بھی طفیوں کیا تھا کہ یہ بنے سے نکل کر جا کیں آؤ کدھر جا کمیں۔

محربن منفید نے مشورہ دیا کہ اس وقت آپ یزید کی بیعت اور کسی مخصوص شہر کے ارادہ سے جہاں تک ہوسکا لگ رہنے اور ان لوگوں کو خود اپنی خلافت کی دعوت دیجئے۔ اگر وہ لوگ بیعت کرلیس ، خدا کا شکر اوا کرنا جائے نو اس ہے تہ ہ ہ ب اور اگر کسی ووسر مے مخص پر لوگوں کا اجتماع ہو جائے تو اس ہے تہ ہ ب ۔ اوص ف و کمالات اور فضائل میں کی ندا گئی۔

جھے خوف ہے کہ اگر آپ ال پُرشور زبانہ ہیں کی خصوص شہراور مخصوص بھا عت کے پاس جانے کا تصد کریں گے تو ان ہیں اختلاف پیدا ہوجائے گا۔ ایک فریق آپ کی تمایت کرے گا ، دوسرا مخالفت۔ پھرید دفول آپس ہیں ازیں گے اور آپ ان کے نیز وں کا پہلا انتاز بنیں گے۔ اس طرح اس امت کا معزز ترین اور شریف ترین خص جس کا ذاتی نسبی شرف میں کوئی مقابل نہیں ہے ، سب سے زیادہ ذلیل اور پست اور اس کا خون سب سے زیادہ ارز ال ہوجائے گا۔

یه مقوره می کر حضرت حسین نے یو جھا، پھر جن کہاں جاؤں محمد بن حنفید نے کہا، مکد ۔ اگر وہاں آپ کوالحمینان حاصل نہ ہو وہاں آپ کوالئی تا کہ اور اگر دہاں بھی اظمینان حاصل نہ ہو تو سے اور اس وقت تک برابرا پک شہر ہے دوسر ہے شہر شقل ہوتے رہے اور اس وقت تک برابرا پک شہر ہے دوسر ہے شہر شقل ہوتے رہے ، جب تک ملک کا کوئی فیصلہ ہوجائے ۔ اس درمیان بی آپ سی نہ کسی نہ جوجاتی ہوائی اور آپ کا گے ۔ جب واقعات سامنے آجائے ہیں اس وقت آپ کی دائے بہت زیادہ صائب ہوجاتی اور آپ کا طم ایقد کا ربہت زیادہ حیات ہوجاتی اور آپ کا طم ایقد کا ربہت زیادہ تھی جو جاتا ہے ۔ حضرت حسین نے محمد بن حنفیہ کا مشور بسند کیا اور فر مایا تمہاری طم ایقد کا ربہت ڈیادہ تھی جو جاتا ہے ۔ حضرت حسین نے محمد بن حنفیہ کا مشور بسند کیا اور فر مایا تمہاری طم ایقد کا ربہت ڈیادہ تھی جو جاتا ہے ۔ حضرت حسین نے محمد بن حنفیہ کا مشور بسند کیا اور فر مایا تمہاری ا

حضرت حسين كاسفر مكهاور عبدالله بن مطيع كامشوره:

ال دفت دیند بهت و اتوب مور باتھا۔ اس کے مقابلہ میں اگر کہیں اس تھا تو وہ وہم محتر مختا ما اور حضرت حسین کے پال کوفد سے خط پر خط اور آ دمی برآ دمی آرہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائے ،ہم سب جان نگاری کے لئے تیار بیں ایکن محمد بن حفیہ نے کسی دوسرے مقام پر جانے کی مخالفت کی تھی اور مکہ بی میں قیام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس لئے حضرت حسین نے مدینے چھوڈ کر مکہ جانے کا قصد کر لیا۔

چنانچ شعبان ما پی میں الل وعیال که روانہ ہوگئے۔ راستہ میں عبداللہ بن مطبع لے۔
انہوں نے آپ کو مدینہ سے جاتے ہوئے ویکھاتو ہو جہاش آپ پر فدا ہوں ، کہاں کا قصد ہے؟ فرہایا ،
فی الحال کہ جاتا ہوں عبداللہ نے کہا ، اس میں مضا کہ نہیں گر خدا کے لئے کو فد کا قصد نہ ہے گا۔ وہ منحول شہر ہے۔ وہاں آپ کے والد شہید کئے گئے ، آپ کے بھائی بے یارو مددگار چھوڑ ہے گئے ، نیز بے سے ذخی ہوئے ، جان جاتے جاتے بگی۔ آپ جرم میں جینے جائے ، آپ عرب کے سروار ہیں۔ جبازی آپ کے مقابلہ میں کی کو نسانیس کے جرم میں جینے کرالمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مال کے ہے۔
آپ کے مقابلہ میں کی کو نسانیس کے جرم میں جینے کرالمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مال کے ہیں۔
میر سے بچا اور ماموں آپ پر فدا ہوں ، آپ جرم کو جرگز جرگز شرگز نہ چھوڑ ہے گا۔ اگر فعیب دشمناں آپ پر کوئی آنج آئی تو جم سب خلام بناڈ الے جا کیں گے۔

تحقیق حال کے گئے مسلم بن تقیل کی کوفیر وانگی اور رادہ کے شہرا کہ :

کم جہنچ کے بعد حضرت حسین نے شعب ابی طالب (یہ وی کھائی ہے، جس میں آغاز اسلام میں قریش نے آخضرت والا اور آپ کے ساتھ آپ کے حامیوں اور ہوا خواہوں کو بلنے اسلام کے جرم میں نظر بند کیا تھا) میں قیام فر ملا ۔ آپ کی آمد کی خبر س کر لوگ جوق در جو آن زیارت کے لئے آنے اور کو فیوں کے بلادے کے خلوط کا تا نتا بند گیا۔ بھا کہ کوفیہ کے وقد دنے آکر عرض کی کہ آپ جلدے جلد کو فیوں کے بلادے کے خلوط کا تا نتا بند گیا۔ بھا کہ کوفیہ کے فال ہے اور ہماری گرد میں آپ جلدے جلد کو فیون ہیں۔ حضرت حسین نے نیا گئی مند خلافت آپ کے لئے خالی ہے اور ہماری گرد میں آپ ہوں، کین فی الخال نہیں جاسکا ۔ پہلے اپنے بھائی مسلم بن تقیل کو بھیجا ہوں، یہ دہاں کے حالات کا موں، کید ہاں کے حالات کا اثمار درگا کر مجھا طلاع ویں گئی ہاں کہ خالات کا اثمار درگا کہ میں طلاع کی بھیجا ہوں، یہ دہاں کے حالات کا اثمار درگا کر مجھا طلاع ویں گئی اس کے حالات کا اثمار درگا کہ مجھا طلاع ویں گئی ہاں دخت کو فرکا تصد کروں گا۔

چنانچ مسلم کوایک خط دے کر کوفہ روانہ کردیا ، کہ دہ براہ راست خود حالات کا سمجے انداز ولگا کر اطلاع دین اورا گر حالات کارخ کچھے بدلا ہواد یکھیں آو لوٹ آئیں۔

چنانچ مسلم دوآ دمیوں کو لے کر کوفید داندہ و گئے۔ داستہ میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ پائی کی قلت کی وجہ سے دونوں آدی بلاک ہوگئے۔ مسلم نے کوفد کے قریب بہنج کر حضرت حسین کا کوخوالکھا کہ میں ان ان دشوار کوں کے ساتھ بہال تک ہونچاہوں۔ بہتر بی ہوتا کہ بیر فدمت کی دوسرے کو ہبر و کر دیجاتی ۔ لیکن امام نے جواب میں کھا کہ رہتم ہادی کمز دری ہے ، ہمت نہ ہارو۔ اس لئے مسلم کو جات و نا جار کوفد میں داخل ہونا پڑالے کوفد والے چشم براو بی تھے۔ مسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے جہنچ بی کوفد میں اعلانے مخالفت شروع ہوگئی۔

يزيدكوسلم كي يبنيخ كى اطلاع اورسين كي بعرى قاصد كالل

16.

كوفه من اين زياد كاوروداور بي تقرير

ال تهدید آمر تقریر کے بعد این زیاد ہمرہ کوفدرواند ہوگیا۔ اہل کوفد حضرت حسین کے بیٹم براہ تصاور آپ کے ہو کی بربابرے آنے والے ود کی کرم حبابا بن رسول اللہ کا نعرہ لگاتے سے ۔ اس لئے این زیاد کوفد میں جن جن راستوں سے گزرا کی نعرہ سائی دیا۔ ان کوئ کو جوش فضب سے لبرین ہوگیا اور سیدها جامع مجد بہنچا اور لوگوں کو جع کر کے تقریر کی کہ ' باشندگان کوف! امیر الموشین نے جھے تہا دیے شہرکا حاکم بنا کر بھیجا ہے اور مظلوم کے ساتھ افساف و مطبع و منقاد کے ساتھ احسان اور نافر مان اور باغی کے ساتھ احسان اور نافر مان اور باغی کے ساتھ تق کا گئی ہوری پابندی کروں گا۔ فرمانبرداروں کے ساتھ بدرانہ شفقہت سے بیش آئی گائی کی کا نفول کے لئے سم قاتل ہوں'۔

كوفه من مسلم كاخفيه سلسله بيعت:

اس اعلان سے مسلم محبرا کے اور دات کواپ قیام گاہ سے نظل کرائل بیعت کے ایک ہوا خواہ بانی بن عردہ ند جی کے بہال پنچے۔ابذیاد کے اعلان سے سب خوفزدہ ہورے تھے۔اس لئے مانی کو پہلے سلم کو عبرانے میں تذبذب ہوالیکن بحرزناند مکان کے ایک محفوظ حصد میں چمپادیا۔

حطرت حسین کا ایک بڑا مائی شریک بن اعور سلمی جوبھرہ کا ایک مقدر اور معزز فض تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ کوفہ آیا ہوا تھا۔ اس تعلق سے ہائی نے اسے بھی اپنا مہمان بنایا اور مسلم کے ساتھ مغم زیا۔ اس نے ہائی کو سلم کی اعداد پر آمادہ کیا اور مسلم کے پاس معفرت حسین کے حامیوں کی خفیہ آمدرفت شروع ہوگئی اور ان کی بیعت کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

سووا تفاق ای دوران شی شریک بیار پڑ گیا۔این زیاد کونبر ہوئی تو وہ عیادت کے لئے آیا۔
اس کے آنے کی نبرین کرشریک نے پہلے ہے اس کا قصد چکانے کا بدوبست کرلیا اور سلم کوایک خفیہ مقام پر چمپا کر جاہت کردی کدوہ موقع پاتے بی نظل کرائن زیاد کا کام تمام کردیں۔اس کے بعد بعر و کی مند خلافت تنہارے لئے خالی ہوجائے گی اور کوئی مزاتم یا تی ندیے گا۔

ہانی نے اپ کھر میں بیصورت ناپندی ہیکن شریک نے اس کی و فرہی خدمت بتاکر ہانی

کو آبادہ کرلیا۔ اس کے بعدی عبید اللہ بی ذیاد عیادت کے لئے آگیا اور دیر تک بیٹھارہا۔ بگر مسلم نہ

نکلے بشریک نے اشارہ بھی کیا۔ گرکی وجہ ہے مسلم نے تملہ مناسب نہ جھا اور ائین زیاد ہی کرنگل گیا۔

اس کی واپسی کے بعدش یک نے کہا ہم نے بوی بردی مسلم نے جواب دیا ، اقال ہوارے

میز بان ہانی کو بیصورت حال پند ذبھی ووسر ہے دسول اللہ اللہ کا ایفر مان کہ ' ایمان اچا تک مملہ ہے

روکتا ہے' ۔ اور اچا تک حملہ مسلمانوں کے شایان شان بیس ۔ میرے پاوی پکڑ لینا تھا۔ بہر حال مسلم

نے اپنی دینداری کی بنا پر ائین ذیاد کے آل کا بہترین موقع کھودیا۔ کین اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ

بیعت بدستور برابر جاری رہا اور اٹھارہ ہزاراتلی کوفران کے ہاتھ پر بیعت کر کے دھڑے میں نے ذمر فی عقیدت شروع کے دور میں واٹل ہو گئے۔

بانى ندجى كاتل:

ابن زیاد کوسلم کی تلائی بھی مرمدگر دیا تھا بھی تک اے ان کا پیدنہ چانا تھا۔ آخر
کاراس نے اپنے غلام معقل کوراغ رسانی پر مامود کیا۔ اس تم کی دفیہ تحریکی پید چلانے کے لئے
بہترین مقام مجدی ۔ کینکہ مجد بھی ہرتم کے لوگ تے بیں۔ اس لئے بیغلام سیدھا جامع مجد بہتچا۔
یہال دیکھا کہ ایک فیص مسلسل نمازیں پڑھ دہا ہے۔ معقل نے نمازوں کی کٹرت سے قیاس کیا یہ معزت مسین کے حامیوں بھ سے جادراس کے پاس جاکہا بھی شامی غلام ہوں مفدانے میرے

دل می اللی بیعت بوی افغانی مجت والی دی ہے۔ میرے پاس تین بزاد دہم ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں حضرت حسین کا کوئی وائی آیا ہے۔ میں یہ حقیر قم اس کی خدمت میں نذر کے طور پر چیش کرنا مپایا ہوں کہ وہ اس کو کو مسلمان بھی مپایا ہوں کہ وہ اس کو کئی کار خیر میں اور مسلمان بھی مپایا ہوں کہ وہ اس کو دیر جھ سے بیر والی کیوں کیا؟ معتقل نے جواب دیا، آپ کے بشر و پر خیر کے آثار انظر آئے۔ معتقل کی اس پر فریب کفتگو سے وہ خض دام میں آئی ا۔ اس کو معتقل کی حملہ جے حسین ماکا انظر آئے۔ معتقل کی اس پر فریب کفتگو سے وہ خض دام میں آئی ا۔ اس کو معتقل کی حملہ جے حسین ماکا انقین ہوگیا۔

چنانچان ملاقات کے دومرے دن معقل اس دائی کے ہمراہ سلم کے پاس پہنچا اور تمن ہزار درہم پیش کر کے بیعت کی اور حالات کا پند چلانے کے لئے اظہار عقیدت و فدمت کے بہانے ان بی کے پاس دینے لگا۔ دات ہم مسلم کے پاس دینا اور دن کوائن زیاد کے پاس جا کر مفصل رپورٹ پہنچا تا۔ ہائی چونکہ مقتدر آ دمی تنے اس لئے این زیاد کے پاس آیا جایا کرتے تنے۔ لیکن جب ہے مسلم کے مثن کے کارکن ہوگئے تنے مال وقت سے بیادی کا بہانہ کرکے تا جایا ترک کردیا تھا۔

ایک دن ذیاد کے پال جمد بن افتحت اورا عامین خادید آئے۔این ذیاد نے ان ہے ہو چھا
ہائی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بیار ہے۔این ذیاد نے کہا ، کسے بیار ہیں کدون جراپ درواز ہے
ہر بینے رہے ہیں ، یدونوں بہاں ہوائی گئے ، تو ہائی ہے این ذیاد کوسوئے ٹن بیان کیا اور کہا کہ تم
ابھی ہمارے ساتھ چلوتا کہ ای وقت محالمہ صاف ہوجائے۔ ان دونوں کے کہنے ہے ہائی ان کے
ساتھ ہو گئے۔ گرول میں چورتھا۔ اس لئے قصر المارت کے پال بینی کران کونوف پیدا ہوا۔ انہوں نے
کہا کہ جھے اس شخص ہے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ جمد بن اشعد ت نے المینان دانیا کہ ڈرنے کی کوئی وہنیں ،
تم بری الذمہ ہو، اور ہائی کوائدر لے گئے۔ائن ذیاد کوتمام خفیہ حالات کی خبر ہو چکی تھی۔اس نے ہائی کو
د کھنے ہی ہیشعریو ما :

ارید حباؤ ه ویرید قتلی عذاریک من خلیلک من مرار

" میں اس کوانعام دینا جا ہتا ہوں جو جھے آل کرنا جا ہتا ہے۔ قبیلہ مرادے اپنے کی دوست کو معذرت کے لئے لا۔

ہانی نے بیشعری کر ہو جیما، اس کا کیا مطلب ہے؟ این ذیاد نے کہا مطلب ہو جیمتے ہو۔ مسلم کو چمپیانا، ان کی بیعت کے لئے لوگول کو نفیہ جمع کرنا، اس سے بڑھ کرتا بین جرم اور کیا ہوسکتا ہے۔ بانی نے اس الزام سے انکار کیا۔ اس نیاد نے اس وقت معمل کوطلب کیا اور ہائی سے کہا اسے بہچا نے ہو۔ معمل کود کھ کر ہائی کے ہاتھوں کے طوط اُڑ گئے۔ اب وہ بجھ گئے کہ یہ اشیعیت کے بھیس میں جاسوی کررہا تھا۔ اس بینی شاہد کے سامنے انکار کی کوئی حجائش نہی ، اس لئے صاف صاف اقر ارکرایا کہ آپ بی کہتے ہیں۔ لیکن خوا کی حم ش نے مسلم کو بلایا نہیں تھا اور کل واقعہ محج مجے بیان کر کے دعدہ کیا کہ آپ بی جا کر آئیس اپنے کھر سے نکا لے دیتا ہوں اور نکال کروائیس آتا ہوں۔ لیکن این زیاد نے اس کی اجازت نہ دی اور کہا کہ خوا کی تئم تم اس وقت یہاں سے دائی نہیں جاستے جب تک مسلم یہاں نہ آجا میں۔ ہائی نے جواب ویا بیٹیس ہوسکتا۔ خوا کی تئم میں اپنے مہمان اور پناہ گزیں کوئل کے لئے بھی تمہمارے والوں نے دور سے ہائی کو بید مارا کہ ان تمہمارے دور سے ہائی کو بید مارا کہ ان کی ناک بھٹ گئی اور ابرد کی بڑی اور آئیس ایک کھر ہیں ڈلواویا۔

ادھرشہریں بیافواہ مجیل کی کہ ہائی قل کردیے گئے۔ بیافوہ ک کہ ہائی کے تبیاروا کی تعدادی کے دیازک صورت دی کے کرابن کی تعدادی قصرا بارت پرٹوٹ پڑے اور انتقام انتقام کانعرہ لگانے گئے۔ بینازک صورت دیکے کرابن زیاد بہت گھبرایا اور قاضی ہے کہا آپ ہائی کواپٹی آ تھے۔ دیکے کہ کہ ہائی کے قبیلہ والوں کوالحمینان دلا دیجے کہ دہ قل نہیں گئے گئے۔ چنانچہ قاضی صاحب ہائی کے معائد کے لئے گئے۔ ہائی اپ قبیلہ والوں کا شورہ ہنگامہ من رہے تھے۔قاضی کودیکے کر کہ ایس وازی میر بے قبیلہ والوں کی معلوم ہوتی ہیں۔ آبیس آپ مرف اتنا پیام پہنچا دیجے کہ اگر اس وقت ان لوگوں میں ہے دئی آ دی بھی آ جا کمیں تو میں چھوٹ سکتا ہوں۔ لیکن قاضی شریح کے ساتھ جاسوں لگا ہوا تھا۔ اس لئے دہ یہ پیام نہ پہنچا سکے اور تی نہ رج کو ہائی کی زندگی کا یقین دلا کروائیس کردیا۔

الله كوفه كى غدارى اورمسلم كى رويوشى:

مسلم بن علل نے بائی کے آل کی افواہ کی تو اپنے اٹھارہ ہزار آدمیوں کے ساتھ تھرامارہ پر اسلم بن علی سے آدی علیہ سے آدی حملہ کر کے ابن زیاد کے باس صرف بچاس آدی تھے۔ ۳ پولیس کے آدی اور ۲۰ عما کہ کوفیہ اس کے اس نے کل کا بھا تک بند کرالیا اور اور ۲۰ عما کہ کوفیہ اس کے اس نے کل کا بھا تک بند کرالیا اور لوگوں سے کہ کہ تم لوگ نگل کرا پنے اپنے قبیلہ والوں کو تہدید و تخویف میں اور لائج کے ذریعہ جس طرح بھی ہوسکے سلم کے ساتھ سے علیدہ کر دواور تما کہ کوفیہ کو گھوست پر چڑھ کریدا علمان کریں کہ اس محت ہوسے میں ہوسکے سلم کے ساتھ سے تابیدہ کو اس کو نہایت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے حقید میں مزادی جائے گی۔ جمائد کوفیہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے عقیدی مزادی جائے گی۔ عمائد کوفیہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے عقیدی مزادی جائے گی۔ عمائد کوفیہ کے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے عقیدی مزادی جائے گی۔ عمائد کوفیہ کوفیہ کے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے حقید سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے سات سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے ساتھی منتشر ہوگئے۔ ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے ساتھی منتشر ہوگئے۔ ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے ساتھی منتشر ہوگئے۔ ساتھی منتشر ہو

لوگ آئے تھے اور اپنے اعز ہ واقر باکو لے جائے تھے۔ اس طرح چینتے چینے مسلم کے ساتھ کل ۱۳ دی روگئے۔ جب انہوں نے کوئی حامیان سین "کی پیغواری دیکھی آو کندہ کے کارکے طرف چلے گئے اور یہاں باتی مائدہ تیسوں آ دمیوں نے بھی ایک آیک کرے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم تن تنہا رہ مجھے۔ اس میری کی حالت میں کوفد کی گلیوں کی خاک چھانے اور شوکریں کھاتے ہوئے طوعہ نامی ایک مورت کے دروازے پر پہنچے۔ اس مورت کالڑ کا برال شورش پسندوں کے ساتھ نگل میا تھا۔ وہ مورت اس کی واپسی کا انظار کر رہی تھی۔

مسلم نے اس کے درداز ہے ہوئی کر پانی مانگا۔ اس نے پانی پایا۔ پانی پا نے کے بعد کہا
اب جا وَا پناراستاد نیکن سلم جاتے تو اب کہاں جاتے ہان کے لئے کوئی جائے پناہ باتی ندرہ گئی ہی۔
اس لئے دہ س کرخا ہوئی ہوگئے۔ گورت نے پھر دوغین مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ سلم نے جواب دیا کہ شیس اس شہر جس پرد کی ہوں ، میر اکوئی گھر اور میر سے اقربا یہاں نہیں ہیں۔ ایسی حالت میں تم میر سے ساتھ کچھ سلوک کر سکتی ہو؟ عورت نے پوچھا کس قیم کا؟ مسلم نے کہا جس مسلم بن قبل ہوں ، کوف والوں نے میر سے ساتھ کھورت نے دائر سی گھر سالم کی داستان مصیبت می کر الوں نے میر سے ساتھ غداری کی ہے۔ پوڑھی عورت خدار س کی احد جب اس کا لاکا واپس آیا اور انبیں اپنے مکان میں چھپا دیا وران کی خبر گیری کرتی رہی۔ اس کے بعد جب اس کا لاکا واپس آیا اور اس نے ماں کومکان کے ایک خاص حصہ میں ذیا دہ آتے جاتے دیکھا تو سب پوچھا ؟ بوڑھی ماں نے اس نے ماں کومکان کے ایک خاص حصہ میں ذیا دہ آتے جاتے دیکھا تو سب پوچھا ؟ بوڑھی ماں نے پہلے تو چھپایا ایکن جب جیچے نے ذیا دہ اصرار کیا تو راز داری کا دعدہ لے کے تبادیا۔

مسلم کی گرفتاری:
جب سے سلم بانی کے گھر سے نظے بتھے، ای دقت سے ابن زیادان کی اس مرموف
قوالیکن پرد نہ چلنا تھا۔ اس لئے اس نے ایک دن اہل شہرکوسجد میں جن کر کے اعلان کیا کہ جامل اور
کمین سلم بن فقیل نے جوفقنہ بیا کیا ہے، اس کوتم لوگوں نے اپنی آنکموں سے دیکولیا ہے۔ اس لئے
جس فعمل کے گھر سے دہ برآ مد ہول کے دہ ماخوذ ہوگا ، اور جوانیس گرفتار کر کے لائے گا۔ اسے انعام دیا

جائے گا۔ اس اعلان کے بعد حسین بنتم یم کوکوف میں عام علاقی کا تھم دیا۔

جس مورت کے گھر جی مسلم رہ ہوتی ہے، اس کے اُڑکے کو کا تھا، این زیاد کے اعلان
سے دہ گھبرا گیا ، اور دوسر ہے دن مبلح کواس نے عبدالرحمٰن بن محد ہے تذکرہ کیا کہ مسلم ہمارے گھر جس
رد ہوتی ہیں۔عبدالرحمٰن نے قصرا مارہ جس جا کرا ہے باپ کواطلاع دی ، اس نے ابن زیاد ہے کہدیا،
اس طرح مسلم کا بدہ چل گیا۔

این ذیاد نے آسی وقت سر آدمیوں کا ایک دستہ سلم کی گرفادی کے لئے بھیج دیا۔ دستہ کی آمد کا شورش کر مسلم بجو ہے ہیں مطلق خوفز دہ نہ ہوئے ، اورتن تنہا پورے دستہ کا نہا بہت جاعت دیماوری کے ساتھ مقابلہ کر کے اندر کھیے ، مسلم نے پھر نکال باہر کیا کہ ساتھ مقابلہ کر کے اندر کھیے ، مسلم نے پھر نکال باہر کیا کہ استے بھی بکیر بن تمران نے مسلم کے چرو پرامیا واد کیا کہ او پرکا ہونٹ کٹ گیا ، اور ساسنے کے دو وانت ٹوٹ گئے ، لیکن اس حالت بھی بھی مسلم نے اس فیض کونہا یت بخت زخی کر دیا ، اس کے زخی مسلم نے اس فیض کونہا یت بخت زخی کر دیا ، اس کے زخی مسلم نے اس فیض کونہا یت بخت زخی کر دیا ، اس کے زخی مسلم نے سرح بی بی مسلم نے اس فیض کونہا یت بخت زخی کر دیا ، اس کے ذخی مسلم نے بین دلی دیکھی تو گئی بھی نگل آئے اور یو ایرز دور مقابلہ کیا۔

شای دستہ کے امیر محد بن اصف نے کہا کہ تہا کب تک مقابلہ کروگ، جان دینے ہے کیا فائدہ میں تہمیں امان دیا ہوں میر ڈال دو اور اپنے کو بیکار ہلاک نہ کرو مسلم نے اس کے جواب میں نہایت بہا دراندر ہز پڑھا، لیکن محد بن اصف نے یعین دلایا کہ تہادے ساتھ کوئی فریب نہ کیا جائے گا ، مقابلہ سے باز آجاؤ مسلم ذخوں سے چور ہو چکے تھے ، مزید مقابلہ کی طاقت باتی نہی ، اس لئے مکان کی دیوار سے فیل انگا کر بیٹھ گئے محد بن اضع ف نے پھرامان کی تجدید کی ایکن عروا بن عبید اللہ سلمی نے اس خت میں اور میں ہوئی ، جنانچہ اس خت مالت میں ان کونچر پر سوار کر کے کوار چھن کی کے لئے اوٹ تک مہیا نہ کیا ، چنانچہ اس خت مالت میں ان کونچر پر سوار کر کے کوار چھن کی رکوار چھنے سے مسلم کوائی زندگ سے مایوی ہوگئ ، اور باوید و برنم کہا ، یہ بہلا و موکا ہے۔

میرین اضعیف نے پھراظمینان دلایا لیکن مسلم بہت ایوں تنے، بو لے اب امان کہاں ،اس کی طرف آس بی آس ہے ،عمر دائن عبید اللہ نے اشکباری پر طعند دیا ، کہ ظلافت کے مدمی کومصائب سے تمبر اکر رونانہ جا ہے۔مسلم نے کہا

" میں اپنے لئے نیس روتا ہوں ، بلک اپنے کمر والوں کے لئے روتا ہوں جو تہارے یہاں آرے ہیں، حسین کے لئے روتا ہوں ، آل حسین کے لئے روتا ہوں '۔

پیر گری بن اشعب سے کہا مرائی انتہادے اس سے باہر ہے، البت اگرتم سے ہو سکے تو میر سے بعد اتنا کام کرنا کہ مسین گومیری حالت کی فبر کر کے بیر بیام مجوادینا کہ دوا ہے الل بیت کو لے کرلوٹ جا کمیں اور کوف دوالوں پر ہر گرز ہر گرز اعتاد نہ کریں مجمد بن اضعت نے کہا خدا کی تم جس طرح بھی ہو سکے گا یہ بیام ضرور پہنچاؤں گا۔ جد بن اشعب نے بید عدہ پورا بھی کیا جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔

مسلم کوامان دینے کے بعد محمد بن اضعت انہیں قصر امارت میں لایا ،اور ابن زیاد ہے کہا کہ میں مسلم کوامان وے چکا بھول ،لیکن ابن زیاد نے اسے تسلیم بیس کیا ،اور کہاتم کوامان دینے کا کیا اختیار تھا، میں نے تم کو صرف گرفتار کرنے کے لئے بھیجا تھا۔اس کی ڈانٹ من کرمحمہ بن اصعت خاموش ہو گئے۔ خاموش ہو گئے۔

مسلم بہت پیاے تھے، قصر امارت کے بھا تک پر شنڈا پائی نظر پڑا ،اے مانگا۔ مسلم بن عمرو بابلی نے جواب دیا ، دیکھتے ہو گئا شنڈ اپائی ہے۔ کیکن اس میں ہے تم کوایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا ہم کواس کے بوش آتش دوز خ کا کھولتا ہو پائی پلایا جائے گا۔ اس کے اس کے بر مسلم نے بوچھاتم کون ہو؟ ابن عمرو نے جواب دیا ، میں دہ ہول جس نے تق کواس دقت بہجاتا ، جب تم نے اے جھوڑ دیا ،اور اُمت مسلمہ اور امام دقت کا خبر خواہ رہا ۔ جب تم نے ان کے ساتھ گھاٹ کی اور اس کا مطبع و منقاور ہا ، جب تم فی سلمہ اور امام دقت کا خبر خواہ رہا ۔ جب تم نے ان کے ساتھ گھاٹ کی اور اس کا مطبع و منقاور ہا ، جب تم فی سلمہ اور امام دقت کا خبر خواہ رہا ۔ جب تم نے ان کے ساتھ گھاٹ کی اور اس کا مطبع و منقاور ہا ، جب تم فی سلمہ بن محروموں ۔

مسلم بن عقبل نے بیہ جواب من کر کہا ، تیری مال تھے روئے ، تو بھی س قدر سنگ دل ، قسی القلب ، ظالم اور درشت خو ہے۔ بابلہ کے بیچ تو مجھ سے زیادہ کھو لتے ہوئے پانی اور دائی میں شرمستیں ۔

دوزخ کاستحق ہے۔

ابن زیادے گفتگواور عمر بن سعدے وصیت :

مسلم بن عمرواور مسلم بن عقبل کی اس تلخ گفتگو کے بعد ایک نرم دل نے بانی کا بیالدلیا،
گرزخموں کی کثرت ہے مسلم کا ہرموئے بدن خوننا بہ فشال ہور ہاتھا۔ اس لئے جیسے بی گلاس منہ ہے
لگاتے تھے بخون ہے بھر جا تا اور مسلم اسے ہٹا لیتے۔ تیسر کی مرتبہ گلاس لیوں ہے لگاتو دودانت جومقا بلہ
میں اُکھڑ گئے تھے اور خفیف ہے انکے ہوئے تھے ،گلاس کی تھیں لگتے بی اس میں رو گئے۔ مسلم نے
گلاس لیوں ہے ہٹالیا اور کہا خدا کا شکر ہے ، یانی بینا قسمت میں ہوتا تو یہ و بت نہ آئی۔

غرض ای طرح تشداب این زیاد کے سامنے چیش کے گئے۔ مسلم نے قاعدہ کے مطابق این زیاد کوسلام نہیں کیا۔ گران نے ٹو کا امیر کوسلام نیس کرتے ؟ کہااگرہ وقل کرتا چاہتے ہیں تو سلام نہیں کردن گا اور قبل کرتا چاہتے ہیں تو سلام نہیں کردن گا اور قبل کا ادادہ نہیں ہے تو بہت ہے سلام لیس کے۔ این زیاد بولا ، اپنی عمر کی مشم ضرور قبل کردن گا اور تقی ۔ این زیاد نے جواب دیا ، ہاں واقعی ۔ مسلم نے کہااگر قبل بی کرنا ہے تو پھر این قبلہ دالے ہے کچھوصیت کرنے کی مہلت دو۔ این زیاد نے یہ درخواست قبول کرلی ۔ اس وقت مسلم کے قربی اور میں عمر بن معدیا س تھا۔

مسلم نے اس سے کہا میں تم سے ایک راز کی بات کہنا ہوں۔ عمر بن سعد نے سننے سے انکار کیا۔ اس کے انکار پر ابن زیاد نے پر غیرت دلائی کہا ہے ابن عمکو مایوس نہ کرنا جا ہے <sup>ا</sup>۔

اس کے غیرت والانے عمر بن سعد مسلم کے پائ گیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ میں نے
کوفہ میں سات درہم قرض لئے تعے میر ہے بعد انہیں ادا کر نااور میری لاش لے کر ڈن کر دیا۔ حسین "
آر ہے ہوں مے ،ان کے پائ آدمی بھیج کر راستہ سے واپس کر دینا۔ ائن سعد نے ابن زیاد سے ان
وصیتوں کے بارے میں ہو جھا۔ اس نے کہا جو دصیت مال کے متعلق ہے ،اس کے بارے میں تم کو
پوراا فقیار ہے ،جیسا میا ہوکرو۔

حسین کے بارے میں میراطرز عمل میر کا گروہ یہاں نہ کی تو میں خواہ تو اوان کا تعاقب نہ کراؤں گا اوراگرا گئے تو جیوڑ بھی نہیں سکتا۔ البتہ لاش کے بارے میں تہاری سفارش نہیں کی تاب نہ کراؤں گا اورا گرا گئے تو جیوڑ بھی نہیں سکتا۔ البتہ لاش کے بارے میں تہاری سفارش نہیں ہے۔ نہیں تی جاسکتی۔ جس نے ہماری اتن مخالفت کی ہواس کی لاش ہرگز اس طرز عمل کی مستحق نہیں ہے۔ اورا یک روایت رہ ہے کہ لاش کے متعلق بھی اس نے کہا کرتی کرنے کے بعد ہمیں اس سے بحث نہیں کہاں کے ماتھ کیا کیا جائے۔

مسلم اورابن زیاد کا آخری مکالمه اورشهادت:

ال ومیت کے بعد مسلم دوبارہ میراین زیاد کے سامنے لائے گئے اور ان دونوں مکالے موا

ابن ذیاد الوک آپس بی تحدوث تق تقیم ان می آخر قدادها خداداف داداف این بیل از ایز آی؟

مسلم: بین خلاف واقعہ ہے۔ میں ہرگز اس مقعمد کے لئے نہیں آیا ، بلکہ کوفہ والوں کا خیال تھا کہ

تہمارے باپ نے ان کے ہزرگوں اور نیک لوگوں کوئی کیا ،اور ان کا خون بہایا اور اسلامی

ظلافت کو چھوڈ کر قیصر و کسری کا ساطر زعمل اختیار کیا۔ اس لئے ہم یہاں تیام عدل اور

کتاب اللہ کے احکام کی دوت کے لئے آئے۔

ابن زیاد : (یه چونیس من کر خضبناک بوگیا تھا، بولا) فائن تیرے منہ سے بیدو کوئی زیب نہیں دیتا۔
کیا تو جب مدینہ بی بادہ نوشی کرتا تھا، اس دفت ہم یہاں عدل و کماب پر عمل کی دعوت
نہیں دیتے تھے ؟

ل سطبری کی روایت ہے۔ ویوری کامیان ہے کہ اس سعد نے بیتمام وسیتیں نہایت خوشی سے کی اور ان نے پورا کرنے کا پختہ وعد و کیا۔ علی طبری مبلدے میں ۲۷۵\_۲۷۵

مسلم: میں شراب بیتا تھا؟ خدا کی شم خوب جانتا ہوں کرتو جموث بول رہا ہے اور بغیر علم کے اتبام

لگا تا ہے۔ جبیبا تو نے بیان کیا ، میں و بیانہیں ہوں۔ جمھ سے ذیادہ شراب نوشی کا دہ سختی
ہے ، جس کے ہاتھ خون سے آلودہ ہیں ، جو خدا کی حرام کی ہوئی جانوں کو لیتا ہے اور بغیر
قصاص کے لوگوں کو آل کرتا ہے۔ حرام خون بہا تا ہے ، بھن ذاتی عداوت ، غصہ اور سوئے خن
پرلوگوں کی جان لیتا ہے اور پھر ان شم آرائیوں پراس طرح لہو ولعب میں مشخول ہے گویا
اس نے بچھ کیا تی ہیں۔

ابن زیاد : فاس تیر نفس نے تجھے اسی چیز کی تمنادلائی بس کا خدانے تجھے الل سمجھا، تیری آرزو بوری نہونے دی۔

مسلم: عمراس كاكون الل تفاع

ابن زياد: امير الموتين يزيد!

ملم برمال من خدا کاشکرے موہ بمارے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ کردے۔

ابن زياد معلوم بوتا بيتم خلافت كواپناح سيحص بوع

ملم : خیال بی بیس بلکداس کایفین ہے۔

این زیاد . اگر مین تم کواس بُری طرح قبل نه کروں که تاریخ میں اس کی کوئی مثال نه مطے تو خدا مجھے قبل کرے۔

مسلم : بشک اسلام میں تم کو السی نی مثالوں کے قائم کرنے اور نی بدعات کے جاری کرنے کا حق ہے ، جوال میں نہیں ہیں۔ تم کو خدا کی تم اسم علم بقتہ سے مثلہ کرنا اور خبث سیرت کی ایک اُر اُنی کو بھی نہ چھوڑ نا۔ ان اُر اُنیوں کا تم سے ذیادہ کو کی مستق نہیں ہے۔ مستق نہیں ہے۔

یدندان شکن جواب س کرابن زیاد بالکل بے قابو ہو گیا۔ اور سلم " جسین ہا ہا ، اور عقیل پر گالیوں کی ہو چھاڑ کردی۔ گالیاں برسانے کے بعد سلم " کو پانی پلوا کر جلادوں کو تھم دیا کہ انہیں کل کی بالائی منزل بر لے جا کرفل کردہ ، اور قل کرنے کے بعد ان کا دھڑ نیجے بھینک دو۔

مسلم "في التقل ب كنائى كے خلاف ايك باراحتجان كيا ليكن كون سفنه والاتھا۔ آخر من ابن زياد في بي خدمت ال فيخص كے بيروكى ، جس كومسلم في زخى كيا تھا۔ تاكدوہ انتقاى جذب كے ساتھ انہيں قتل كرے بينانچہ بينے مسلم كومقتل كى طرف لے چلا۔ اس وقت مسلم "كى زبان برتكبير،

بِيُرَاضِحَاءٍ ( عَشُم)

استغفاراور المائكهاور دُسل پرورود وسلام جارى تفاورساتھ ساتھ كہتے جائے تھے كـ" فدايا ميرے بعد اوران لوكوں كورميان آوى فيمل كر ، جنبول نے ہمكود ہوكہ دیا ، جمثلایا اور ذليل كيا"۔

جلاد نے مقام م کی پرلے جا کر گردن ماردگی اور سر کے ساتھ دھڑ بھی نیچے بھینک دیا۔ اس دردناک طریقتہ پر حصرت حسین کا ایک نہایت تو ی باز داوٹ کیا گ

حضرت حسین کی سفر کوف کی تیار یال اور خیرخوا ہول کے مشورے:

یاد ہوگا کے مسلم کو حفرت مسین نے کوفہ کے حالات معلوم کر کے اطلاع دینے کے لئے ہمیجا تھا۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کے مسلم جب کوفہ آئے تھے تو یہاں کے باشندوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اغمارہ ہزار کوفیوں نے حضرت مسین کی خلافت اور ان کی تمایت میں جنگ کرنے پر بیعت کی تھی۔ مسلم نے گرفاری کے فیان خاہری حالات کود کھے کر حضرت حسین کا کوکھ جمیجا تھا کہ سارا شہر آپ کا ختظر ہے فوراً تشریف لائے۔

حعرت حمین نے بینط یا کرسنر کی تیار بال شروع کردیں۔ال وقت آپ کو کوفد کے نے حالات کی کوئی اطلاع ندہ ہوئی تھی۔ حالات کی کوئی اطلاع ندہ ہوئی تمام اللی مکدورین کوفیوں کی غداری اور بے وفائیوں سے واقف تھے۔ حضرت علی اور حسن نے کے ساتھ الن کوگوں نے جو پچھے کیا تھا موہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس لئے کسی نے بھی حصرت حسین ن کا کوف جانا پندنہ کیا۔ جب آپ کی تیار یوں کی فیر مشہور ہوئی تو تمام ہوا فواہوں نے آپ کورو کئے کی کوشش کی اور عالم اسب سے پہلے عمروی عبدالر من نے آکر عرض کیا۔

میں نے سنا ہے آپ واق جارہے ہیں۔ اگر سیحے ہے تو آپ ایسے شہر جارہ ہیں، جہاں دوسرے کی حکومت ہے اور جارہ ہیں۔ اگر سیحے ہیں۔ جن کے تبضہ میں بیت المال ہے۔ وام دنیا اور دولت کے بندے ہیں۔ اس کے جمے خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے، وہی آپ سے لڑیں گے۔ حضرت مسین نے عمر دین عبدالرحمٰن کے ہمر دوانہ مشورہ کا مخلصانہ شکر بیادا کیا۔

ان کے بعد حضرت عبداللہ این عباس آئے اور پو چھا این مم! لوگوں میں یہ خبرگرم ہے کہتم عراق جارہے ہو، کیا یہ محیح ہے؟ حسین ٹے جواب دیا ، ہاں۔ انشاء اللہ دوا کی دن میں جاؤں گا۔ ابن عباس نے کہا'' میں تم کوخدا کا واسطہ دالا تا ہوں ، اس راہ سے باز آؤ۔ ہاں اگر عراقیوں نے شامی جا کم کونل کر کے شیر پر قبضہ کرلیا ہوا ورا ہے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہو، تو بخوشی جاؤ۔ لیکن اگر عراقیوں نے تم کوالی حالت جی بلایا ہے کہ ان کا حاکم موجود ہے، اس
کی حکومت قائم ہے، اس کے عمال فراج وصول کرتے ہیں تو یعین مانو کہ انہوں نے تم کو تحض جگ کے سکے بلایا ہے۔ جھے کو یعین ہے کہ یہ سب تم کو دحوکہ دے جا کیں گے ، تم کو جھنلا کیں گے ، تہ ہاری مخالفت کریں گے اور تہ ہیں ہے یا دو مددگار چھوڑیں گے ، اور جب تمہادے مقابلہ کے لئے بلائے جا کیں گئے تم استخارہ جا کیں گئے تم اور جسین نے فرمایا "عمی استخارہ جا کیں گئے تھوں کیا ۔ دھنرت سین نے فرمایا "عمی استخارہ کروں گا ، دیکھوں کیا جواب مانا ہے"۔

ابن عبال کے بعد ابن ذہر " آئے۔ انہوں نے یہ معلوم کر کے کہ عراق پورے طور پر آپ کی امداد کے لئے آبادہ جیں، پہلے کوفہ جانے کامشورہ دیا۔ لیکن بھراس خیال سے کہ اس سے حضرت حسین " کوکوئی بدگمانی نہ بیدا ہو ا ۔ بیصورت چیش کی کہ اگر آپ تجازی میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش سیجے تو ہم سب بیعت کر کے آپ کی مداکریں گیادر آپ کے خرخواہ رہیں گے۔

حضرت حمين نے فرمايا، على نے اپنے والد بزرگوارے بيصد عن كي كذا حرم كالك ميند ها ہے . جس كى وجہ ہے الى كى حرمت أنه جائے گئا ، على جاہتا ہوں كہ على وہ ميند ها نہ بنول ' ۔ الى كے بعد ابن ذبير في حضرت حمين ہے بہت اصرار كيا كہ آپ حرم ميند ها نہ بنول ' ۔ الى كے بعد ابن ذبير في حضرت حمين ہے بہت اصرار كيا كہ آپ حرم على بينے رہنے ، باتى كام على انجام دول كا ليكن حضرت حمين نے جواب ديا كہ اگر على حرم ميں آلى بالشت بھى باہر آلى كيا جاؤل تو وہ جھے حرم على آلى ہونے سے ذيا دہ بسند ہے اور كى طرح حرم على آيا مى انہوں تو وہ جھے حرم على آلى ہونے سے ذيا دہ بسند ہے اور كى طرح حرم على آيا مى كرنے برآ مادہ نہ ہوئے۔

اس کے بعد دوسرے دن چرابن عباس آئے اور کہا ''ابن عمیرا دل نہیں اسا ہمبر کی صورت بنانا چاہتا ہوں۔ گرھیئے مبر نہیں کرسکتا۔ جھے اس داستہ شی تہماری ہلاکت کا خوف ہے۔ عراقیوں کی تو مفرین ہے۔ تم برگز ان کے قریب نہ جاؤ۔ مکہ بی جس رہو تم اہل ، تجاز کے سر دار ہو۔ اگر ان کا یہ دعویٰ تیج ہے کہ دہ واقعی تہمیں بانا چاہج ہیں تو ان کو کھو کہ پہلے دہ اپنے وائے وہ ایک و تکال دیں۔ پھرتم جاؤ۔ کی اگر تبین رکتے اور یہاں سے جانا بی پر اصرار ہے تو یمن چلے جاؤ۔ وہ ایک وسیح ملک ہے ، وہاں قلع اور کھا نیاں ہیں۔ تم اس کے حامی ہیں اور بالکل الگ تعلک مقام ہے۔ تم اس گوشتہ عافیت میں ہیئے کر لوگوں کو دعو تی خطوط تکھواور ہر طرف اپنے دعا تا بھیجو ، مجھ کو امید ہے کہ اس طرح اس دعا فیت کے ساتھ تمہارا مقصد حاصل ہوجائے گا۔

ل اس لے كه خلافت كيدى جو موسكتے تھے،ان ش سے اين ذير " بھى تھے.

یہ کا رحضرت حسین نے قرمایا، بھھ کو یقین ہے کہ آپ میرے شفق ناصح ہیں۔ لیکن اب تو میں ادادہ کر چکا ہوں۔ حضرت این عبال جب بالکل مایوں ہو پچکے تو فرمایا ، اچھا'' اگر جاتے ہوتو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ جھے کو خطرہ ہے کہتم بھی حضرت عثمان "کی طرح اپنے بچوں اور عورتوں کے سامنے قبل کردیئے جاؤاوروہ غریب دیکھتے رہ جا کھیں'۔

لیکن کار کنان قضا دقد رکو مجمدادری منظور تھا۔اس لئے ابن عمال "کی ساری کوششیں نا کام ثابت ہوئیں اور حضرت حسین " سمی بات پر دضامند نہ ہوئے۔

پھرابو بکر بن حادث نے آکر عرض کیا کہ'' آپ کے والد ماجد صاحب افتدار تھے۔ان کی طرف مسلمانوں کا عام د کان تھا مان کے احکام پرسر جھکاتے تھے۔ شام کے علاوہ تمام کما لک اسلامیہ ان کے ساتھ تھے۔ اس اثر و افتدار کے باوجود جب وہ معاویہ کے مقابلہ میں نکلے تو دنیا کی طبع میں اور کو ان کا ساتھ جھوڈ دیا۔ تنہا ساتھ جھوڈ نے پراکھانیں کیا، بلکہ ان کے خت کا لف ہو گئے اور خدا کی مرضی موری ہوکردی۔

ان کے بعد عراقیوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جو کھے کیاوہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے۔ان جربات کے بعد بھی آپ اللہ کے دشنوں کے پاس اس امید یہ جاتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ ویں گے۔شائی آپ سے ذیاوہ مستعداور مضبوط ہیں اوگوں کے دول میں ان کارعب ہے۔یادر کھیے کہ آپ سے نیاوہ کو مستعداور مضبوط ہیں اوگوں کے دول میں ان کارعب ہے۔یادر کھیے کہ آپ سے بینچتے ہی شائی کو فیوں کو طبع والا کرتو ڑ لیس کے اور جن اور جن کو رہائی ویا ان سے ل جا کہ میں کے اور جن لوگوں کو اس کے اور جن میں گے اور جن جن کو کو اس کو اس کو گھوڈ کر آپ کے جن میں گے اور جن جن کو کو کی ہے اور جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔وہی اوگ آپ کی چھوڈ کر آپ کے جن میں اس کے اور جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔وہی اوگ آپ کی چھوڈ کر آپ کے جنمی بین جن کو میں گے وہدل ندر کا۔

آپ نے جواب دیا ،خدا کی مرضی بوری ہوکردے گی کے اس کے بعد حضرت ابن عمر "اور دوسرے فاص خاص خاص مواخوا ہوں نے روکنا جایا ،کین قضائے الی نہیں ٹل سکتی تھی۔

مكها كاروان الل بيعت كى روائلى اور مواخوا مولى آخرى كوشش

غرض تردیہ کے دن ذی الحجہ المجھ کاردان الل بیعت مکہ سے روانہ ہوا۔ عمر و بن سعید عاص اُموی حاکم مکہ کے سوارول نے روکنے کی کوشش کی ۔ لیکن حصرت حسین زیر دئی آ مے برجتے چلے محتے اور تعیم بہنچ کر مزید اُونٹ کرایہ پر لئے اور بڑھتے ہوئے صفاح بہنچے۔ یہاں فرز دق شاعرطا۔آب نے اس عراق کے حالات ہو جھے۔اس نے کہا،آب نے ایک باخر مخص ہے حال ہو چھا ہے۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کواریں بنی اُمیہ کے ساتھ ہیں۔ قضائے اللی آسان سے اُتر تی ہے۔ فداجو چاہٹا ہے کرتا ہے۔ آپ نے من کرفر مایا ہم نے تی کہا " الله الامو یفعل مان سے اُتر تی ہے۔ فداجو چاہٹا ہے کرتا ہے۔ آپ نے من کرفر مایا ہم نے تی کہا " الله الامو یفعل مان سے اگر فدا کا تھم ہمار سے موافق ہوا تو اس کی فعتوں پراس کے شکر کر ارب وں من من دگار ہاور فدا کا فیصلہ ہمار سے ففاف ہوا تو ہمی ہماری نیت حق کر اربہوں کے۔ شکر کر ارب وں مددگار ہاور فدا کا فیصلہ ہمار سے ففاف ہوا تو ہمی ہماری نیت حق اور تعق کی ہے۔ فرز ق سے گفتگو کے بعد قافلہ آگے برجما لیے۔

داسته بین عبدالله بن جعفر کا خط ملا که بیل خدا کا واسط ولاتا ہوں ، میر اخط ملتے ہی فور آلوث آئے۔ بھے ڈرے کہ جہال آپ جارہے ہیں ، وہال آپ کی ہلا کت اور آپ کے الل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدانخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دیما تاریک ہوجائے گی۔ آپ ہدایت ، یا بوس کا علم اور مومنوں کا آمراہیں۔ آپ سفر میں جلدی نہ کیجئے۔ خط کے بعد ہی میں بھی پہنچا ہوں۔

ال خط کے بعد عبداللہ نے عمرو بن سعید حاکم کمہ ہے کہا کہ وہ اپنی جانب ہے بھی ایک خط لکھ کر حسین '' کووایس بلا لے عمرو بن سعید نے کہا ہتم مضمون لکھ دو بٹس اس پر مہر نگادوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے عمروکی جانب ہے حسب ذیل خطاکھا:

"شن خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کوال راستہ سے پھیرد سے ، جد حرتم جار ہے ہو۔ ہن فرز ان اور انشقاق نے سنائے کہ تم عراق جاتے ہو۔ ہن تم کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں کہ افتر ان اور انشقاق سے ہاز آؤ اس ہن تباری ہلا کت ہے۔ ہن تبار سے پاس عبداللہ بن جعفر اور اپنے ہما لی کو بھیجنا ہوں ۔ تم ان کے ساتھ لوٹ آؤ ، ہن تم کو امان ویتا ہوں اور تبہار سے ساتھ صلہ تم اور بھلائی سے چیش آؤں گا۔ تبہاری مدد کروں گا۔ تم میر سے جوار میں نہایت اظمینان اور راحت کے ساتھ رہو گے۔ اس تح میر یوفداد کیل اور شام ہے '۔

عرد نے تحریر پرائی میر کردی اور عبداللہ بن جعفر اور نی بن عمر دونوں اس کو لے کر حضرت مسین کے پاس گئے۔ حضرت مسین نے اسے پڑھا، اور فر مایا کہ 'عمل نے خواب میں رسول اللہ ملکے کی زیادت کی ہے، اس عی آپ نے بجھے ایک تھم دیا ہے، عی اس تھم کو پورا کروں گا، خواواس کا متجہ میرے موافق نظے یا خالف'' عبداللہ اور کی نے پوچھا، کیا خواب تھا فرمایا، میں نے اسے نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ مرتے دم تک بیان کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد عمر و بن سعید کے خط کا

جواب کھا کہ 'جوخص اللہ عزوجل کی طرف باتا ہے ؟ ل صالح کرتا ہے اورا ہے اسلام کامعترف ہے ،
وہ خدااوراس کے رسول سے اختلاف کیول کر کرسکتا ہے۔ تم نے جیجے لمان ، بھلائی اور صلاری کی دعوت دی ہے۔ 'جس بہترین امان اللہ تعالیٰ کی لمان ہے۔ جوخص دنیا میں خدا ہے نہیں ڈرتا ، خدا قیامت کے دن اس دن اس کو امان نہیں دے گا'۔ اس لئے میں دنیا میں خدا کا خوف جا بہتا ہوں ، تا کہ قیامت کے دن اس کی امان کا ستی رہوں۔ اگر خط ہے تمہاری نیت واقعی میر سے ماتھ صلاحی اور نیکی کی ہے تو خداتم کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزائے خیرد ہے''۔ والسلام

ابن زیاد کے انظامات اور حضرت حسین کے قاصد کائل:

بر العجابة ( ششم)

ادھرکاروان اہلی بیت مزلیں طے کردہاتھا۔ دومری طرف اُموی حکام ان کے مقابلہ کے لئے این انتظامات کردہ ہتھے۔ چنانچ آپ کی آمد کی خبرین کراین ذیاد نے قادسیہ سے لے کرخفان، قطقطان اور جبل لعلع تک سواریوں کا تا نتا با عدہ دیا تھا کہ اہل بیت کے قافلہ و ترکت کی خبری وم بدم ملتی رہیں اور اہل کوف اور حضرت حسین میں خطوکر آبت اور نامہ و پیام کا سلسلہ قائم ندہ سکے۔

حفزت حسین نے مقام حاجز ہمیں بیٹی کرقیس بن مسیر صیدادی کواپٹی آمد کا اطلاعی خطاد ہے کر کوفدردانہ کیا۔ لیکن آموی حکام نے پہلے ہے راستوں کی نا کہ بندی کر لی تھی۔ اس لئے قیس قادسیہ میں گرفتار کے لئے گئے اور این زیاد کے باس کوفہ مجوائے گئے۔

انن زیاد نے آئیں یہ گتا خانہ م دیا کہ قصر کی جیت پر چڑھ کر کذاب ابن کذاب حسین " ابن علی" کو کالیاں دو تیس اس تھم پر قصر کے او پر چڑھ کئے لیکن ایک فدائی حسین "کی: بان اس کی دشنام سے کس طرح آلودہ ہو کئی تھی۔

چنانچاس موقع پہلی انہوں نے وی فرض اوا کیا جس کے لئے وہ بھیجے گئے۔ یعیٰ دھڑت دسین ٹی آمدی ان الفاظ میں افہاوں دی کہ ''لوگو! میں حسین ٹا فاطمہ بنت دسول انقہ وہ ہے کہ کہ انداز ہو اور بہترین قاطمہ بنت دسول انقہ وہ ہے کہ کہ ابن زیاد اور بہترین گلوتی کا ہرکارہ ہوں وہ حاجز تک بیٹنی چکے ہیں ،ان کی مرقم بارا فرض ہے''۔ یہ کہ کر ابن زیاد اور اس اور اس کے باپ پرلعنت بھیجی اور حضرت کی گئے کے لئے استعفار کیا۔ ابن زیاد نے اس تھم عدولی اور اس المنات پرتھم دیا کہ اس کو بلندمقام ہے نیچ گرا کر مارڈ الا جائے۔ اس تھم کی ای وقت تیل ہوئی اور سلم کے بعد حضرت حسین "کا دومر افدائی ان کی راہ میں نارہ وگیا۔'۔

حسين أورعبدالله بن مطيع كى ملاقات:

بطن دملً سے آئے ہو اللہ ہی مرافظ ہے ہے۔ ہولی کا کیک چشمہ پر سین "کی عدد قات عبداللہ بن طبع ہے ہوئی، جوعراق سے اوٹ دے بتھے عبداللہ بن مطبع نے ہو چھا، "ف لدیت بابسی واصبی یہا ابن رسول الله" آپ خداورا ہے جدا مجد کے جم بابر کیوں نظے؟ فرمایا ، کوف والول نے بالیا ہے کہ معالم حق زندہ کیا جائے اور بدعتوں کومٹایا جائے " عبداللہ نے عرض کی کہ آپ کوخدا کا واسط دلاتا ہول ، آپ برگز کوف کا قصد نہ ہے کے اور آپ یقینا شہید کرد ہے جائیں سے فرمایا ، جو پی خوفدا نے لکھ دیا ہے ، اس سے ذیا وہ اور کیا ہوسکتا ہے ا

## ایک جانبازگاایثار:

عبداللہ بن طبع ہے ملاقات کے بعد حضرت سین نے مقام زرویس منزل کی ۔ قریب ہی ایک خیم نظر آیا، بوجھا کس کا خیمہ ہے ہمعلوم بوا مزہیر بن قین کا ۔ وہ نئے ہے فارغ ، و کر کوفہ جارہ ہیں۔ حضرت سین نے ان کو بلا بھیجا۔ گرانہوں نے ملئے ہے اتکار کیا۔ ان کے انکار پران کی بیوی نے کہ ، بخان اللہ اللہ بائن رسول بلاتے ہیں اور تم ہیں جاتے ہیں کہ کہنے پروہ چلے گئے اور حضرت سین ہے فات کی۔ اللہ اللہ بائن رسول بلاتے ہیں اور تم ہیں جاتے ہیں وقت اپنا خیمہ اکھڑ واکے حضرت سین کے خیمہ کر ایس نے ہیں کہ خیمہ کر ایا اور بیوی کو طلاق وے کر کہا تم اپنے بھائی کے ماتھ اوٹ جاؤ ہیں نے جان ویے کی میں سے بولوگ شہادت کے طلبے کاربوں وہ ہیر ہے ماتھ ن لی ہوارہ نے ماتھ وال ہے جواب ندیا اور بیان جانا جا ہے جواب وہ آگے بڑھ جا تھی لیکن صمدا ہے جن کا کی نے جواب ندیا اور سے نو کہ کاربا اور زیر حضرت سین کے بڑھ جا تھی لیکن صمدا ہے جن کا کی نے جواب ندیا اور سے بی نے نوفہ کارارہ تا بیا ماور زیر حضرت سین کے ماتھ ذرود ہے آگے بڑھ جا

مسلم کے قبل کی خبر ملنا: ابھی تک مفرت سین "مسلم بن عمل کے آل سے بالکل بے خبر ہے۔ مقام تعلید میں اید اسدی سے جوکوفہ سے آر ہاتھ۔مسلم اور ہائی کے آل کا حال معلوم ہوا۔ یہ وحشت ناک خبر س کرآپ نے انا للہ وافا البه واجعون بڑھا۔

اس اطلاع کے بعد بواخوابوں نے ایک مرتبہ پھر مجھایا اور تشمیں دلا ولا کراصرار کیا کہ آپ میبیں ہے لوٹ چلئے ،کوفی میں آپ کا کوئی حامی و مددگار تیں ہے۔ بیسب آپ کے دشمن ہوجا کیں گے۔ کیکن مسلم کے بھائی بعند ہوئے کہ خدا کی قتم جب تک ہم اینے بھائی کا بدلہ نہ لیں سے یا قتل ن موجا کیں ہے،اس وقت تک نہیں اوٹ سکتے۔ حضرت حسین نے فرمایا، جب بدلوگ ندیوں مے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی۔ غرض یہاں ہے بھی قافل آ کے بوصا۔

> حضرت حسین کے پاس عبداللہ بن بقطر کے لکی خبر اور مسلم کے پیامات کا بہنچنا:

حفرت حمین جن جن پیٹمول ہے گزرتے تھے لوگ جوق در جوق ساتھ ہوتے جاتے سے ۔ رزبار پہنے کر عبداللہ بن بھل کے پاس در ا تھے۔ رزبار پہنے کرعبداللہ بن بھل کے آل کی خبر لی عبداللہ کوآپ نے راستہ ہے مسلم کے پاس در استہ ہے اس در استہ ہے مسلم کے پاس در دے کر بھیجا تھا، کیکن راستہ بی میں حمین این نمیر کے سواروں نے ان کوگر فرآد کر کے این زیاد کے پاس مجموادیا۔ اس نے زبیر بن قین کی طرح آنہیں بھی حصرت حسین پر است بھیجنے کا حکم دیا بھی اس فدائی سے جوادیا۔ اس نے زبیر بن قین کی طرح آنہیں بھی حصرت حسین پر است بھیجنے کا حکم دیا بھی اس فدائی سے جوادیا۔ اس خواس کے چیٹر وہیش کر سے تھے۔

انہوں نے کہا، لوگو! فاطمہ بنت دسول اللہ اللہ کے الرکے حسین "آرہے ہیں ہم لوگ این مرجانہ (این زیاد) کے مقابلہ میں ان کی مدد کرو۔ این زیاد نے آئیس بھی قصر امارت کی بلندی ہے گرادیا۔ جسم کی ساری ہڈیاں چورچورہو گئیں اور اس وردنا ک طریقہ ہے حسین "کے ایک اور فدائی کا خاتمہ ہوگیا۔

یادہوگا کہ سلم بن عقبل نے محد بن اضعت اور عمر بن معد سے دمیت کی تھی کہ دوان کے بعد حضرت حسین اور کی کہ دوان کے بعد حضرت حسین اور کو اللی کو فیرکی بیو وفائی کی اطلاع دے کریبال آنے سے دوک دیں۔ ان دونوں نے بید وصیت پوری کی اور حضرت حسین کے پاس آدی بھیجے الیکن عبداللہ بن بقطر سے قبل کی خبر طفے کے بعد ان دونوں کے قاصد پنچے جب تیر کمان سے نکل چکاتھا کے۔

حضرت حسين ﴿ كَي بِهِ لِقَرْ بِرِاور بَجُومٍ كَامُنتشر مِونا:

حضرت حسین کو جب مسلسل بدل شکن فری بیلین و آپ نے اپ ساتھیوں کوجع کر کے تقریر کی کہ دسلم بن تقبل بانی بن عروه اور عبدالله بن بنتلر کے آل کی درونا کے فبریس موسول ہو چکی میں۔ ہمارے شیعوں نے ہمار اساتھ جھوڈ دیا ہے۔ اس لئے تم سے جو تفس اوٹنا چاہدہ فرق سے لوٹ مسکتا ہے۔ ہماری جانب سے اس پر کوئی الزام نہیں "۔ یہ تقریرین کر دوام کا جوم چیننے لگا اور مرف جانبار باتی رو مکے جو مکہ سے ساتھ آئے تھے "۔

زبالہ سے بڑھ کوہل عقبہ عن قافلہ اُڑا، یہاں ایک فخص لما۔ اس نے نہایت کجاجت کے ساتھ کہا کہ علی آپ و فدا کا واسط ولا تا ہوں ، آپ اوٹ جائے۔ فدا کی ہم آپ نیزوں کی انی اور تکواروں کی دھارکے مقابلہ علی جارہے ہیں۔ جن اوگوں نے آپ و بازیا ہے، اگر انہوں نے آپ کے لئے راستہ صاف کر دیا ہو تا اور ان کے جنگ علی کام آنے کی توقع ہوتی تو یقینا آپ جا سکتے تھے۔ لیکن موجودہ حالات علی کی طرح جا تا مناسب نہیں۔ فر ملیا، جوتم کہتے ہو، علی ہمی جا تا ہوں۔ لیکن خدا کے تھے کے خلاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔

محرم ١٠٥٥ عازادر كركي آمد:

بطن عقبہ کے بعد قافلہ شراف میں اُترار بہاں مواریوں کو پائی دغیرہ پلاکر ذی حشمہ کی طرف مرکز بہاڑ کے دائن میں فیمر زن ہوا۔ اب محرم معلی خون آشام سال شروع ہو چکا تھا۔ ذی حشمہ میں نزین بر بیٹنی جو حکومت شام کی جانب سے حضرت حسین "اوران کے ساتھیوں کو گھیر کر کوف لانے کے لئے بھیجا گیا تھا، ایک ہزاد سواروں کے ساتھ پہنچا اور حضرت حسین کے قافلہ کے سامنے تیام کیا۔ ظہر کے دفت حسین نے قافلہ کے سامنے تی و شاک کا حکم دیا اورا قامت کے دفت نگل کر رکے دستہ کے سامنے تی و شاک بعد حسب ذیل آتھ ریکی :

"الوكو! من خداا ورتم لوكون عندرخواه وول من تهار عياس خود عنين آيا، بلك مير عياس خود عنين آيا، بلك مير عياس المن منها و عنها و المنها و المنه

بیقرین کرسب فاموش دے کی نے کوئی جواب بیس دیا۔ آپ نے اقامت کاتھم دیا اور حرک کے جہا ہیں۔ آپ کے ساتھ تی پڑھوں گا۔ حرک حرک ہے جہا ہیں۔ کے ساتھ تی پڑھوں گا۔ حرک سے افت مداء فی المصلوق ان کے سامنے کی فال نیک تھی۔ چنانچ اس نے امام کے بیچے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد معزت حسین ایے فیم می جل کے اور حرابے فروگا ویراوٹ گیا۔

اس کے بعد عمر کے دفت حضرت حسین نے قافلہ کو کوئی کا تھم دیا اور کوئی ہے پہلے نماز باجماعت اداکی نماز کے بعد حسب ذیل تقریر کی : "لوگو! اگرتم لوگ خدات ڈرواور تن دار کائن پیچانو، توبیخدا کی رضامندی کا موجب
ہوگا۔ ہم اہل بیت خلافت کے ان عہدول کے مقابلہ میں جنہیں اس کا کوئی استحقاق
نیس اور جوتم پرظلم وزیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں خلافت کے حقیق مستحق ہیں۔ اگر
اب تم کو امارا آنانا کوار ہے اور تم اماراحی نیس پیچائے اور تمہاری دائے اس سے مختف تھی
، جوتمہارے خطوط اور تمہارے قامدول سے معلوم ہوئی تھی تو ہیں اوٹ جاول ا

حضرت حسين أورخر مين تند گفتگو:

ال القرير برحث إلى جماً المصداد فطوط كيد؟ حرك ال التفل برحضرت حين في وفيول كفطوط المين حرك ال التفلوط كوري الم كفطوط من بحرك وعدد تصليمن كاكرال كرما من أغلوا بيت ال فطوط كود كوكر حرف كها بهم أوكول كا ال جماعت من كوكي تعلق بيس جنهول في يرفطوط لكه بمس يتمكم الما ب كرآب من جمل اقلت موجات ال جماسة بين المحات و تعرف إلى الا المحات المعالية الما كراين في الدك ياس كوف ينجادي .

حضرت سین نے فرمایا بہماری موت اسے نیادہ قریب ہے۔ یہ کہ کرکاروان اہل بیت کولوٹا نا چاہا۔ لیکن قریب ہے۔ یہ کہ کرکاروان اہل بیت کولوٹا نا چاہا۔ لیکن قریف خراجت کی۔ حضرت حسین نے فرمایا ، تیری مال تجھ کوروئے ، تو کیا چاہ تا ہے۔ قریف کیا ، آپ کے علاوہ اگر کوئی دومرا عرب یہ کلہ ذبان سے نکال تو بھی بھی برابر کا دے لیتا۔ لیکن خدا کی تم بیس آپ کی مال کا نام عزت می کے ساتھ اول گا۔ امام نے فرمایا بآخر چاہے کیا ہو؟ قریف کہا ، مرف اس قدر کہ آپ میرے ساتھ این ذیاد کے پاس چلے چلے۔ فرمایا میں تہارا کہنا نہیں مال سکتا۔ قریب کہا ، تو بھر بھی آپ کو تیموڑ بھی نہیں سکتا۔ اس ردو تقویمی دونوں میں تلخ وتر گفتگو ہوگئے۔

رَ نَهُما، جَمَّ بَهِ اللهِ عَلَى مَهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

لوكو! رسول الله المطلقة فريلاب جس فالم محرمات البي كاطال كرتي والعام خداك عبداور نے والے سنت دسول ﷺ کالف اور ضدا کے بندول پر گناہ اور ذیادتی کے ساتھ حكومت كرنے والے باوشاہ ديكھا اور تولا اور شلا غيرت شاكى تو خدا كوش بكراس بادشاہ كى جكددوزخ يس داخل كر \_\_\_لوكو إخبردار موجاؤ ، ان لوكول في شيطان كي اطاعت اختيار كي ہادر خمن کی اطاعت جیموڑ وی ہے، ملک علی ضاد پھیلایا ہے، حدود الی کو بریار کرویا ہے اور طلال كى بمولى چيزول كوترام كرديا بساس لتے جھكو غيرت آنے كازيادون ب ميرے پائ تمبارے خطوط آئے، قاصد آئے كتم نے بيت كرلى باورتم مجھے بے يارو مددگار شرچھوڑ و مے بی اگرتم اپنی بیعت پوری کرو کے توراہ راست کو پہنچو سے میں علی "اور فاطم رسول علا كابيا مول ميرى جان تمهارى جانول كرابر اورمير الائتهار الالله کے برابر جیں۔ بری ذات تم لوگوں کے لئے نمونہ ہے اور تم ایسانہ کرو سے اور اپنا عہد تو ژکر میری بیعت کا حلقه ای گردن ے نکال ڈالو کے تو خدا کی تئم ریمی تہاری ذات ہے بعیداور تعجب اعميز فعل شہوگا۔ تم اس سے ميلے ميرے باب ميرے بعائی ،ميرے ابن عمسلم كے ساتھ الياكر كيے ہو۔ ده فريب خورده بے جوتمبارے فريب آگيا۔ تم نے اپنا حصد ضائع كرديا \_ جوخص عبد شكني كرتاب وه كويا ايى ذات عبدتو راتاب عنقريب خدا محصور الماد عين الأرد على والسلام الم موجمة الشوير كان الم

یہ تقریری کرتر نے کہا کہ بھی آپ کو خدا کو یا ددانا تا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو قبل کردیئے جائیں گے۔ حضرت سین نے خرایا ہتم جھے موت سے ڈراتے ہو ۔ کیا تمہاری شقا کے اس صد تک بڑتی جائے گی کہتم جھے آل کردو گے۔ بھی نہیں جھتا تمہار ساس کہنے برتم کو اس کے سواکیا جواب دوں ، جوادی کے بچاز او بھائی نے اوی کواس دفت دیا تھا، جب اوی نے آئیس قبل ہونے سے دوکا تھا کہتم رسول اللہ بھٹا کی امداد کے لئے قبل ہونے سے ڈراکر رسول اللہ بھٹا کی امداد کے لئے نکو گے قبل کردیے والے دیا ہوئے ہے اس پر انہوں نے بیجواب دیا،

سامضی و ما بالموت عار علی الفتی . اذا مانوی خیر او جاهد مسلما

" عنقريب دان والمول اوموت جوافروى كے لئے مائيل بيدب كال كى نيت نيك بولوم ملمان كى الرح جهادكرت".

فيس بن مسهر حقل كي خبر ملنا:

عذیب البجانات بینی کر حضرت حسین کو کو الفساد ملے ، جوطر ماح بن عدی کی رہنمائی میں کوف کی ٹبریں لئے ہوئے آرہے تھے جرنے کہا ، یوگ کوف کے باشندے ہیں۔ اس لئے آئیس روک لوں گا یا دنا دوں گا۔ حضرت حسین نے فر مایا ، یہ میر سے انسار ہیں اور لوگوں کے برابر ہیں جو میر سے ساتھ آئے ہیں۔ اس لئے اپنی ذات کی طرح ان کی حفاظت بھی کروں گا اور اگرتم اپنے عہد و پیان پر قائم ندر ہے تو جنگ کروں گا۔ یہ عزم من کر حردک گیا اور حضرت حسین نے کوفیوں سے بو چھا کہ اہل ،

وف کا کیا حال ہے؟ جمع بن عدی نے کہا ، اشراف کوفی کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں۔ ان کی بھیلیا کوف کا کیا حال ہے؟ جمع بن عدی نے کہا ، اشراف کوفی کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں۔ اس لئے دوسب آپ کے خلاف متحد اور شقع لی بور ہے ہیں۔ البت عوام کے دل آپ کی طرف مائل ہیں۔ لیکن ان کی کواری بھی آپ کے خلاف مجی ہوں گی۔ یہ حال من کر آپ کے دل آپ کی طرف مائل ہیں چھا معلوم ہوائل کرد کے گئے قیس کوئل کی فیرس کر آپ کی میں اور آپ کے دخساد مبادک پر آنسووں کی گڑیاں بہنے لگیں اور آپ کے دخساد مبادک پر آنسووں کی گڑیاں بہنے لگیں اور آپ کے دخساد مبادک پر آنسووں کی گڑیاں بہنے لگیں اور زبان پریہ آ ہے جاری ہوگئی :

104

" فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتطر ومايدلوا تبديلا "\_

"مسلمانوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کی (لینی شہید ہوئے)اور

بعض ان میں ہے ایسے ہیں جوشہادت کے ختھر ہیں اور انہوں نے کوئی ردو بدل نہ کیا''۔

محرقیس کے لئے دعافر مائی کہ ' خدایا ہم کواوران لوگوں کو جنت عطافر مااورا بی رحمت کے

مشقر میں ہمارے اوران کے لئے ،اپنے لئے اپنے و خیر و تواب کا بہترین حصہ جمع فرمائے۔

طر ماح بن عدى اين وطن حلنے كي دعوت دينا:

حضرت حسین کی بیمائر و کی کرطر ماح بن عدی نے کہا آپ ساتھ کوئی بوی جماعت بھی خبیں ہے۔ استے آ دمیوں کے لئے تو بی لوگ کائی ہیں، جوآب کے ساتھ جل رہے ہیں (حرکادستہ)۔ ہیں نے کوفد سے روا کی کے وقت وہاں انسانوں کا اثنا بڑا آبوم دیکھا کہ اس سے پہلے ایک میدان میں مجمعی نددیکھا تھا اور بیا نبوہ تظیم آپ کے مقابلہ میں جمیع نددیکھا تھا۔ اس لئے میں آپ کو خدا کا واسط دلا تا ہوں کہ اگر آپ کے امکان میں موقول برآب ایک بالشت بھی آئے ندیز ھئے۔

اگرآبانے مقام پر جانا جائے ہیں، جہاں کے لوگ اس وقت تک آپ کی تفاظت کریں جب تک آپ کی کوئی سے معالی کوئی آخری فیملہ نہ کرلیں ہتو ہمارے ساتھ جل کر ہمارے پہاڑ کے دامن میں تیام سیجئے۔

خدا کی تم یہ پہاڑ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے ہے ہم نے سلاطین، خسان وجمیر بنعمان بن منذ راور تمام ابیض واجم کوروکا ہے۔ خدا کی تم جو ہمارے یہاں آیا بھی ذلیل ہیں ہوا۔ چلئے ہیں آپ کو ساتھ لے چل کر وہاں تھے ہوں ہوں۔ وہاں ہے آپ باجیہ کی قبائل طے کو باز بیجے ۔ وہ دس دن کے اندر اندر پیادوں اور سواروں کا بجوم کردیں گے۔ بھر جب تک آپ کا دل چاہے تیام بیجئے ۔ اگر وہاں کوئی ہنگامی حادث چین آپ کا ول چاہے تیام بیجئے ۔ اگر وہاں کوئی ہنگامی حادث چین آپ کی مدکریں گے، جو آپ کے ساسنے اپنی کمواروں کے جو ہم دکھا کیں حادث کی گا۔

حضرت حسین نے ان کی دعوت کے جواب میں ان کا شکر نیادا کیا کہ خداتم کو اور تہاری قوم
کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے۔ اس عہد کی رو سے اب ہم نہیں لوث
سکتے ۔ ہم کو سے می نہیں معلوم کہ ہمارے اور ان کے معاملات کی صورت اختیاد کریں گے۔ بیجواب ن
کر طریاح دو بار واحداد کے لئے آنے کا وعدہ کرکے بال بچوں سے ملنے کے لئے کمر چلے گئے اور حسب
وعدہ داہی بھی ہوئے مرحضرت حسین کی شہادت اس قدر جلد ہوگئی کہ طریاح کو آتے ہوئے راستہ
میں ان کی خبر طی ہے۔

قصر بني مقاتل كي منزل اورخواب

عذیب البجانات سے بڑھ کرقفری مقائل میں قافل آتر ایہاں ایک فیم نصر مقارد حضرت حسین نے پوچھا یہ کسی کا فیمہ ہے۔ معلوم ہوا عبید اللہ ابن حربھی! فرمایا ، آئیس بلاؤ۔ انہوں نے انا فلہ و انا الله و اجعون پڑھ کرجواب دیا ، میں صرف ای لئے کوفہ سے چلاآیا تھا کہا ہی موجودگی میں وہاں حسین "کا آنا پندند کرتا تھا۔ اس لئے اب میں ان کا سامنا کرنا نہیں جا ہتا ۔ آدی نے آکر حضرت حسین "کویہ جواب سنادیا۔ اسے من کر حسین نخودان کے پائ تشریف لے گئے اور اپنی مدد کے لئے کہا لیکن عبیداللہ نے آپ کو یہ جواب سنادیا۔ اسے من کر حسین نخودان کے پائی تشریف لے گئے اور اپنی مدد کے لئے کہا لیکن عبیداللہ نے آپ کو یہ جواب دیا جو پہلے آدی کودے سے تھے۔

حضرت حسین شنے فرمایا ،اگرتم میری مدنبیس کر سکتے تو کم از کم خدا کا خوف کر ہے مجھ سے کڑنے والے زمرہ میں تو شامل نہ ہو ،عبید النینے کہا انشاء اللہ ایسا نہ ہوگا۔اس کے بعد حضرت حسین ائی فروگاہ پراوٹ آئے۔ تھوڑی رات گئے آگولگ گئی کہ پھر آپ انسا الله وانسا الب واجعون اور الحدد الله وب العالمين پڑھے ہوئے بيدارہ وگئے۔ آپ كھاجزادے تين العابدين نے لوچھا، ابا آپ نے المحدد الله و افاقلہ كول پڑھا؟ فرمايا ميرى آگولگ گئی كہ ميں نے ميں نے فواب ميں ايك سوار و يكھا، وہ كه دبا تھا كرقوم جارى ہا اورموت اس كی طرف بڑھ دبی ہے۔ بيخواب ہمارى موت كی فرب ہے۔

شیردل صاحبزادے نے جواب دیا ، البا خدا آپ کوئرے وقت ہے ، کیا ہم تن پر نہیں ہیں؟ فرمایا ، خدا کہ تم تن پر نہیں ہے۔
نہیں ہیں؟ فرمایا ، خدا کی تم تن پر ہیں۔ عرض کیا جب تن کی راہ میں موت ہے تو کوئی پر واونہیں ہے۔
فرمایا میری جانب سے تم کواس کی جزائے خیرد ہے۔ اس خواب کی میچ کو یہاں ہے کوچ کا حکم دیا۔
مرکے نام ایس زیاد کا فرمان آنا اور عقر میں کاروان اہلی بیت کا قیام:

قصر بن مقاتل سے چل کر قافلہ میزواہی اُتر اہر ساتھ ساتھ تھا۔ یہاں اس کوابن زیاد کا فرمان ملا کہ میرے خط کے دیکھتے ہی جسین "کو گھیر کرا یہ چیٹیل میدان ہیں ااکراً تارو، جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ تر نے یہ فرمان حسین "کوسنایا اور انہیں ای جسم کے میدان کی طرف لے جاتا چاہا۔ پی گھنگر والوں نے کہا، ہم کوچھوڑ دو۔ ہم اپنی مرضی سے خیوا، غاضر یہ یا شقیقہ میں خیرہ زن ہوں گے۔ قرنے کہا ہم ایسانہیں کر کتے ، کیونکہ ہمارے ساتھ جاسوس لگا ہوا ہے۔ اس میں خیرہ نی زیادہ تحت ہوگا۔ پر زہیر بن قیس نے کہا، یا این رسول اللہ! آئندہ جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ تحت ہوگا۔ ابھی لڑتا آسان ہے۔ اس وستہ کے لعد جو فوجیس آئیں گی ، ان کا مقابلہ ہم نہ کر سکیس مے ۔ لیکن انجی رائیا آسان ہے۔ اس وستہ کے لعد جو فوجیس آئیں گی ، ان کا مقابلہ ہم نہ کرسکیس مے ۔ لیکن خیر خواہ اُمت نے جواب دیا۔

میں اپی طرف سے اڑائی کی ابتدائہ کروں گا۔ زہیرنے کہا، اچھا کم از کم اتنا ہیجے کہا منے والے قربہ میں منزل ہیجے ۔ وہاں فرات کا ساحل ہے۔ گاؤں بھی مضبوط و متحکم ہے۔ اگر بدلوگ وہاں جانے سے مزاہم ہوں گے ، تو ہم ان کا مقابلہ کرلیں گے ۔ کیوں کہ ان سے اڑنا بعد کے آنے والوں کے مقابلہ میں آسان ہے۔ معزت حسین نے گاؤں کا نام ہو چھا؟ معلوم ہوا ''عقر''۔ فر مایا ، فدایا! میں تجھ سے اور عقر (فرز کرنا) سے ہاو ما نگرا ہوں۔ غرض پنجشنبہ الا بحرم الا ہے کو فینوئی کے میدان کرب و بلا میں قافلہ خیمہ ذن ہوا ہے۔

عمر بن سعد کے سامنے دہ کے حکومت کا پیش کیا جانا اور حسین کے شہید کرنے کی خدمت سپر دہونا ،فس وخمیر کی مشکش :

ال دهم کی پرائن سعد نے ال مسئلہ پرخور کرنے کی مہلت ما تھے۔ ابن زیاد نے مہلت دیدی اور ابن سعد نے اپ ہوا تو ابدول سے اس بارے میں مشورہ لیمنا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسین کے خون کا بارا تھانے کی تا ئدکون کر سکتا تھا۔ چتا نچ سب نے اس کی تخالفت کی۔ ان کے بھانے جمزہ بن مغیرہ کومعلوم ہواتو انہوں نے آکر کہا،

" مامون! میں آپ کوشم دلاتا ہوں کہ آپ حضرت حسین کے مقابلہ میں جا کر خدا کا گناہ این مرز کیے اور قطع رخم نہ سیجئ کے خدا کی شم اگر آپ کی دیا ، آپ کا مال ، آپ کی عکومت سب ہاتھوں سے نکل جائے تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ خدا سے ملیں اور آپ کے ہاتھ حسین کے خوان ہے گنائی سے آلودہ ہوں '۔

آپ کے ہاتھ حسین کے خوان ہے گنائی سے آلودہ ہوں '۔

ابن سعد نے کہا ، افشا ، اللہ تمہار سے مشورہ یکمل کروں گا۔

معضرت عمار بن عبدالله بن بيادا ہے باب سے روايت كرتے ہيں : وہ كہتے ہيں كدابن سعدكو حسين كر مقابلہ كے لئے جانے كا تھم ملئے كے بعد ، على الن كے باس كيا تو انہوں نے جھے ہے تذكرہ كيا كدام رنے جھے حسين كے مقابلہ على جانے كا تھم ويا تھا ، تكر على نے انكار كرديا۔ عبدالله نے كہا خدا تم كونيك مدايت دے تم بھى جى ايسانہ كرنا ماور ہر كرنہ جانا۔ يہ كہ كرعبدالله جلے آئے۔

اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ابن سعد جانے کی تیاریاں کررہا ہے تو بیدد بارہ گئے ، محراس مرتبدا بن سعد نے ان کود کیکے کرمنہ پھیرلیا۔عبداللہ اس کاعند یہ بحدکر دایس چلے آئے۔

اس فیصلہ کے بعد ابن سعد ابن نیاد کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے یہ فدمت میرے سپر د کی ہے اور حکومت کا فرمان بھی لکھ بچکے ہیں۔اس لئے اس کا انتظام بھی کرد بیجئے اور حسین کے مقابلہ میرے ساتھ کوف کے فلال فلال اشراف کو بیجیئے۔ابن زیاد نے کہا،

" تم کو جھے اشراف کوفہ کے نام بنانے کی ضرورت نیس ۔ بس اپنے ارادہ میں تہارے احکام کا پابند نیس ، بس اپنے ارادہ میں تہارے احکام کا پابند نیس ہوسکتا کہ تمہاری رائے ہے فوج کا انتخاب کروں۔ اگرتم کو جانا ہے تو میری فوج کے ساتھ جا کہ ورنہ حکومت کا فربان واپس کرد د'۔ جب این معد نے ویکھا کہ این زیاداس کا یہ کہنا بھی نیس مانتا تو جا رونا جا رائ فوج کے ساتھ جائے ہے آبادہ ہوگیا گے۔

عمر بن سعد کی آمد:

غرض تیمری حرم الاجو و جار بزار فون کے ساتھ این سعد میزوا بہنچا اور عزرہ بن قیس آمسی کو معرت سین کے پاس ان کے آنے کا سبب او چھنے کے لئے بھیجنا چا ہا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن عزرہ ان اوگوں میں سے تھا، جنیوں نے حضرت سین آگو بلاوے کے خطوط کھے تھے۔ اس لئے ابسال کو یہ او چھنے کے لئے جاتے ہوئے فیرت معلوم ہوئی، اس لئے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کر دومر نے لوگوں کے سامنے میضوم می گئی۔ کین مشکل میمی کہ جس کا نام ایا جاتا تھا، وہ حضرت میں آئے کہ بلا نے والوں میں نگلی تھا، اس لئے کوئی آبادہ نہ و تا تھا۔ آخر میں ایک جری شخص کثیر بن عبداللہ میمی نے کھڑ ہے ہو کہ کہا کہ میں جا دک گا۔ اگر ان کے ساتھ کہ کھا در سقعد ہو تو وہ جس کے کہا ہیں جا دکھی جا ہتا ، ان سے جا کر صرف اتنا ہو چھو کہ وہ کس لئے آئے ہیں؟ چنا نے کئیر ہے بیام لے کر گیا۔

حصرت الوثمام ما كدى في حضرت حسين في كواطلاع دى كدابوعبدالله آپ ك باس دوئ زمين كا مريز بن اورخوز برتر بن خفس آد با به يجر كثير بن عبدالله يكها كه تلواطليد وركد كر حضرت حسين في ما فاقات كرو كثير في جواب ديا ، خدا كي هم يكى طرح نبيل بوسك من قاصد بول ، بيام لايا بول ما فاقات كرو كثير في جواب ديا ، خدا كي هم يكى طرح نبيل بوسك من قاصد بول ، بيام لايا بول ما أكرتم سنا جا بي بيوتو بيام بهنجا دول كا ، ورنه جلا جاؤل كا الوثمام في كما أو يما موازي بيام كمت تويل المرتم سنا جا بي تعديد بر باتحد كه ديول كا ورنه جلا جاؤل كا من كما تعديد كما المرتم المي كما تعديد كما المرتم حضرت حسين كرماته كفتكوكر لين كريم كي كما يكى

نبیں ہوسکتا۔تم قبضہ بھی نبیں چھو سکتے۔ابوٹمامہ نے کہا،اچھاتو مجھے پیام بتادد، میں جاکر حصرت حسین " کو پہنچادوں گا۔کشراس پر بھی آ مادہ نہ ہوا ماور بلا پیام پہنچائے ہوئے اوٹ گیا۔

اس كى دائيسى كے بعد ابن سعد نے قرہ بن سعد حنطلى كو بھيجا۔ بينجيد وادر سلجمے ہوئے آ دمى تنے۔انہوں نے جا کرسلام کے بعد ابن سعد کا بیام پہنچایا۔حضرت حسینؓ نے جواب دیا کہتمہارے شہروالوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔اب اگرتم لوگ میرا آنا تا پند کرتے ہوتو میں لوث جاؤں۔ قرہ نے جاکرابن سعد کو یہ جواب سنا دیا۔ جواب سن کراس نے اظمینان کی سانس نی اور کہا کہ امید ہے کہاب خدا جھ کوسین کے ساتھ جنگ کرنے ہے بچالے گا اور اپنا سوال اور حضرت حسین " کا جواب لکھ کر بھیج دیا۔

نكين كاتب ازل ال كانامهُ اعمال سياه كرچكاتها ـ ال لية ابن معدكي ال مصالحات تحرير ك بعد بھی ہی نے سلے دسمامت کی روٹ اختیار نسکی اوراین سعد کوجواب کھھا کہ تمہارا خط ملاتم نے جو کچھاکھا میں سمجھا یتم حسین "اوران کے کل ساتھیوں سے بزید کی بیعت لے لو، جب وہ بیعت کرلیں گے اس وقت ديكها جائے گا۔ ابن معدكور تيخر مرفي أو بولا معلوم بوتا ہے ابن زيادا من وعافيت نبيس جا ہتا كـ یانی کی بندش اوراس کے لئے مشکش:

اس کے بعد دوسراتھم پہنچا کہ سین اوران کے ساتھیوں پر یانی بند کردد۔ جس طرح تقی زى اورمظلوم امير المونين عثان كالحاس الحدايا كياتها اوران سے يزيدى بيت كامطالبه كرو بيعت کے بعد پھر میں ان کے بارے میں غور کردن گا۔اس تھم پر ابن سعد نے یا بچے سوسواروں کا ایک دستہ فرات يرياني روكف في ليح متعين كرديا الدسته في ساتوي محرم سے ياني روك ديا۔

مصفرت عبدالله ابن افي حيدن شاى نے امام حسين سے خاطب موكر كما، حسين يانى و كيميت موكيسا آسان کے جگر جیسا جھلک رہاہے ،لیکن خدا کی شم تم کوایک قطرہ بھی نہیں ال سکتا ہتم اس طرح پیا ہے مرد ك\_آپ فرمايا خدايا! ال كوبياسامارادراس كي مح معفرت نفرماك

جب حسين فشكر يربياس كاغلبه مواتو حضرت حسين في اين سوتيلي بعائى عباس بن على " کو ۳۰ سوار اور ۲۰ پیدل کے ساتھ پانی لینے کو بھیجا۔ یہ جشمے پر بہنچے تو عمر و بن حجاج مزاتم ہوا۔لیکن عباسؓ نے مقابلہ کرکے ہٹادیا اور بیادوں نے ریلا کر کے مشکیس بھرکیں اور عباسؓ نے انہیں کھڑ ہے كمز ك تكري بجواديات حضرت مسين أورغمر بن سعد كي خفيه گفتگو:

ال کے بعد حضر ت حسین نے این معد کے پال کہلا بھیجا کہ میں وات کو کسی وقت اپنے اور تہمار کے بعد حضر ت حسین نے این معد ہیں آ دمیوں کو لے کر تہمار کے فکر کے درمیان تم سے ملتا جا ہتا ہوں۔ آپ کی اس خواہش پر ابن سعد ہیں آ دمیوں کو لے کر موجودہ مقام پر ملنے کے لئے آیا۔ حضر ت حسین کے ساتھ بھی ہیں آ دمی ہنے اور دونوں میں رات کی تنہا کی علیما و کر دیا۔ آپ کی تقلید میں ابن سعد نے بھی اپنے آ دمی ہنا دیئے اور دونوں میں رات کی تنہا کی میں یوی دیر تک تفتگو ہوتی دی میں گونیں۔

لوگوں نے مختلف قیاسات لگائے ہیں۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ حضرت حسین نے بیہ تجویز چیش کی کہم دونوں اپن اپنی فوجیں میں جیموز کریز بد کے پاس چلے جلیں۔ این سعد نے کہا کہ میرا کھر گرادیا جائے گا۔ فرملیا جس بنوادوں گا۔ این سعد نے کہا ، میری جا کداد منبط کرلی جائے گی۔ فرملیا جس اس سے مجمد کی ایس معد کے اور میں جس کے ۔ فرملیا جس سے مجمد کی ایس میں تیم سے میں اس سے مجمد جائے اور منہوا۔

دومری روایت یہ ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا ، کہ مجھے جہاں ہے آیا ہوں واپس جانے دویا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے دو۔ پھراس کے بعدوہ خودکوئی فیصلہ کرےگا ، یا کسی سرحدی مقام پر بھیج دولیہ

کی کی روایت آو خیرقابل قیال ہے۔ اس لئے سی جی جا کتی ہے۔ کین دوسری روایت راویہ اور در لینہ دونوں حیثیت یہ ہے کہ اس اور در لینہ دونوں حیثیت یہ ہے کہ اس کی روای حیثیت یہ ہے کہ اس اور در لینہ دونوں حیثیت یہ ہے کہ اس کی روایت حیثیت یہ ہے کہ اس دوایت کا ایک راوی مجالد بن سعید محدثین کے زو کی بائی اعتبارے ساقط ہے۔ حافظ ذہمی اور این جمر دونوں نے اس پر جرح کی ہے گئی۔

ال کے علاوہ عقب بن معان کابیان ہے کہ بھی دین سے کیاوہ کہ سے واق تک برابر حمین کے میں دیا ہے۔ میں افکار کاو میں افکار کاو ساتھ دہا اور شہادت تک ان سے جدانہ رہا۔ گرآپ نے دینہ شن ، کہ بھی ، مراق میں افکار کاو میں ، فرض شہادت تک کہیں کی گفتگو میں کوئی ایسا خیال کا برزیں فرمایا جس سے فاہر ہوتا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یا کی مرحدی مقام پرنکل جانے کے لئے آبادہ تھے۔ آپ نے ہمیشہ بی فرمایا کہ جھے جہوڑ دو، خداکی نیملہ نے کہیں جلا جاؤں گاجب تک اوک کوئی فیملہ نے کہیں ؟۔

درائی حیثیت سے کہ اس نیاد کا تو بھی علم تھا کہ اگر حسین بیعت کرلیں تو ان ہے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور این سعد بھی دل ہے بھی جاہتا تھا کہ کی طرح جنگ کی نوبت نہ آنے یائے۔ چنانچاس نے اے نالئے کی پوری کوشش کی تھی اور این زیاد کو کھی اتھا کہ میں واپس جانے پر آبادہ ہیں۔
لیکن ابن زیاد نے جواب دیا تھا کہ اب وہ بغیر بیعت کے واپس ہیں جائے ۔ بیعت کے بعد پھرد کھیا
جائے گا ، یہ جواب من کر ابن سعد نے کہا تھا ، یہ اس وعافیت نہیں چاہتا۔ اس لئے معزرت مسین کے
بیعت برآ مادہ ہوجانے کے بعد ابن سعد کا اس کو نامنظور کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

ابن زیاد کا تهدیدی فرمان:

ابن سعد کو د نیاوی جاووسٹم کی طبع میں مفرت سین سے لڑنے پر آ ماوہ ہوگیا تھا۔ پھر بھی متعدد وجوہ ہے اس کا دل اب تک برابر طامت کر دہا تھا۔ مغرت سین سکی ذات گرامی وہ تھی کہ قرابت نبوی ہون کی وجہ سے فیر متعلق اور بے گاندا شخاص بھی مشکل ہے آ ہے کہ ساتھ کی بدسلوکی کی قرابت نبوی ہون کی وجہ سے فیر متعلق اور بے گاندا شخاص بھی مشکل ہے آ ہے کہ ساتھ کی بدسلوکی کی جراکت کر سکتے تھے۔ اور این سعد تو آ ہے کا عزیز بھی تھا۔ اس لئے نیزوا آنے کے بعد بھی وہ برابر جنگ ٹالنا رہا کہ شاید اس طرح اس گناو تھیں ہے ۔ بھنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ این زیاو نے اس و میل کو محمول کیا تو آخر بھی نہما ہے۔ خت فرمان بھیجاء کہ

" میں نے تم کواس کئے تہیں بھیجا ہے کہ تم ذھیل دیتے رہو، دن ہر حاتے ہے جا دَاور حسین کے سفارٹی بین کران کی بقا اور سلائتی کی تمنا کرو ہے حسین اور ان کے ساتھیوں سے میراظم مانے کے لئے کیو، اگر مان جا کی تو سب کوجارے پائی بھیج دو، ورنہ فورا حسیراظم مانے کے لئے کیو، اگر مان جا کی اوراگر بیکام تم ہے نہ ہو سکے تو فوج ذی الجوش حملہ کردو کہ دوسر کش اور جھڑ ہے والے بیں اوراگر بیکام تم ہے نہ ہو سکے تو فوج ذی الجوش کے حوالے کر کے تم الگ ہو جاؤے ہم نے جو تھم دیا ہے اے وہ پوراگریں گے " ا

ابن زیاد نے بی قرمان شمر ذی الجوش اور عبدالله بن الجمل کے ذریعہ الله جعفراور عثان ان الجمل کے ذریعہ الله جعفراور عثان ان پاس مجوایا تھا۔ عبدالله جعفراور عثان ان بی کیطن سے تھے۔ اس لئے عبدالله نے عبدالله نے مبدالله نے مبدالله نے مبدالله بی کہا کہ ہار بابن اخت سین کے ساتھ ہیں۔ اگر امیر کی رائے ہوتو ان کے پاس امان نامہ بیجے دیا جائے۔ شمر اس پردامنی ہوگیا اور اس وقت کا تب سے لکھوا دیا۔ عبدالله نے اسے فلام کر مان کے پاتھ عباس وغیرہ کے پاس مجوادیا۔ غلام نے آئیس لے جاکور دیا کہ تبدالله نے اس بیش امان کی مرورت نہیں ۔ قدا کی امان کے ماموں نے بیان نامہ دیا ہے۔ اس پرغیور اور باحمیت بھانجوں نے جواب دیا کہ ماموں سے جاکر سلام کہنا اور کہنا امان نامہ بہنچا ، لیکن ہمیں امان کی ضرورت نہیں۔ قدا کی امان ابن سے بہتر ہے ۔

## ابن سعد کا آخری فیصله:

شمرنے این زیاد کار فرمان لا کرائن سعد کودیا ، تو دو پڑھ کر بہت برہم ہوا ، اور کہا " تمہارائر ا ہو ، اور جو چیزتم میرے پاس لائے ہو ، خدلال کائر اکر ہے۔ خدا کی تئم ، معلوم ہوتا ہے کہ جس نے این زیاد کو جو کلھا تھا ، اس کے تول کرنے ہے تم ہی نے اس کوردک کر ہمارا کام بگاڑا ہے۔ ہم کوامید تھی کہ سلح کی کوئی صورت نگل آئے گی جسین کے بہلوجس آیک خوددار دل ہے۔ اس لئے وہ بھی اس کے سامنے نہ جھکیس کے ' شیمراین سعد کی بیہا تھی بن کر بولا ، بتا داب تم کیا کرتے ہو؟ امیر کے تھم کی تھیل کر کے ان کے شیموں کو لگر کے دیو اس کے رہے کا کردو۔ ان کے شیموں کو لگر کردو۔

ابن سعد کے حکومت نہیں جھوڑی جاتی تھی۔اس لئے نفس اور خمیر کی کھکٹس جس بالاً خرنفس عالب آ کمیااور وہ اس بار عظیم کو اُٹھانے کے لئے آیادہ ہو گیااور شمرے کہا کہ جس خوداس کام کوکروں گا۔تم پیدل کی تکرانی کرو ۔ اور ۹ مجرم الاج کو جنگ کی تیاریاں شروع کردیں۔

آغاز جنگ ہے پہلے شمر نے میلی فوج کے پاس جا کرایک مرتبہ پھرعبال کے بھائیوں کو سمجھایا کہ نی اخت میں کا کہائیوں کو سمجھایا کہ نی اخت میں کم کوامان دیا ہوں کیکن اس مرتبہ غیرت مندنوجوانوں نے پہلے ہے بھی زیادہ سخت جواب دیا کہ ' تھے پراور تیری امان پر خدا کی اعنت ہو،اگر تو ہمارا ماموں ہوتا تو ہم کوامان دیا اور این رسول اللہ اللہ کا کونید ہائے۔

ایک شب کی اجازت :

ای تاریخ کوهمر کے وقت این معد کولوگول کو ماتھ کے دوکے حضرت حسین کی فرودگاہ پر آپ سے ملئے آیا۔ آپ نے ملاقات کے لئے نظنے کا عزم کیا بھین عبال نے دوکا کہ آپ تکلیف نہ کیجئے میں جا تا ہول۔ حضرت حسین نے فر ملا ما جہاتم ہی جاؤ۔ گریہ ہوجے لینا کہ بیادگ کیول آئے ہیں۔ چنا نچے میں جا تا ہول۔ حضرت حسین نے فر ملا ما مقصد ہوجے ار فوجیوں نے جواب دیا کہ امیر فلا ال فلال مقصد چنا نچے عبال جا تیں۔ عالبال سے آئے ہیں۔ عالبال سے آئے ہیں۔ عالبال سے آئے ہیں۔ عالبال سے آئے ہیں۔ عالبال مقصد سے آئے ہیں۔ عالبال سے آئے ہیں۔ عالبال سے آئے ہیں۔ عالبال سے آئے ہیں۔ عالبال سے آئے ہیں۔ اللہ ہوں نے حضرت حسین کو اس کی فرک آپ کے فرمایا ، ''اچھا آئ رات کی اور مہلت لے لوتا کہ اس آخری وات کو اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں ، نے فرمایا ، ''اچھا آئ رات کی اور مہلت لے لوتا کہ اس آخری وات کو اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں ، دعا نمیں ما تک کس اور تو ب سند فاد کر لیں ، فداخوب جا تا ہے کہ جھے کو نماز ، اس کی کمار کی تلاوت اور دعا دعا نمیں ما تک کس اور تو ب سند فاد کر لیں ، فداخوب جا تا ہے کہ جھے کو نماز ، اس کی کمار کی تلاوت اور دعا دعا نمیں ما تک کس اور تو ب سند فاد کر لیں ، فداخوب جا تا ہے کہ جھے کو نماز ، اس کی کمار کی تلاوت اور دعا دعا نمیں ما تک کس اور تو ب سند فاد کر لیں ، فداخوب جا تا ہے کہ جھے کو نماز ، اس کی کمار کی تلاوت اور دعا دعا نمیں ما تک کس اور تو ب سند نماز کیں ، فداخوب جا تا ہے کہ جھے کو نماز ، اس کی کمار کی تلاوت اور دعا

اوراستغفارے کتناد لی تعلق ہے'۔عبال نے جاکراین سعدے دستہ کہا کہ'' آج تم لوگ لوث جاؤ ،رات کوہم اس معاملہ برغور کریں گے اور جو فیصلہ ہوگامیج جواب دیں گے'۔

ائن معد فضمرے ہو تھاتہاری کیارائے ہے؟ اس فے کہا کہ آب میر ہیں آپ جائیں۔ شمر کے بعد پھراورلوگوں سے دائے لی۔ سب نے مہلت دینے کی رائے دی۔ این معداس دن اوٹ آیا۔ ان لوگوں کی واپسی کے بعدامام نے اپنے ساتھیوں کوئٹ کر کے حسب ذیل خطبہ دیا :

خطبہ: "ش فدا کا بہترین تا خوال ہوں۔ اور مصیب اور داحت ہر حال ہیں اس کا شکر گر ار بون ، فدایا ہیں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہم لوگوں کو بوت ہم فراز کیا اور ہمیں گوٹی شنوا، دیدہ ہی اور کی شنادیا ، ہم کوٹر آن سکھایا اور دین ہی فہم عطائی ۔ اب ہمیں گوٹی شنوا، دیدہ ہی منا اور کی سے ہمیں اپ شکر گر او بندوں ہی شال فرا۔ المابعد جھے کی کے ساتھی اپ ساتھی سے زیادہ وفاد اور اور کسکہ آئی اپ ساتھی سے دور اکمر انہیں معلوم ہوتا۔ فدا تم لوگوں کو ہمادی جانب ہے ہزائے خردے میں ان دور ساگھر انہیں معلوم ہوتا۔ فدا تم لوگوں کو ہمادی جانب ہے ہزائے خردے میں ان واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، میری طرف ہے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ وات ہو بھی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، میری طرف ہے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ وات ہو بھی ساتھ لے ایک آئی ایک آئی سے کوئی ایک آئی بیت کو ہاتھ کر کے ساتھ کے لئے آئی سب کو ہزائے خیردے ۔ تم لوگ اپ ایک آئی ہیں تا ہوں کہ ساتھ کے در ہا ہوں کہ ساتھ ہے جانب ہو باتوں کہ دیا توں کہ میں سے جانب کوئو خور تا ہے دیا تھا ہوں کہ میں سے جانب کوئو ور تا ہوں کہ میں سے جانب کوئور میں کوئور کی تا آئی نہ ہوگی ۔ ساتھ کے در ہا ہوں کہ میں سے جانب کوئور میں کوئور کی تا آئی نہ ہوگی '۔

جانثارون کی تقریریں:

اس اہم تقریر پرتمام اعزہ نے یک زبان ہوکر جواب دیا نہ کی ہم مرف اس لئے چلے جاکمیں کہ آپ کے بعد زندہ دیں ؟ خداہم کویددن ندد کھائے '۔اس جواب پر حضرت سین نے بو عقیل نے فرمایا کہ سلم کا آل تہادے لئے بہت ہو چکا ہے،اس لئے تم کواجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ لوٹ جا کا بہت ہو جا کہ بہت ہو چکا ہے،اس لئے تم کواجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ لوٹ جا کا بہت ہو تھا بہت ہو چکا ہے،اس لئے تم کواجازت دیں گے ؟ کیا یہ بہت ہو اب میا کہ اس کے ایک تیز جسی می نہ ہوا ، کیا یہ بہت ہو کہ اس کے ایک تیز جسی نہ مارا، ایٹ مردار،اپ آ قااورائن م کو جبور آ ئے۔ان کے لئے تیز جسی نہ چا یا ،ایک نیز و بھی نہ مارا، موار کا ایک وار بھی نہ کیا ،اور معلوم نہیں ان کا کیا حشر ہو؟ خدا کی تم ہم گر ایسانیس کر سکتے ،ہم لوگ جان مال اور اہل و عیال میں آپ کے فور فدا کردیں گے، آپ کے ساتھ اللہ یہ جوانجام آپ کا

ہوگا، وہی ہمارا بھی ہوگا۔ آپ کے بعد جدیتا بے کارہے ۔

بؤعمیل کے بعد مسلم بن موجد اسدی نے اُٹھ کرکہا کہ اہم آپ کو مجوز کر ہلے جا تمیں اور خدا کے سم آپ کو مجوز کر ہلے جا تمیں اور خدا کے سمانے آپ کے ادائے حق کا عذر نہ کریں؟ خدا کی شم میں اس دفت تک آپ کا ساتھ نہ مجوز دل گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں نیز ہزہ زنوں ، ادر مکوار نہ چلالوں ۔خدا کی شم اگر میرے یاس اسلی بھی نہ ہوتا تو دشمنوں سے بچر مار مارکراڑ تا اور آپ کے اُو پر سے فدا ہو جا تا اُ۔

مسلم بن عوج کے بعد سعد بن عبداللہ حنی نے اُٹھ کر تقریری ۔ کہ خدا کی ہم ہم اس وقت

تک آپ کا ساتھ نہیں جھوڑ سکتے ، جب تک خدا کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ ہو ہوئے کے بعد
آپ کا فرمان طوظ رکھا۔ اگر جھے کو یہ بھی یقین ہوتا کہ میں ستر (۵۰) مرتبہ آل کیا جاؤی گا اور ہرمرتبہ زندہ
کر کے آگ میں جلا کر میری خاک اُڑ اوی جائے گی ، تو بھی آپ کا ساتھ نہ جھوڑتا ۔ تا آ نکہ این کو موت کے حوالہ کردیتا ، نہ کہ اس صورت میں جبکہ معلوم ہے مرتا ہے کہ مرتا ایک ہی مرتبہ ہے اور موت میں ابدی عرب سے ایک عربا ایک ہی مرتبہ ہے اور موت میں ابدی عرب سے ایک عربا ایک ہی مرتبہ ہے اور موت میں ابدی عرب سے ا

حضرت سعد بن عبدالله حفی کے بعد زہیر بن قبن اُٹھ کر بولے "فدا کی تم مجھے تمناہے کہ میں آل بوتا ، پھر زندہ ہوتا ، پھر آل کیا جاتا ، ای طرح ہزار مرتبہ زند ہو ہو کر قبل کیا جاتا اور خدا اس قبل ہے آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت کے نوجوانوں کو بچالیتا " نوش اس طریقہ کے ہر جان شارنے اپنی اپنی عقیدت اور جان شاری کا اظہار کی "۔

شب عاشوره:

جعرات کا دن گزرنے کے بعد عاشورہ کی وہ تاریک رات نمودارہوئی جس کی سے کومیدان
کر بلایش قیامت بہا ہونے والی تھی۔ درمیان بس صرف آیک بی رات رہ گئی ،جس میں حضرت
حسین "کوتجلہ عبادت میں جمالی حقیقت کے ساتھ راز و نیاز کرناتھی اوراس کی راہ بی جان دینے کے
لئے تیار بال بھی کرنی تھیں۔ چنانچ آپ نے منتشر خیموں کو ایک جگہ تر تیب سے نصب کرایا۔ ان کی
پشت پر خند تی کھدوا کرآ گے جلوادی کہ دشمن ممل آور نہ ہو کیس اور بتھیا روں کی صفائی کرائی۔جس وقت
آپ کی تکوارصاف کی جاری تھی ،اس وقت آپ نے چند عبر تناک اشعار پڑھے۔

آپ کی جانثار بہن حضرت زینب " کوان انتظابات ہے ہونے والے واقعات کا بکھ انداز ہ ہو گیا تھا اور وہ حضرت حسین کے پاس بدحواس دوڑتی ہوئی آئیں اور چنج چنج کررونے لگیس کہ

بہن کواس طرح مصطرب و بقرار دیکے کرفر مایا '' زینب علم و دقار کوشیطان کے حوالہ نہ کرؤ'،
لیکن بید وقت وقار و سکینہ کا نہ تھا۔ زینب ہولیں '' بھائی جس آ ب پر سے قربان ، آ پ کے بدلہ جس اپنی جان دیتا جاہتی ہول'۔ بہن کی بیدلدوزی اور محبت بھری یا تھی سن کر بھائی کا دل بھی بھر آ یا اور آپ کی آئے مول سے باضیار آنسو جاری ہو گئے۔ فر مایا '' نینب ذرا پین سے رہنے دؤ'۔ بیجواب سن کر زینب نے منہ لیبیٹ لیا اور ڈھاڑی مارکر دونے گئیس کہ'' آپ کا اپنے کو مجھ سے الگ الگ رکھنا میر سے دل کر کھڑ سے ان الگ رکھنا میر سے دل کر کھڑ سے آئے اور ڈھاڑیں مارکر دونے آئے اور کی ہوگئیں۔

حضرت حسین نے منہ پر پانی کے چھنے دیے کے بعد جب ہوتی آیا تو صبر کی تلقین کی ، کہ اندے اندے ڈرداور خدا سے تسکین حاصل کرو ، ایک ندایک دن سارے دوئے زجن کے باشندے مرجا کمیں گئے اسان والوں جس بھی کوئی باتی ندر ہے گا ، آسان وزجن کی تمام جیزیں فانی ہیں ۔ صرف ایک اللہ کی ذات باتی دے گی سب جھ ہے بہتر تھا اور ہر ایک اللہ کی ذات باتی دے بہتر تھا اور ہر مسلمان کے لئے دسول اللہ اللہ کا فات نمونہ ہے تم ای نمونہ ہے مبر آسلی حاصل کرو ۔ جس تم کوخدا کی تم ولاتا ہوں کہ اگر جس مرجاؤں آو اسوہ دسول کے خلاف نہ کرتا ، میری موت پر گریبان نہ بھاڑی من دنیو چنا اور جن نہ کرتا ، میری موت پر گریبان نہ بھاڑی من دنیو چنا اور جن نہ کرتا '۔

بہن کو مبروشکر اور صنبط و تھل کی تلقین کر کے خیمہ سے باہر تشریف لانے اور حفاظت کے صروری انتظامات کر کے مسبح صاوق تک سب لوگ تماز ، دعا، استغفار اور تضرع وزاری میں مصروف رہے ۔ میں مصروف رہے ۔۔ قیامت صغریٰ :

قب عاشورہ فتم ہونے کے بعد میں قیامت نمودار ہوئی۔ جس میں تاریخ اسلام کاسب سے
زیادہ دلدوز واقعہ بیش آنے والا تھا۔ اور باختلاف روایت جمعہ یا سنچر کے دن بعد نماز فجر سنی فوج لڑنے
کے لئے تیار ہوگئے۔ یہ ونی لفکر جرار نہ تھا، بلکہ بہتر (۲۲) جال نئاروں کی ایک مختصر جماعت تھی۔ جس
کی تر تیب بیتھی کہ میمنہ پرز ہیر بن قین تصاور میسرہ پر حبیب این مظہر ،عیاس علمدار کے ہاتھوں میں

حسین علم تفا۔ ادھر منی بحر جان نار تھے۔ دوسری طرف چار ہزار شامی تھے۔ حضرت حسین جب میدانِ جنگ میں جانے کے لئے رہوار پر سوار ہوئے ، آو قر آن سما ہے دکھا ماور دونوں ہاتھ اُٹھا کر ہارگا وایز دی میں بیدعا کی ۔۔

## بارگاوارزدی ش دعا:

''فدایا تو ہرمعیبت بھی میرا مجروسہ اور ہر تکلیف بھی میرا آسراہے۔ بچھ پر جوجو
وقت آئے ،ان بھی تو بی میراپشت و پناہ تھا۔ بہت نے م وائد و والیے بین جن بھی ول
کزور پڑجا تا ہے۔ کامیالی کی تہ ہیری کم ہوجاتی بیں اور دہائی کی صور تیں گھٹ جاتی
ہیں ، دوست اس بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دہمن تا تت کرتے ہیں۔ لیکن بھی نے
اس تم کے تمام نازک اوقات بھی سب کوچھوڑ کر تیری طرف دجوئے کیا تجمی سے اس
کی شکایت کی بتونے ان معمائی کے باول چھائٹ دیتے اور ان کے مقابلہ بھی میرا
سہارا بنا۔ تو بی ہر قمت کاولی ، ہر بھلائی کاما لک اور ہر آرز واور خواہش کا تھی ہے'۔

آپ دعاے فارغ ہوئے کہ شمر نے اس آگ کے شعلوں کود کی کر جو تیموں کی پشت پراس کی حفاظت کے لئے جلائی گئی تھی، ہواز بلند کہا، حسین قیامت سے پہلے دنیای جس آگی آپ آپ نے جواب دیا، ''تواس میں جلنے کازیادہ سخت ہے''۔ مسلم بن کو جدنے عرض کی،''یا ابن دسول اللہ اس شمرز دیس ہے، ارشاد ہوتو تیر چلاکر اس کا خاتمہ کردول''۔ فرملیا،'' میں اپنی جانب سے ابتدا کرنا نہیں جا ہتا''۔ اورشا کی فوج کے قریب جاکر بطور اتمام جمت کے فرملیا :

اتمام جحت :

مرا لوگو! جلدی نہ کرو، پہلے میراکبنا سی اور جھے پر سمجھانے کا جوتن ہے اے پورا کر لینے دو،
اور میر ہے آنے کا عذر بھی سی او ہور کی اس کے بعد تہمیں اختیار ہے۔ اگر میراعذر تبول کراو ہے، میرا کہنا کے مانو کے اور انصاف ہے کام اور کے فوٹن قسست ہو گے اور تہارے لئے میری مخالف کی کوئی میل باتی ندر ہے گی، اوراگر تم نے میراعذر تبول نہ کیا اور انصاف ہے کام نہاتو ۔۔۔۔۔

" في اجتمعوا امركم وشركاء كم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضو ا التي ولا تنظرون .

ان ولى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين "\_ (الآية)

" ہی تم اور تہارے شریک سبل کرائی ایک بات تھی الوتا کہ تہادی وہ بات تم بی ہے کی کے اور تہادی وہ بات تم بی ہے کی کے اور تخفی ند ہے بہتم میرے ساتھ جو کرنا جا ہے ہو کرڈ الواور جھے مہلت ندو، میراولی اللہ ہے، جس نے کتاب نازل کی اور وہی صالحین کا ونی ہوتا ہے'۔

آپ کی بہنوں اور صاحبز ادیوں نے بیتقریری تو خیر کا امت میں ماتم بہا ہو گیا۔ان کے رونے کی آ دازیں من کرآپ نے عبال اور علی کو بھیجا کہ جاکر انہیں خاموش کر دو، 'میری عمر کی متم ابھی ان کو بہت رونا ہے'۔ بہنوں اور لڑکوں کو خاموش کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آخری اتمام جمت کے لیے کو فیوں کے سامنے تقریر فرمائی۔کہ

ال تقریر کے دوران شمر ذی الجوش نے حضرت حسین کے ایمان پر چوٹ کی۔ حبیب این مظاہر نے اس کا دخوان شمر ذی الجوش نے حضرت میں ماس کوتو نہیں ہجھ سکتا، این مظاہر نے اس کا دخوان شکان جواب دے کرکہا کہ ' امام جو پچوٹر ماتے ہیں، اس کوتو نہیں ہجھ سکتا، کیونکہ خدانے تیرے قلب پر مہر لگادی ہے۔ ذی الجوش کے اعتراض اور حبیب کے جواب کے بعد جناب امام نے پھر تقریر کا سلسلہ جاری دیکتے ہوئے فرمایا:

"خیراگرتم کواس میں پکھٹک ہے واسے جانے دو کیکن کیااس میں بھی پکھشہہ
ہے کہ میں تمہارے نبی بھٹا کی بٹی کا بیٹا ہوں ، خدا کی شم آج مشرق سے لے کر مغرب تک
دوئے زمین پرتم میں اور کسی غیر تو م میں بھی میرے سواکسی نبی بھٹا کا نواسہ موجود ٹیس ہے۔ میں
فاص تمہارے نبی بھٹا کی لڑک کا بیٹا ہوں۔ جھے بتاؤتم لوگ میرے خون کے کیوں خواسٹگار ہو۔
"کیا میں نے کسی کولل کیا ہے؟ کسی کا مال ضائع کیا ہے؟ کسی کوزشی کیا ہے" ؟

ان نصائح اور سوالات کوئ کرسب خاموش دہے۔ کی نے کوئی جواب نددیا۔ اس کے بعد آپ نے نام لے کرسوالات شروع کئے۔

''اے شیت بن دلی ،اے تیار بی ،اے تیار بین ایج ،اے تیس بن اصطف ،اے یزید بن حارث کیا تم نے جھ کوئیس لکھا تھا۔ پھل کی چکے ہیں ، کمجوریس سرسبز ہیں ، دریا جوش میں ہے ،فوجیس تیار ہیں بتم فورا آؤ'' ان لوگوں نے جواب دیا ،ہم نے بیس لکھا تھا۔فر مایا ،''سجان اللہ! خوا کی تشم تم نے لکھا تھا''۔

"الوكو! اگر ميرا آنانا كوار بق بحي تجوز ددتا كه ش كائه اكن خطى كار أن خطى كار أن خطى كار أن خطى المرف جلا جاؤل" من برقيس بن الشعث بولا بتم البين بن عم كاكبنا كيون بهيل مان ليت الن كارائ تم البين بالناف نه بوكى اوران كى جانب سے كوئى نالبنديده سلوك ند بوگا - حضرت حسين نے فرمايا "كون بيل ، آخر تم بحى تو البين بعائى كے بحائى بورتم كيا جا جي بوء كه بنو ہائم مسلم بن تعمل كے فون كے علادة تم ساور دومر بي فون كے بول كار تا بى مطالبه كريں ، فعدا كي تم ميں ذہل كی طرح اس كے ہاتھ ميں اپنا ہاتھ نہ دوس كا اور يا تا تا ادب تا تا دوت قرمائى :

"واني عذت بربّي وربّكُمْ انُ تُرجُمُون .

انی عذت بر بی و ربتگم من کل متکبر لا یومِن بیوم الحساب". "اورش این اورتهار سدب یاها تگابول که بحد کوشکسار کرود.

من البياد رتمهار عدب مرمغرور ومتكر معروقيامت برايمان بين ركمتا، بناما نكامون -

ز ہیر بن فیس کی تقریر:

ال تقریر کے بعد آپ مواری بھا کر اُر پڑے اور شامی آپ کی طرف بڑھے۔ان کا بجوم و کیے کرنہ ہیر بن تیس نے شامیوں کے سامنے بڑی تر جوش آخریری :

"اسال کوفہ! خدا کے خوف ہے ڈرو، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کوفیے تکرے اپھی ہم بھائی بھائی ہیں، ایک نہ ہب اور ایک ملت کے مانے والے ہیں۔ جب تک ہمارے درمیان آلوار نہ تھے جائے اس وقت تک ہمیں تھیں فیصت کرنے کا حق ہے۔ جب آپس بی آلواری آئے جائے گا ورہماری تہاری حق ہے اس وقت تک ہمیں فیصت کرنے کا جماری تہاری حق ہے اس میں جائے گا ورہماری تہاری ہماوی ہی عظائی ذریعت کے بارہ بی آزمائش ہما جائے گی۔ خدا نے ہم کو اور تم کو نی عظائی ذریعت کے بارہ بی آزمائش میں جتا کہ ہم مان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بی تم کوان کی المداواور عبیداللہ بن زیاد کا میں جوائے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس لئے کہ تم کوان سے سوائے کہ ان کے بچھ حاصل نہ ہوگا، وہ سماتھ چھوڑ نے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس لئے کہ تم کوان سے سوائے کہ ان کی بچھ حاصل نہ ہوگا، وہ سمباری آنکھوں بی گرم سلائیاں پھیریں گے بتمہارے ہائی بین عروہ و فیرہ کی طرح تہارا مثلہ کریں گے۔ تمہاری آنکھوں کی طرح تہار سے متاز لوگوں کو بھی تن کریں گے۔ ۔

حضرت زہیر بن قین کی یہ تقریرین کر کو فیوں نے انہیں گالیاں دیں اور ابن زیاد کی تعریف کر کے بولے ،خدا کی تم ہم حسین اور ان کے ساتھیوں کا آئی یا آئیس گرفتار کر کے امیر ابن زیاد کے پاس بہنچائے بغیر بیں ٹل سکتے۔

حضرت زہیر بن قین نے پھر آئیں سمجھایا کہ ' خدا کے بندو! فاطمہ '' کا فرزندا بن سمیہ کے مقابلہ میں ایداد واعانت کا زیادہ سنتی ہے۔ اگرتم ان کی انداز بیں کرتے تو خدارا آئیں آئی تو ندکرو۔ ان کے معاملہ ان کے اور ان کے ایکن عم یزید پر چھوڑ دو۔ دو حسین '' کوال ندکرنے کی صورت میں تم سے زیادہ رضا مند ہوگا'۔

اس پرشمرؤی الجوش نے زہیر بن قین کو ایک تیر مادا اور کہا خاموش رہو، خدا تمہارا منہ بند کرے۔ اپنی بک بک ہے پریشان کرڈالا۔ اس پرزہیر نے کہا ،"این بوال تھے ہے کون خطاب کرتا ہے تو تو جانور ہے ، خدا کی شم میرا خیال ہے کہ تو کتاب اللہ کی ان دوآ بھوں کو بھی نہیں جانتا وابشو بالمنحزی یوم القیامة والعذاب العلیم شمر بولا خدا تھے کواور تیرے ماتھی کوایک ماتھ قبل کرے۔ زہیر نے جواب دیا ،"موت ہے ڈراتا ہے۔ خدا کی شم سین کے ماتھ جان دیتا جھے کو تیرے ماتھ داکی زندگی سے ذیا ہے میکر باواز بلند کو فیوں سے خطاب کیا کہ لوگو! تم اس سنگ دل خالم ماتھ داکی زندگی سے ذیاد کی تھا والا داور ان کے اہل بیت کا خون بہا کیں گے دو قبل سے خواب کیا کہ تو کو ایم اس سنگ دل خالم کے دو ایم سے خواب کیا کہ تو کو ایم اس سنگ دل خالم کے دو تیا مت کے دو ایک شم جو لوگ تھے تھے کی اولا داور ان کے اہل بیت کا خون بہا کیں گے دو قیامت کے دن آ ہے کہ خواب بہا کیں گئے۔

ئِيرُ العَمَابُ ( عَثْم) مُركِي آمد :

کوفیوں کی آنکھوں پر پردے پڑنے تھاورداوں پر میرلگ پھی ہی۔ اس لئے دھرت حسین اور آپ کے سی اس لئے دھرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کی ساری افہام و تعلیم رائے ال گئی۔ کسی پرکوئی اثر نہ ہوا اور امام نے زہیر بن تیمن کو واپس کے ساتھ بولک و قت انتظر یا تی ند ہااور تمر بن سعد حضرت حسین کی طرف بڑھا۔ اس کی چیش قدی کے ساتھ بی اس گروہ اشقیا تی سے دفعہ ایک پرستار نکل آیا۔

یرُ تھے۔ بین اس وقت جب طبل جنگ پر چوب پڑنے والی تھی۔ تُرکی آنکھول کے ما منے

تاریکی کا پردہ بٹ گیا اور حق کا جلوہ نظر آنے لگا۔ چنانچہ کوئی فوج کا ساتھ چھوڈ کر حضرت حسین "کی

فوج میں چلے آئے اور عرض کیا بھری جانب ہے جو پھٹ کتا خیال اور بے عنوانیال بوجیس وہ ہوجیس ۔

اب میں اپنی جان عمکساری کے لئے چش کرتا ہول ۔ امید ہا بھی درتو یہ باز ہوگا۔ حضرت حسین نے

فرمایا جمہاری تو بتیول ہوگی۔ جمہیں بٹارت ہوکہ تم دنیا ہی اور آخرت دوتوں میں " خن" آزاوہ ولی۔

مرکی آلقر مر:

تحییٰ فرج میں شامل ہونے کے بعد خرنے کوفیوں ہے کہا، ''لوگو! حسین نے جوتین صور تیں تمہارے سامنے چیش کی جیں ،ان میں کوئی صورت کیوں نہیں منظور کر لیتے ،تا کہ خداتم کو اُن کے ساتھ لانے ہے ۔تا کہ خداتم کو اُن کے ساتھ لانے ہے ، بچالے''۔ ابن سعد بولا ، میں دل سے چاہتا ہوں ، لیکن اُنسوس اس کی کوئی سبیل نہیں نگلتی۔ خرنے پھر کہا ،

"اے الل کوفہ! پہلے تم نے حسین "کو بلایا، جب وہ آگئے تو تم نے اُن کا ساتھ چھوڈ دیا اور پہ خیال کرتے رہ کہ کہ ان کی جمایت میں اڑو گے، پھران کے خلاف ہو گئے اور اب ان کے تل کے در پے ہو۔ اُنہیں ہر طرف سے گھر لیا ہے اور خداکی وسیع زمین میں کی طرف ان کو جانے نہیں دیتے کہ وہ اور ان کے الل بیت کی پُر اس مقام پر چلے جا تمیں ،اس وقت ان کی حالت بالکل قیدی کی ہوری ہے دوہ اور ان کے الل بیت کی پُر اس مقام پر چلے جا تمیں ،اس وقت ان کی حالت بالکل قیدی کی ہوری ہے کہ وہ اپنی ذات کو نہ کوئی فاکدہ پہنچا سے جی اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں ۔تم نے اُن پر فرات کا پائی بند کر دیا ہے ،جس پائی کو یہودی ، نصر انی ، نوی سب پیچ جیں اور دیہات کے سو راور کتے تک اس میں لوشتے ہیں ۔اس کے لئے حسین اور ان کے اہل وعمال تشار بر جی تیں ۔تم نے محمد معلق کے تک اس میں لوشتے ہیں ۔اس کے لئے حسین اور ان کے اہل وعمال تشار بر بی مورث و کے تو خدا تمہیں قیامت کے دن بیاسائز یا ہے گا '۔

بغرالسحابة ( عشم) جنگ كا آغاز:

خرک ای تقریر کے بعد این سعد علم کے آئے بودھا، اور بہلا تیر چلا کرا علان جنگ کردیا۔
اور دونوں طرف ہے آدی نکل نکل کرداد جاعت دینے گئے۔ شامیوں کی فوج سے بیاراورسالم دوخف کئے۔ ادھر سے تنہا عبداللہ بن عمیر اُن کے جواب علی آئے ، اور ایک بی دار میں بیار کو ڈھیر کر دیا۔
یاس بی سالم تھا، اُس نے جھیٹ کرعبداللہ پر دار کیا، عبداللہ نے ہاتھوں پر دوکا، اُنگلیاں اُڑ گئیں۔
ایکن انہی کی اُنگلیوں سے سالم کو بارگرایا۔ عبداللہ کی بیوی بھی ساتھ تھیں، انہوں نے شوہر کولات و یکھا تو ذریکی ہاتھ میں فیمر کی ایک بوب لے کر سیسی بوئی آگے برھیس کرمیر سے مال ہا ہی جرفدا ہوں۔
آل میر مولائا کی طرف سے لاتے رہو۔ عبداللہ نے آئیس جورتوں کے خیر میں لوٹانا جاہا، کی انہوں نے اُن کار کردیا اور کہا کہ شرف سے لاتے رہو۔ عبداللہ نے آئیس جورتوں کے خیر میں لوٹانا جاہا، کی انہوں نے اُن کی ضدد کی کر آداد دی کی خداتم کوائل بیت کی جانب سے جزائے خیرد سے تم لوٹ جاؤ، جورتوں پر جہاد کی ضدد کی کر آداد دی کی خداتم کوائل بیت کی جانب سے جزائے خیرد سے تم لوٹ جاؤ، جورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ آپ کے درائوں کے خیرد سے تم لوٹ جاؤ، جورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ آپ کے درائوں کو درائوں کی جہاد سے تا ہے کارشاد پر دولوٹ گئیں۔

اس کے بعد عمرو بن تجائے شای گشکر کے میمندکو لے کر حصرت حسین کی ظرف بردھا، جب
آب کے تریب بہنچا تو فدائیان حسین پاؤں فیک کر سینہ پر ہو گئے اور نیز وں کے وارے شامی سواروں
کے گھوڑوں کے منہ چھیر دیئے۔ پھر شامی جماعت ہے ابن حوزہ نامی ایک فخص نے نکل کر بآواز بلند
پکارا، حسین جیں؟ کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ ووسری مرتبہ پھراس نے بہی سوال کیا۔ تیسری مرتبہ سوال
کرنے پرلوگوں نے کہا، جیں تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا،

حسین " تم کودوزخ کی بشارت ہو۔ حضرت حسین " نے جواب بیل فرمایا ،" تو جھوٹا ہے،
یل دوزخ بیل نہیں بلکدرت رحیم شفیح اور مطاع کے حضور بیل جا کا گا'۔ تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا،
این حوزہ فرمایا ، " فدایا اس کو آگ بیل داخل کر ' ۔ اتفاق ہے اس دوران ابن حوزہ کا گھوڑ ابدک کرایک نہر بیل بھائد پڑا اور ابن حوزہ کا پاؤل رکاب بیل اٹک گیا۔ ای حالت بیل دومری مرتبہ بدک کر بھاگا اور ابن حوزہ پھی ہے انک گیا۔ ای حالت بیل دومری مرتبہ بدک کر بھاگا اور ابن حوزہ پھی والی رگڑ ہے چور چورہ کو کرم گیا۔
اور ابن حوزہ پیٹے ہے لئک گیا۔ گھوڑ امر پٹ بھاگا اور ابن حوزہ پھر والی رگڑ ہے چور چورہ کو کرم گیا۔
اور ابن حوزہ پٹے ہور کی اور کو اس نے کو اور کی تکالیس۔ یزید بن معقل نے بریر پر وادکیا، بریر نے واد موسئے ۔ زبانی مباحثہ کے بعد دونول نے کوار یا تکالیس۔ یزید بن معقل نے بریر پر وادکیا، بریر نے واد خول دیا اور جواب بھی آئی کاری کوار ماری کہ یزید کوخود کا تی ہوئی دیا خ تک بھنے گئی اور وہ زبین برڈ جر موسئے۔ زبانی مباحثہ کے کہنے گئی کا وروہ زبین کر تر پر جملہ کیا ، دونول میں کشتی ہوگی ۔ یزید کونز بیاد کھی کر شامی فون کے ایک سیابی رضی بن معقد نے بریر پر جملہ کیا ، دونول میں کشتی

جؤد مع

ين العجابة ( عثم)

ہونے گی۔ بربراس کو چت کر کے سینہ پر بیٹھ گئے۔ رضی کو چت دیکھ کرکھب بن جابراز دی شامی نے بربر پر نینز و سے تملہ کیا، نیز والن کی پیٹھ میں پیوست ہوگیا۔ بربرزخی بوکر دمنی کے سینہ سے اُتر پڑے۔ ان کے اُتر تے بی کعب نے کموار سے خی کر کے گرادیا۔ اس المرح رضی کی جان جاگئے۔

بریر کے بعد عمر بن قرظہ انصاری بڑھے ادر حضرت حسین کے سامنے داد شجاعت، ہے جو کے شہید ہوئے۔ عمر بن قرظہ کا بھائی ابن سعد کے ساتھ تھا۔ عمر دکو خاک وخون میں غلطال دیکھ کر ایکارا، کذاب ابن کذاب حسین ٹونے میرے بھائی کو گراہ کیا۔ اور دعوکہ دے کر قل کرادیا۔ آپ نے جواب دیا ،'' خدانے تیرے بھائی کو بیں بلکہ تھے کو گراہ کیا۔ تیرے بھائی کو اس نے ہدایت دی''۔ یہ جواب دیا ،'' خدانے تیرے بھائی کو اس نے ہدایت دی''۔ یہ جواب س کر دہ بولا ، اگر جس تم کو قل شکروں تو خدا جھے قل کرے۔ یہ کہتے ہی حضرت حسین ٹ کی میر جواب س کر دہ بولا ، اگر جس تم کو قل شکروں تو خدا جھے قل کرے۔ یہ کہتے ہی حضرت حسین ٹ کی مرت جھینا۔ تمریا خود بین ہلال مرادی نے ایسا نیز ہیارا کہ دہ چاروں شانے چت گرا۔ تمراس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچائیا۔

ان کے بعد خُرین بزید فکے ملور حضرت حسین ٹے سامنے بڑی شجاعت و بہادری سے لڑے۔ یزید بن سفیان ان کے مقابلہ کو آیا۔ تُر نے ایک بی وار میں اس کا کام تمام کردیا تُر کے بعد نافع بن ہلال بڑھے۔ شامیوں میں مزائم بن حریث ان کے مقابل آیا۔ نافع نے اسے بھی اس کے ساتھیوں کے یاس پہنچادیا۔

عام جنگ اور سلم بن توجه کی شہادت عام جنگ اور سلم بن توجه کی شہادت بھری اور کر بیوروں تازی ہی جو

ابھی تک لڑائی کا اندازیہ تھا کہ ایک ایک شخص ایک ایک کے مقابل میں نکایا تھا۔ محرشای لفتکر سے جونکلا، وہ نج کرنہ کیا۔اس لئے عمر بن تجاج بھارا ،

لوگو! جن سے آلاد ہے ہو بیسب بی جانوں پر کھیلے ہوئے ہیں۔ اس لئے آئندہ کوئی مخص تنہان کے مقابلہ میں نہ جائے۔ ان کی تعدادتو آئی کم ہے کہ اگرتم ٹوگسان کومرف بھروں سے ماروتو بھی ان کا کام تمام ہوجائے گا۔ کوفروالو! اطاعت اور جماعت کی پوری پابندی کرد۔ اس مخص کے آل میں کسی شک و جہداور تذبذ ب کی راہ مندد۔ جودین سے ہما گا ہے اور جس نے لمام کی مخالفت کی ہے۔

عمر بن سعد کوبھی عمر و بن حجاج کی سیرائے پہندا گی۔ چنانچیاس نے فردا فردا مبارزت سے روک دیااورعام جنگ کا آغاز ہو گیا۔

عمر بن تجاج میمند کو لے کر حضرت حسین پر حمله آور بروات تعوری دیر تک آپس می کشکش جاری ربی \_اس معرک میں مشہور جان نارمسلم بن تو ہے اسدی شہید ہوئے۔غبار چھٹا تو اؤشہ نظر بڑا۔ حضرت حسین قریب تشریف لے گئے ، یکھ کھے جان باتی تھی ، قربایا ، سلم تم بر فداد حم کرے فعنهم من فضضہ من منتظر و ما بدلوا تبد بلا حضرت حسین کے بعد صبیب مظہر نے آکر جنت کی بثارت دی ، اور کہا اگر جھے کو یہ یعین نہ ہوتا کہ میں عقر بہتہارے پاس پہنچوں گا ، تو تم سے وصیت کرنے کی ورخواست کرتا اور اے پوری کرتا ۔ سلم میں بقدر رہتی جان باتی تھی ، حضرت حسین "کی طرف اشارہ کر کے صرف ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہان کے جان دے ویا۔ یہ وصیت کرتا ہوں کہان کے کے جان دے ویا۔ یہ وصیت کرتا ہوں کہان کے کے جان دے ویا۔ یہ وصیت کرتا ہوں کہان کے کہا ہے جان دے دی اور سے دی گئی کہا۔

بچدنا زرفته باشدز جهان نیاز مند کے کہ بوتت جان بیردن بسرش رسید ہاشی کہ بوتت جان بیردن بسرش رسید ہاشی مسلم کی موت پرشائ فوج میں بڑی فوشی ہوئی۔ دوسراحملہ اور تیرول کی بارش :

اس کے بعد دوسرے دیلے میں شمر شامی میسر ہ کو لے کرسٹی میسر ہ پر جملے آور ہوا۔ اس کے بعد شامی چاروں طرف ہے مینی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ بڑا زبر دست مقابلہ ہوا ، مینی فوج کے بہادر عبد اللہ الکلی کی آدمیوں کو آل کر کے خود شہید ہوئے۔ اس معر کہ میں شیخی فوج میں ۱۳۳ آدمی تھے، کین عبد اللہ الکلی کی آدمیوں کو آل کر نے تھے، شامیوں کی صفیں اُلٹ دیتے تھے اور ان کی سوار یوں کی صفیں در بھی برجم ہوجاتی تھیں۔ شامی سوار دستہ کے کما تدار غررہ بن قیس نے اپنے سواروں کی ہیے۔ سے حقیق در بھی وجہی تو این سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ تھی مجر آدمیوں نے ہمارے دستہ کا بیرال کر دیا ہے۔ اس کے فورا کی جہی ہو بیل اور کی تیرانداز بھیجا۔

ابن سعد نے اس کی درخواست پر پانچ سوسواروں کا دستہ بھیج دیا۔ اس دستہ نے جاتے ہی حسینی لشکر پر تیروں کی بارش شروع کردی اور تھوڑی دیریش ان کے تمام گھوڑ ے فری ہوکر بے کار ہوگئے۔ بھر بھی ان کے استقلال میں کی نہ آئی۔ سب سوار گھوڑ وں ہے اُتر پڑے اور دو پہر تک اس بہادری اور بے جگری ہے کڑتے تر ہے کہ شامیوں کے دانت کھٹے کرد ہے۔

الل بيت كي المحتمول كاجلاياجانا:

شای جنگ کو جلد فتم کردیے کے لئے آئے برد هنا جا ہے تھے۔لیکن دعفرت حسین ا نے اپ جیموں کی ترتیب کچھاس طرح رکھی تھی کہ شامی ایک بی رخ سے تملد کر سکتے تھے،اس لئے عمر بن سعد نے تھم دیا کہ خیصا کھاڑو ہے جا تیں تا کہ برطرف ہے بیٹی فوج پر تملہ کیا جا سکے۔ چنانچہ شامی خیص اُ کھاڑ نے کے لئے آئے بڑھے۔ لیکن اس میں بدر شواری چیش آئی کہ جب وہ سینی خیموں میں کھنے کا قصد کرتے تھے۔ اور لیتے تھے۔ اس لئے سینی سپائی انہیں مار لیتے تھے۔ این سعد نے اس صورت میں بھی ناکای دیکھی تو خیموں میں آگ لگوادی۔ دھنرت حسین ٹے دیکھا تو ایس سعد نے اس صورت میں بھی ناکای دیکھی تو خیموں میں آگ لگوادی۔ دھنرت حسین ٹے دیکھا تو مرمایا میکھی اچھا ہوا بدیدان صاف ہوجائے گاتو بداؤگ بشت سے تملہ آورنہ ہو کیں گے۔

حضرت سين "كايد خيال بالكل سيح نكار خيمول كي جل جائے ہے پشت ہے تماركا خطرہ جاتارہا۔ شمرائل بيت ك فيمر شي نيز هاركر بولا ،ال كومعية دميول كي جلادوں گار بورتوں نے ساتو چلاتی ہوئی فيموں ہے بابرنگل آئيں۔ حضرت سين نے ويكھا تو شمر دائل كرتو مير ہائل بيت كو آگ ميں جلانا چاہتا ہے ، خدا تجھ كرآتش دوز خ ميں جلائے ۔ يجھائ دائش كائر اور يجھ لوگوں كے غيرت دلانے سي شمرلوث كيا۔ اس كے جاتے ہى دہرين قين نے وفول كو الل بيت كنيموں ہے بناديا لي النا جانبازوں كى شہادت :

بیجی معرکوں میں شمع امامت کے بہت ہے پردانے فدا ہو بھیے تھے۔اب امام حسین ؓ کے ساتھ صرف چند جان نار باقی رہ گئے تھے۔ان کے مقابلہ میں کو فیوں کا ٹڈی دل تھا۔اس لئے ان کے مقابلہ میں کو فیوں کا ٹڈی دل تھا۔اس لئے ان کے قتل ہونے ہے ان میں کو فیوں کا ٹڈی دل تھا۔اس لئے ان کے قتل ہونے ہے ان میں کو فی کی نظر نہ آتی تھی۔ لیکن سینی فوج میں سے ایک آدی تھی۔ میں کو میں ہوتی تھی۔

بیمورت حال و کی کر عمر وائن عبدالله صاعدی نے امام ہے عرض کیا کہ "میری جان آپ پر فدا ہو، اب شای بہت قریب ہوتے جاتے ہیں اور کوئی دم میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لئے چاہتا ہون کہ پہلے میں جان و سے لوں ، اس کے بعد آپ کوکوئی گزند پہنچہ ابھی میں نے نماز نیس پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کر خدا سے ملنا جاہتا ہوں "۔

ان کی اس دخواست پر حضرت حسین نے فرمایا ،ان او گول سے کہو، کہ ' تھوڑی دیر کے لئے جنگ مانوی کردیں ،تا کہ ہم اوگ نماز ادا کرلیں ' ۔آپ کی زبان سے یہ فرمائش کی تھیں بن نمیرشامی بولا ،تمہاری نماز قبول نہ ہوگی ۔ صبیب بن مظہر نے جواب دیا کہ ' کد ھے! آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی ،اور تیری قبول ہوگی' ؟ یہ جواب من کرھیمن کولیش آسمیا ،اور صبیب پر تملہ کر دیا۔ صبیب نے نہ ہوگی ،اور تیری قبول ہوگی' ؟ یہ جواب من کرھیمن کولیش آسمیا ،اور صبیب پر تملہ کر دیا۔ صبیب نے آگرا۔ اس کموڑے کے منداییا ہاتھ مارا کہ وہ دونوں یاؤں کھڑا ہوگیا اور حصین اس کی بیٹھ سے نیچ آگرا۔

نیکن اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچالیا۔ اس کے بعد حبیب اورکوفیوں میں مقابلہ ہونے لگا، کچے در تک حبیب نہایت کامیانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے لیکن تن تنہا کب تک انبوہ کثیر کے مقابل مغمر سکتے تھے۔ بالآخر شہید ہو گئے۔

ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین میں کا ایک اور باز وٹوٹ گیا، اور آپ بہت شکتہ خاطر ہوئے۔ گرکامہ صبر کے علادہ زبان مبارک سے مجھ نہ نکلا۔ خرفے آقا کو ممکنین ویکھا تو رجز پڑھتے ہوئے بڑھے اور مشہور جان نار زمیر بن قیمن کے ساتھ ل کر بڑی بہاوری اور شجاعت ہے لڑے، لیکن کب تک لڑتے۔ آخر میں کوئی پیادوں نے ہر طرف سے فر پر بجوم کر دیا، اور یہ پروانہ بھی شمع امامت پر سے فداہو گیا۔

جان نثارون کی آخری جماعت کی فدا کاری:

اب ظبر کا وقت آخر ہور ہاتھا۔ لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لئے بھی دم نہ لیتے تھے۔ اس لئے امام نے صلوٰ ق خوف پڑھی ، اور نماز کے بعد پھر بورے ذور کے ساتھ جنگ تروئ ہوگی اور اس محمسان کا رن پڑا کہ کر بلاکی زیمن تھراگئی۔ کوفیوں کا بچوم بڑھتے بڑھتے حضرت حسین کے پاس پہنچ گیا۔ تیروں کی ہارش ٹڈی دل کا گمان ہوتا تھا۔ مشہور جانباز منی امام کے ساسنے آکر کھڑے ہوگئے اور جتنے تیر آئے اب مردانہ وار اپنے بینے پر رو کے لیکن ایک انسان کب تک مسلسل تیر ہاری کا ہوف بن سکتا تھا۔ ہالآخر یہ بھی امام کی راوش میں جیملٹی کر کے فدا ہو گئے۔ ان کے بعد زمیر بن قیمن کی ہاری آئی۔ یہ بھی داوشجاعت دیے ہوئے اپ بیشروں نے 11 کوفیوں کوئی کی انسان کے بعد نافع ہلال بکلی جنہوں نے 11 کوفیوں کوئی کی گئے۔

اب سینی نظر کابر احصد آقائے نامدار پر سے فدا ہو چکا تھا ہمرف چند جانی رہائی رہ مجے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شائی فوجوں کے مقابلہ شن زیادہ دیر تک تفہر نے کی طاقت نہیں ہے تو یہ طے کرلیا گیا کہ قبل اس کے کہ امام ہمام پرکوئی نازک وقت آئے ، سب کے سب آپ پر سے فدا ہو جا کیں۔ چنا نجے تمام فدائی ایل بیت ایک ایک کر کے پروانہ وار برو صفے گئے۔

اس جماعت جمل سب ساقل عبدالله اورعبدالرحمن برص، ان كے بعد دونوجوان سيف بن حارث اور مالك بن عبد فكلے اس وقت دونوں كى آئموں سے آٹسوكى لڑياں جارى تھيں امام نے بوجھا، 'روتے كيوں ہو' ؟ عرض كى ، ابنى جان كے لئے ہيں دوتے دونا اس پر ب كر آپ كوچاروں طرف سے اعداء زنے میں محصور دیکھتے ہیں اور پھٹے امام نے کہا ،'' خداتم دونوں کو مقیوں جیسی جراد ہے''۔ ان دونوں کے بعد حظلہ بن شامی نظے اور کو فیوں کو سمجمایا کہ وہ حسین کے خون بے محتاہ کا وہاں اس کے خون بے محتاہ کا وہاں اس کے خون بے محتاہ کا وہاں اس کے مرندلیں لیکن اب اس میں کی افیام و تغییم کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ 'اب انہیں سمجمانا ہے کا دے''۔

آپ کے اس ادر شالہ آپ کے اہل در خطالہ آپ کے اہل بیت پر صلو ق وسلام بھیج کر دخصت ہوئے اور الزیے لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ ان کے بعد سیف اور مالک دونوں نو جوانوں نے جانیں فداکیں۔ ان کے بعد عالب بن افی هیب اور شوذ ب بڑھے ، شوذ ب شہید ہوئے ، لیکن عابس بہت مشہور بہا ور شے ، ان کے مقابلہ بیس کسی شامی کوآنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اس لئے ہر طرف ہے ان پر سنگساری شروع کردی۔ عابس نے ان کی بیرز دل دیکھی تو اپنی ذرہ اور خوداً تار کے بھینک دی اور تملہ کرکے بے حاب کردی۔ عابس نے ان کی بیرز دل دیکھی تو اپنی ذرہ اور خوداً تار کے بھینک دی اور تملہ کرکے بے حاب دخمان کی مغوں بیس تھتے ہے گئے اور انہیں وہ ہم برہم کر دیا ۔ لیکن تن تنہا ایک انبوہ کا مقابلہ آسان نہ تھا۔ اس لئے شامیوں نے انہیں تھی گھر کرشہید کر دیا۔ ای طریقہ سے بحروین خالد ، جبارین حادث ، سعد ، جمع بن عبید اللہ سب جان شارا کی ایک کر کے فدا ہو گئے اور تنہا سوید بن ابی المطالح باتی رہ گئے ۔ بعد بن عبید اللہ سب جان شارا کی ایک کر کے فدا ہو گئے اور تنہا سوید بن ابی المطالح باتی رہ گئے۔ علی اکبر کی شہادت :

جب سادے فدایان الل بیت ایک ایک کر کے جام شہادت بی بھے اور تونہ الان الل بیت کے علاوہ اور کوئی جائی در ہا آئی ندر ہا ہو الل بیت کرام کی باری آئی اور سب سے اقل ریاض امامت کے علاوہ اور کوئی جائی در ہائی خدر ہا ہو اللہ بیت کرام کی باری آئی اور سب سے اقل ریاض امامت کے کل تر خاندان نبوی دی کا تے اور بید جز

انا على بن حسين بن على ورب البيت ولى بالبنى البيت ولى بالبنى المرسين ابن على ورب البيت ولى بالبنى المرسين ابن على المراجل والراجل المرسين ابن المرسين المرسين

" فدا كاتم المعلوم إلى كاجيًا بم يرحكومت نبيل كريكا"

پڑھتے ہوئے بڑھے۔ آپ ہزیڑے پڑھ کر تملد کرتے تھے، اور کیل کی طرح کوند کرنگل جاتے تھے۔
مروہ بن محقد تھی آپ کی بیر برق رفتاری دیکھ کر بولا ، اگر علی اکبر "میری طرف ہے گزریں تو
حسین " کو بےلڑ کے کا بنادوں علی اکبر" ابھی کم سن تھے، جنگ وجدال کا تجربہ نہ تھا۔ مرہ کا طنز
سن کرسید ھے اس کی طرف بڑھے۔ مرہ ایک جہا تدیدہ اور آزمودہ کا رقعا۔ جیسے بی علی اکبر" اس کے

بنيرالعجابة ( شقم)

پاس پہنچے،اس نے تاک کراہیا نیزہ مارا کہ جم اطہر میں پیوست ہوگیا۔ نیزہ لگتے بی شامی ہر طرف ہے۔ ٹوٹ پڑےاس گلبدن کے جسم کوجس نے پھولوں کی سے ہر پرورش یائی تھی بکڑے اڑ ادیئے۔

ان کی جان نگار پھوپھی جنہوں نے بڑے نازوں سے ان کو پالاتھا، خیمہ کے دوزن سے

یہ قیامت خیز اظارہ دیکھ رہی تھیں، چہیتے بھینے کو خاک وخون میں تڑپتا دیکھ کر بے تاب ہوگئیں۔

یارائے صبط باتی ندر ہااور یااین اخاہ کہتی ہو نی خیمہ سے با ہرنگل آئیں اور بھینے کی لاش کے نکڑوں پر

کر پڑیں۔ ستم رسید بھائی حسین نے دکھیاری بہن کا ہاتھ پکڑ کے خیمہ کے اندر کیا، کہ ابھی وہ زندہ

تھے۔ اور مخدرات عصمت آب پر خیر محر موں کی نظر پڑنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ بہن کو خیمے میں پہنچانے

کے بعد علی اکبر "کی لاش ادرا ہے قلب وجگر کے فکروں کو بھائیوں کی مدد سے انھوا کر لائے اور خیمہ
کے اندر لٹا دیا ۔

یہ کی ایک طرف جاناروں کی آئی ہے۔ ہوئی ایک طرف جاناروں کی آئی ہوئی ہے۔ ایک طرف جاناروں کی آئی ہوئی ہوئی ایٹس ہیں، دوسری طرف جوان مرگ ہنے علی اکبر "کا پاٹس پاٹس بدن ہے، تیسری طرف زبنب خت مال برخش طاری ہے۔ اس بے کسی کے عالم میں بھی علی اکبر "کی لاٹس کود کھتے ہیں اور بھی آسان کی طرف نظرانھا۔ تے ہیں کہ آئی تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذر پیش کرکے سنت ایرا ہیں پوری کی ہے، تو اے قبول فرما۔ لیکن اس وقت بھی زبان پرمبر وشکر کے علاوہ شکایت نہیں آتا۔ کہ

من ازی دردگرال نمایه چداذت یا بم که بهانداز و آن صبر دنباتم دادند خاندان بنی باشم کے نونہالوں کی شہادت :

حضرت علی اکبر "کی شہادت کے بعد سلم بن تقبل کے صاحبزادے عبداللہ میں آئے۔
ان کے نکلتے ہی ہمرو بن بیجی صیدادی نے تاک کرامیا تیر مادا کہ یہ تیر قضا بن گیا۔ ان کے بعد جعفر طیاد کے

پوتے عدی نکلے۔ انہوں نے بھی محروائن جشل کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ پھر فقیل "کے صاحبزادے
عبدالرحمن میدان میں آئے۔ ان کوعبداللہ بن محروہ نے تیر کا نشانہ بنایا۔ بھائی کو نیم ال و کھے کرمجہ بن فقیل بے
تعاشانکل پڑے ہے نیکن اقدامی ناشر نے ایک میں تیر میں ان کا بھی کام تمام کردیا۔

ان کے بعد حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم میدان میں آئے۔ بیجی عمرو بن سعد بن مقبل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔قاسم کے بعد ان کے دوسرے بھائی ابو بکر نے عبد اللہ بن عقبہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔امام کے سوتیلے بھائی معنرت عبائ نے جب دیکھا کہ جونکانا ہے دہ سیدھا حوض کوٹر پر پہنچنا ہے اور عنقریب برادر بزرگ تن تنہا ہونے دالے جی تو بھائیوں سے کہا کہ آقا کے سامنے سینہ سپر ہوجا و ،ادران پراپنی جانیس فداکردد۔

اس آواز پر تینول بھائی عبداللہ " بعفر " اور عثمان " حضرت حسین " کے سامنے دیوار آئن بن کرجم گئے اور تیرول کی بارش کوا ہے سینول پر رو کئے گئے اور زخمول سے خون کا فوارہ چھوٹے لگا تھا۔
لیکن ان کی جبیں شجاعت پرشکن تک ندآئی تھی۔ آخر بھی بانی بن و ب نے عبداللہ اور جعفر کوشہید کر کے اس دیوار آئن کو بھی تو ردیا اور تیسر سے بھائی عثمان کو بریدائی نے تیرکا نشانہ بنایا۔ تینوں بھ یکوں کے بعداب صرف تنہا عبال باتی رہ گئے تھے۔ سیبر مرحم حضرت حسین کے سامنے آگئے ، اور چارول طرف بعداب کو بہا اور عالم دی ایک بعدابل بیت میں خود سے آپ کو بچا نے گئے ، اور ای اگر بیت میں خود سے آپ کو بچا نے گئے ، اور ای ایک باتی ہوئی ایک بیت میں خود ایام بھام اور عابد بیار کے علاوہ کوئی باتی ندہ گیا۔

فَاعُتَبرُوا يَا أُولِي الاَبُصَارِ:

الله الله! بيهى نيرنى د براورانقلاب زماندكاكيها عجيب اوركيها عبر تناك منظر ب كه جس ك نانا ك كمركى پاسبانى الانكه كرتے تنے ، آئ اس كا نواسه بے برگ ونوا بے بارو مدد گار كر بلا كے وشت غربت ميں كمرُ ا ہے اور روئے زجن برخدا كے علاوہ اس كاكوئى حامى و مددگار نبس.

غزوہ بدر میں جس کے نانا کی تفاظت کے لئے آسان سے فرشتے اُٹر سے تھے ،آج اس کے نواسے کوایک انسان بھی محافظ نہیں ملتا۔

ایک دو وقت تھا کے رسول اللہ اللہ اللہ ویکی تھیں۔ رحمت عالم کے دامن عفود کرم کے علاو وان عقے۔ دشمنان اسلام کی ساری تو تیس پاٹی پاٹی ہو یکی تھیں۔ رحمت عالم کے دامن عفود کرم کے علاو وان کے لئے کوئی جائے پناہ باتی نہ رہ گئی ۔ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ابوسفیان جنہوں نے آنخضرت اللہ اور سلمانوں کے ساتھ بنعض وعداوت اور دشمنی اور کیے نہوزی کا کوئی وقید آنھا نہیں رکھا تھا۔ بہ بس ولا جار در بادر سالت میں حاضر کئے گئے تھے۔ ایک طرف ان کے جرائم کی طویل فہرست تھی۔ دوسری طرف در مرد العالمین بھائے کی شان رحمت و کرم۔

تاریخ کومعلوم ہے کہ سرکار رسالت ﷺ ہے استظین اور اشتہاری بحرم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ قتل کی دفعہ عائد نبیس کی گئی، جلاوطنی کی سرزاتجویز نبیس ہوئی، قید خانہ کی جارد یواری

میں بنر نہیں کیا گیا۔ بلک " من دخل دار ابی صفیان فہو امن " لین " جو تحض ابوسفیان کے محر میں چلا جائے ،اس کا جان و مال محفوظ ہے " کے اعلان کرم سے نہ صرف تنہا ابوسفیان کی جان بخشی فر مائی ، بلکدان کے کھر کوجس میں بار ہا مسلمانوں کے خلاف ساز شیں ہو چکی تھیں ، آنخضرت بخشی فر مائی ، بلکدان کے کھر کوجس میں بار ہا مسلمانوں کے خلاف ساز شیں ہو چکی تھے ،وار الامن " وَصَا اَرْ سَلَنْکَ اِلّا رَحْمَةً لِلْعَا لَمِیْن " کی محلی فیر فر مائی گئے۔

ایک طرف پر تمت ، یعنود کرم اور پر در گر در قل اور در می طرف در تمت المعالمین الله کی سم رسیده
اولاد ہے۔ نبوت کا سازا کنسالا مغیان کی ذریات کے ہاتھوں ہے تھے ، و چکا ہے۔ کر بااکا میدان الل بیت کے
فون سے لا لہذار بنا ہوا ہے۔ جگر گوشند مول کی آنکھوں کے سامنے کھر مجر کی الشیں بڑب دی ہیں۔ اعر ہ کے
قرل پرخون آنکھیں بار ہیں۔ بھائیوں کی شہادت پر سیند قف اتم ہے ، جوال سرگ بڑکوں اور بھیجوں کی موت
پردل فکار ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی دوش وطیور تک کے لئے لان ہے ، لیکن جگر گوشند رسول کے لئے
لائن بیس بادر آج وی بگواری جوفتی کہ میں مفتو حانہ ٹوٹ بھی تھیں ، دشت کر بادا میں نو جوانان الل بیت کا
خون نی کر بھی سرنہیں ہوئی اور حسین کے خون کی بیاس میں ذبا نیں جائی ہیں۔ لیکن بیکر مبر دقر ارحسین اس
حالت میں تھی رامنی برضا ہیں اور اس بے کی میں جادہ مستقیم سے یاؤں نہیں ڈگرگائے۔

سناہوگا کہ جب رسول اللہ عظیفہ نے شروع شروع میں اسلام کی دعوت شروع کی تو کھار مکہ آب کے بچیا ابوطائب کے پاس، جوآب کے فیل تھے، آئے اور کہا کہ تمہارا بھیجا ہمارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے، ہمار ہے آ باؤاجداد کو گمراہ کہتاہے، ہم کواحق تھہراتا ہے۔ اس لئے یا تو تم بچھی سے ہت جاؤیا تم بھی میدان میں آؤکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہوجائے۔ اس پر ابوطائب نے آنحضرت مالے کو تعضرت مالے کو تعضرت مالے کے طاہری بیشت دیناہ جو بجھ تھے، وہ ابوطائب ہی تھے۔

آ تخضرت الخفان كے پائے ثبات بیل افزش دیکھی تو آبدیدہ ہو کرفر مایا مغدا کی تم اگر یہ اوک میں اسے فرض یہ کا کہ میں اسے فرض یہ کا بیار کہ میں اسے فرض یہ کا بیار کہ اس کا میں اسے فرض سے بازند آوں گا ، یا غدال کام کو بورا کر سے گایا جی خودال پر سے نار ہوجاؤں گا ۔

ال جواب کے بعد آنخضرت ﷺ پر بدستور دعوت اسلام مس مصروف ہو گئے اور قریش نے اس کے جواب میں آپ کو بخت سے خت اذبیتی پہنچانا شروع کیں ایکن اس راہ کے کا نے آپ کے لئے پھول تھے۔ اس لئے یہ تعلیقیں بھی آپ کودوت اسلام ہے ندروک سکیس قریش نے اپنی محدود نظر کے مطابق قیاس کیا تھا کہ محد اللظ کو تام ونمود اور جاہ حشم کی خواہش ہے۔ چنانچان کا ایک نمائندہ عذبہ بن ربیدان کی طرف ہے آنخضرت اللظ کے یاس آیاادر کہا،

محمد الله كياج بن كيا مكى رياست؟ كياكس بنكران عمر ان عمل ادارت كادفيره؟ بم يدسب كي تبهار ك لئي مبياكر يحت بين اوراس بهجي راضي بين كرتمهاد كذر فرمان بوجاكس ليكن تم ان بالون سے بازا جاؤليكن ان سبة غيبات كے جواب عن آپ نے بيا بت تادوت فرمانی لي

" قبل النبكم لتكفرون بالله خلق الارض في يومين وتجعلون له الداداً ذلك رب العلمين "\_ (حورة مجده الله )

''اے محمدان لوگوں ہے کہدود کہتم لوگ خدا کا اتکار کرتے ہو، جس نے دوون میں زمین بیدا کی ادر اس کا مقابل تفہراتے ہو، بیضداسارے جبال کا پروردگار ہے''۔

آئ بادن برس کے بعد حضرت حسین پھرای اسوہ نبوی ﷺ کوزندہ کرتے ہیں اور اُمت مسلمہ کوئی وسدانت بور استقلال ،اور ایار قربانی کا میں دیے ہیں ،اور نافصانی ،حدود اللہ اور ایار قربانی کا میں دیے ہیں ،اور نافصانی ،حدود اللہ اور این کورسوا رسول اللہ ہوں کو بیال کرنے والی ہفلی خدا کو اپنی طالمانہ حکومت کا نشانہ بتانے والی اور محربات اللی کورسوا کرنے والی حکومت کے خلاف آواز بلتد کرتے ہیں اور بہائت والی حکومت کے خلاف آواز بلتد کرتے ہیں اور بہائت وہل احلان فرماتے ہیں ،کہ

لوگوا رسول الله الفظائے قرمایا ہے کہ جس نے ظالم بھر مات البی کو طال کرنے والے ، خدا کے عہد کوتو ڑ نے والے ، سدت رسول الله الفظائی کا تخالفت کرنے والے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے عہد کوتو ڑ نے والے ، سدت رسول الله الفظائی کا تخالفت کرنے والے بندوں پر گناہ اور زیادتی ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو و کھما اور تولا وجمان اس کو بد لنے کی کوشش میں تو خدا کوت ہے کہ اس مخطل کو اس ظالم بادشاہ کی جگہ دوز نے جس وافل کرے ۔ آگاہ بوجا و ، ان لوگول نے شیطان کی حکومت تبول کی ہوا و ، ان لوگول نے شیطان کی حکومت تبول کی ہوا د ، ان لوگول نے شیطان کی حکومت تبول کی ہوا دور من کی اطاعت جمور دی ہے ۔ طک جس قساد کھیلایا ہے ، صدوداللہ کو ہوئی تبول کی ہوئی جزوں کو حلال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی بیزوں کو حلال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی بیزوں کو حمال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی بیزوں کو حرام کردیا ہے اور حلال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جزوں کو حمال کردیا ہے اور حمال کی ہوئی جنوب کی حمال کے جو کی حمال کی جو کی حمال کی جو کی حمال کی جو کی حمال کو خوال کی حمال کی حمال کی جو کی حمال کو خوال کی حمال کی

 قتم میں ذلیل آدی کی طرح ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرمیں ہاتھ غلام کی طرح اقر ارند کروں گا۔ بیجواب دے کرمیا آیت تلاوت فرماتے ہیں <sup>ا</sup>۔

" اني عذت بربي وربكم ان ترجمون .

اني عدت بربي و ربكم من كل متكبر لا يومل بيوم الحساب"

" میں نے اپنے اور تمہارے رب ہے پناہ ما تکی ہے کہتم مجھے سنگسار کروہ۔

ميں اے اور تبہار عدب سے برمغرور و متكبرے جو يوم آخر برايمان بيں ركھتا، پناه ما تكتابوں ".

كَا تَخْضَرَتْ عِنْ كَارِشَاهِ: " توكت فيكم الثقليس كتاب الله و اهل بيت" كاير مقصدتها ـ

آفناب امامت کی شہادت :

اُورِمعلُوم ہو چکا ہے کہ تمام نوجوانان اہلِ بیت شہید ہو چکے ہیں اور اب اس خانواد ہوت میں سوائے عابد بیار اور امام خستہ تن کے کوئی باتی نہیں ہے۔ لیکن سنگدل شامی اس نوبت کے بعد بھی امام ہم م کوچھوڑنے والے نہ تھے۔ چنانچہ بالآخروہ قیامت خیز ساعت بھی آگئی کہ فلکِ امام کا آفتاب میدان جنگ کے اُفق پر طلوع ہوا، یعنی حضرت حسین شامی فوج کی طرف بڑھے۔

ابن زیاد کے تھم کے مطابق ساتویں محرم ہے جینی انشکر پر پانی بندکردیا گیا تھا۔ جب تک عباس سمدارزندہ تھے، جان پر کھیل کر پانی لے آئے تھے۔ لیکن ان کے بعد ساتی کوڑ ھیں کے نواسہ کو کوئی پانی دینے والا بھی نہ تھا۔ اہل بیت کے نیموں میں جو پانی تھادہ ختم ہو چکا تھا اورا مام کے لب خشک سے جنق سو کھر ہاتھا۔ اس لئے کو فیوں کے لئے سے جنق سو کھر ہاتھا۔ اس لئے کو فیوں کے لئے آپ کا کام تمام کردینا آسان تھا۔ لیکن وہ الا کھ شکدل اور جفائش سہی ، چر بھی مسلمان تھے۔ اس لئے جگر کوشئے رسول کے خون کا بار عظیم اپنے سرنہ لینا جا ہے تھے۔ ہمت کرکے آگے بڑھتے تھے، لیکن جرائت نہ ہوتی تھی جرائت نہ ہوتی تھی جھی سے اور میلٹ جائے تھے۔ ہمت کرکے آگے بڑھتے تھے، لیکن جرائت نہ ہوتی تھی تھی۔ اس کے جرائت نہ ہوتی تھی جرائت نہ ہوتی تھی جرائت نہ ہوتی تھی۔

حضرت حسین کی بیائ ای برهمی جاتی تھی۔ آخر میں آپ نے رہوار کوفرات کی طرف موڑا کہ ذراحلق نم کرے کانے دور کریں لیکن کوفیوں نے شجانے دیا۔ بدوئی شند لب بین کدا یک مرتبد رسول اللہ بھڑے چند آ دمیوں کے ساتھ کہیں آشریف لئے جارہے تھے کہ حسین کے رونے کی آواز کانوں میں آئی ، جلدی سے گھر گئے اور یو چھا میرے جیٹے کیوں دورہے بیں ، فاطمہ نے کہا بیاسے بیں۔

ا تفاق ہے اس وقت کمر میں پانی شرقعا۔ لوگوں ہے ہو چھا ایکن کسی کے پاس ندنکا اتو آپ نے کے بعر دیگرے دونوں کواٹی زبان مبارک چسا کران کی تفکی فردکری کے۔

یای رحمت عالم بھا کا تشدنب نواسہ ہے کہ جب کہ بھی خشک مائی ہوتی تھی بضلیں ہا ہونے تھی بضلیں ہا ہونے تھی ہمر من گئی تھیں ہبر واسو کہ جاتا تھا اور خلق اللہ بھوکوں مر فرگئی تھی تو رسول اللہ بھی اور اسلام کے سب سے بڑے دعم ایوس میں ایوسفیان آئے تھے اور کہتے تھے جھے ۔ استم صلاحی کی تعلیم دیتے ہو ہم ہماری قوم خشک سائی سے ہلاک ہوئی جاری ہے۔ خدا ہے پائی کی دعا کرو۔ آنخضرت بھی نے اپناس سب کرد کو است یہ پائی کے لئے دعا فرماتے تھے۔ دفعتا ابرا نمعتا تھا اور سات ون تک مسلسل اس شدست کی بارش ہوتی تھی کہ جل تھل ہوجا تا تھا ہے۔

نحیک باون (۵۲) برس کے بعد ای رخمیة عالم ﷺ اور دوست ورخمن کے سراب کرنے والے کا نواسدایک قطرہ پانی کے سے بانی کی ایک والے کا نواسدایک قطرہ پانی کے لئے ترستا ہے اور آہیں ابوسفیان کی ذریات کے تعم سے پانی کی ایک بونداس کی خٹک حلق تک نہیں ہنتے یاتی ہے۔

آه! صاحب الناغطينك الكوثر كانوار الورايل تشنكام ب، ع " تفوير تواعيج خ كردال تفو"

آخرجب بیاس کی شدت نا قابلی برداشت ہوگی ، تو پھرایک مرتبہ فرغ اعدا نے فرات کی طرف بڑھے اور ساعل تک پہنچ گئے۔ پانی کے کرچنا چاہئے تھے کہ تھین بن نمیر نے ایسا تیر مارا کہ دئن مہارک سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا ، آپ نے چلوش پانی کے کرآ سان کی طرف اچھالا کہا ہے نیاز بیلالہ کول منظر تو بھی دکھے ہے ، کہ

بجزم عشق توام میکشند خو غائیست تونیز برسرم آکد خوش تماشائیست چلو سے خون کی نذر چیش کر کے فرمایا کہ "نفدا جو پچھ تیرے نبی کے نواسہ کے ساتھ کیا جار ہا ہا س)کاشکوہ بھی تھو تی ہے کرتا ہوں کہ میادا ع

' ' څون من ريز ي و گويند مز اوار نبود' '

جس قدرامام غرصال ہوتے جاتے تھے شامیوں کی جسارت ذیادہ پڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھاامام میں تاب مقادمت باتی نہیں ہے تواہل بیت کے قیموں کی طرف بڑھے اور حضرت حسین " کو ادھر جانے ہے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ" تمہمارا کوئی دین ایمان ہے؟ تہارے دلوں سے قیامت کا خوف بالکل ع جاتار ہا؟ الن مرکشوں اور جاباد ل کو میرے الل بیت کی طرف جانے سے دوکو' کیکن امام مظلوم کی فریاد کوئی نہ متحالات بلک آپ کی فریاد سے ان کی شقادت اور برحتی جاتی تھی ۔ اور شمر لوگوں برابر اُبھار د ہاتھا۔ اس کے اُبھار نے پر بیشور بدہ تخت مرطرف سے لوٹے گئے ۔ لیکن شمشیر سینی ان بادلوں کو ہوا کی طرح اُڑاد بی تھی ۔ گر ایک خشد دل خشہ جگر اور زخوں سے چورستی بیس سکت بی کیا باتی تھی ۔ یہ بھی حسین بی کا دل تھا کہ اب بک دشنوں کے بے بناور یلے کورو کے ہوئے کورائے کے دشنوں کے بے بناور یلے کورو کے ہوئے کورائے کی مقامیوں نے زند کے بناور یلے کورو کے ہوئے ہوئے۔ لیکن تا بھی بالاً خروہ وہ قت آگیا کہ ماوخلافت کوشامیوں نے زند کے بناور یکے بولوں میں گھیر لیا۔

امام کو محصور دیم کر الل بیت کے خیمہ سے ایک بچرووڑ تا ہوائکل آیا اور بحیر بن کعب ہے جو حسین کی طرف بڑھ دہاتھا ، معصوماندا نداز ہے کہا ، فعیث تورت کے بچے میرے بچا کولل کرے گا۔
مائٹی بچہ کی اس ڈائٹ پر اس بزدل نے بچہ پر مکوار کا وار کیا۔ بچہ نے اتھ پر روکا ، تازک تازک اتھ دیو بیکل کا وار کس طرح روکتے ، ہاتھ جمول گیا ۔ حصرت حسین نے بچہ کونیم کی کر سینہ ہے جمثالیا دور کہا بیٹا صبر کرو یعظم اور سے ماہد اور کہا بیٹا صبر کرو یعظم اور جدھ اور حدائم کی اس کی اس میں ہوئے کوئی ہوئے کروں سے میں ہوئے گائے ہوئے کوئیل وے کرائن اسمد القد الغالب مجمول آور ہوئے اور جدھ رزخ کردیا و شمنوں کی مقیل در ہم کردیں ہے۔

میدان کربلاش قیامت بیاتھی۔ ہرطرف کواروں کی جیک سے بجلی تڑب رہی تھی کہ دفعتا مالک بن شرکندی نے دوشِ نبوی اللہ کے شہوار پرامیا دارکیا کہ کوار کلا و مبارک کوکانتی ہوئی کاستدسر تک بینی گئی ،خون کا فوار و پھوٹ فکلا اور سار ابدن خون کے چینٹوں سے لالہ اہم ہوگیا۔ پیرا ہمن مبارک کی رتیبی بیکارائشی ،

عَلْد سوخته اندائل بهشت ازغيرت تاشهيد الإاقكلول كفن ساخته اند

لیکن اس وقت بھی امام ہمام کے مبر وسکون میں فرق ندآیا۔ دوسری ٹو بی منگا کرزخی فرق مبارک پردکی اور اس پر سے عمامہ با غدھا اور شیرخوار بچیکو کودیش لیا کداس کے بعد بدری شفقت کا سابیہ مرسے اُضخوالا تھا۔ کس شکدل نے ایسا تیر ماوا کہ بچیکودیش ڈیپ کررہ گیا ہے۔

اِ این اٹیر۔جلد؟ می ۱۷ سے طبری جلدے می ۱۷۳ سے اخبار المقوال می ۲۷۹ یا خبار المقوال کا بیان ہے کہ میدان کر بلاش کی نے دام پر تیر جلایا ، اتفاق سے وہ آپ کے کہ میدان کر بلاش کی کے دام پر تیر جلایا ، اتفاق سے وہ آپ کے بجائے کچہ کے لئے لئام کے پائ اللہ کا بدر کر لیں۔ بجائے کچہ کے لئے اللہ کا بدر کر لیں۔

جان نثار بہن یہ قیامت خیزمنظرد کی کرخیمہ نظل آئیں اور چلاتی ہوئی دوڑیں کہ کاش آسان زمین پرٹوٹ پڑتا۔ ابن سعد حضرت حسین کے پاس کمڑ اتھا ،اس سے کہنے آئیس ، ''عمر! کیا قیامت ہے۔ ابوعبداللہ لی جارہے ہیں اور تم دیکھدہے ہو''۔

گوائن معدى آئمول بن جاه وشمت كی شعن برد مدال ديئے تھے۔ پر بھی عزيز تھا، خون بن مجت تھى۔ نوب من كى فريادى كر باختيار رود بااورا تنارد يا كى رخساراور ڈازھى پرآنسوۇل كى لڑى روال ہوگى اور فرط خيالت سے ندين "كى المرف سے مند پھير ليا۔

لام ہمام اور تے جاتے ہے اور فرماتے جاتے ہے "آئے آئے کو گوگ میر نے آل کے لئے جمع ہوئے ہو۔ خدا کی تم میرے بعد کی ایسے فض کو آل نہ کرد گے ، جس کا آل میر نے آل سے زیادہ خدا کی میر اسے فوض کو آل نہ کرد گے ، جس کا آل میر نے آل سے زیادہ خدا کی میر اسے کا کہ تہمیں فہر ناراخی کا موجب ہوگا۔ خدا تم کو ذکیل کر کے جمعے عزاز بخشے گا ماور تم سے اس طرح بدل کے گا کہ تہمیں فہر تک نہ ہوگی۔ خدا کی تم اگر تم نے جمعے آل کردیا تو خدا کی تم تم پر خدا بحث عذا ب نازل فرمائے گا اور تم میں باہم خون ریزی کرائے گا اور جب تک تم پر ددناعذا ب نہ کر لے گا ماس و تت تک ماشی نہ وگا"۔

حفرت حسین کی حالت لیحہ برجی فیر ہوتی جاتی تھی، زخموں سے سارابدن چور ہو چکا تھا،
لیکن کی کو شہید کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی اور سباس جل معصیت کوایک دومرے پرٹال دے تھے۔
شمرید تذبذب و کھے کر پکارا بتہارائر اہو بتہاری ما کی لڑکوں کورو کیں۔ و کیمنے کیا ہو؟ بڑھ کر حسین آ کو
قتل کردو ماس للکار پرشامی جاروں طرف سے امام ہمام پرٹوٹ پڑے۔ ایک شخص نے تیم مارا، تیرگردن میں آکر بیٹھ گیا۔ امام نے اس کو ہاتھوں سے ذکال کیا گلکیا۔

ابھی آپ نے تیرنکالائی تھا کرزرعہ بن شریک تھی نے با کیں ہاتھ بہتوار ماری، پھر گردن پر دارکیا ،ان ہیم ہاتھ بہتوار ماری، پھر گردن پر دارکیا ،ان ہیم زخموں نے امام کو بالکل عُر حال کردیا۔اعضاء جواب دے گئے اور کھڑے ہونے کی طاقت باتی ندری۔آپ اُٹھے تھے اور سکت نہ پاکر کر پڑتے تھے۔عین ای حالت بی سنان بن الس نے کھینچ کراییا کاری نیز و مارا کہ فلک امامت ذہمین ہوئی ہوگیا۔

سنگدل اور شقی از لی خولی بن یزید سر کاشنے کے لئے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ مجے تھراکے بیچھے ہٹ گیا اور سنان بن انس نے اس سرکو جو پوسدگاہ سرور کا نتات پہلٹا تھا، جسم اطهرے جدا کرلیا۔ اور ۱۰ یحرم الحرام الاج مطابق تمبر اللاء میں خانواد و نوی پہلٹا کا آفاب ہدایت ہمیشہ کے لئے رویق ہوگیا۔ ال شقافت اور سنگدلی پرزهن کانپ انتمی عرش النی تخراکیا ، بوا خاموش بوگی ، پانی کی روانی رُک گئی ، آسان خون رویا ، زهن سے خون کے جشمے بھوٹے ، تجر دجر سے نلم وشیون کی صدا کمی بلند بوئی ، جن وانس نے سینہ کو بی کی ملائکہ آسانی میں صعب ماتم بجمی کہ آج ریاض نبوی ہوگا کا گل مرسز مرجعا کیا علی کا جن اُجری کا گل مرسز مرجعا کیا علی کا جن اُجری اُجری اُجری اُجری کا جن اُجری کا جن اُجری کا کھر بے جراغ ہوگیا۔

چوں خون زحلق تشد ٔ او برزیمن رسید تحل بلنداو چوخسال برزیمن زوتد طافان بآسان زغبارز ، بن رسید با د آن غبار چوں بمز او نبی رساند گر دا زید بیند برفلک مفتمین رسید کرداین خیال دہم غلط کارکان غبار تا دامنِ جلال جہاں آفرین رسید

> مست از ملال گرچیری دائیدوالجلال اودرداست و شیخ دیلیست بے ملالی

> > ستم بالأئيستم:

الم ہمام کوشہید کرنے کے بعد بھی سنگدل اور خونی شامیوں کا جذب عناد فرونہ ہوا، اور شہادت کے بعد وحق شامیوں نے اس حبد اطہر کو جے دسول اللہ اللے نے اپنے حبد مبارک کا کلزا فر مایا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے بیال کیا۔ اس بہیانہ شقاوت کے بعد لئیرے پردہ نشیناں عفاف کے جیموں کی طرف بڑھے اور اہل بیت کا سامان لوث لیا ، ابھی خانواد کا نبوی ﷺ میں ایک ٹمٹما تا ہوا جراغ کی طرف بڑھے اور اہل بیت کا سامان لوث لیا ، ابھی خانواد کا نبوی ﷺ میں ایک ٹمٹما تا ہوا جراغ (عابد بین ) باتی تھا، جس وقت شمران کے ذبیے کی طرف آیا، اس وقت زین العابد بین بیار تھے۔ سیاسی بول ایک کورس جھوڑتے ہو؟ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں خدا نے رحم ڈال دیا، اس نے کہا، سیان النہ ابھی وہ کم من ہیں، کمنول کو جی تی کردیا ہے۔

اہمی بیسپاہیوں کو مجھار ہاتھا کہ تمر بن سعد آگیا۔ اس نے کہا خبر دارکوئی مخص فیموں میں نہ جائے اور نہائی بیارکو ہاتھ لگائے۔ جس نے جو کھلوٹا ہو، سب واپس کرد ہے۔ عمر بن سعد کال کہنے پرسپاہیوں نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت عابد ہرائی برتاؤ کابر ااثر ہوا۔ آپ نے اس کاشکر بیاوا کیا۔ لیکن بون ہوا مال کسی نے دالی ماشکر بیاوا کیا۔ لیکن بون ہوا مال کسی نے دالی مائیکر بیا ہے۔

ا بیری نمیں کے بین العابدین مکسن بچہ تنے ۔ ہو ایت سمجے میں انت ان کی فر۳۳یا۳۳سال کمٹی لیکن اس وقت بیار تھے اس کے جنگ میں شرکیا نہ زویے نے تھے۔ این حد رجلدا ہے۔ ۱۹۳ ہے۔ این اثیر رجلدا میں 19۔ وی

شہدائے بنوہاشم کی تعداداوران کی بخبیر وتلفین:

حضرت حسین کے ساتھ بہتر (۷۲) آدمی شہید ہوئے۔ان میں ہیں (۲۰) آدمی خاندان بنی ہاشم کے چشم چراغ تھے۔

ا حسین بن علی می این علی می بن علی می بن علی می بن علی این علی این علی این الله بن حسین می الله بن عبدالله بن عقبل الله بن عقبل می طالب الله بن عقبل می الله بن عقبل الله بن عقبل

امام کی شہادت کے بعد اہل بیت نبوی ﷺ میں زین العابدین است بن حسن المرو بن حسن اور کچھ شیرخوار بچے باتی رہ گئے تھے۔ زین العابدین بیاری کی وجہ سے تیموڑ ویئے مکے اور بچے شیر خواری کی وجہ سے نجے گئے۔

تجهيروتكفين:

شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن غاضر بیہ کے باشندوں نے شہداء کی لاشیس وفن کیس ۔ حضرت حسین "کالاشہ بے سرکے وفن کیا گیا۔ سرمبارک ابن زیاد کے ملاحظہ کے لئے کوفہ بھیج دیا جمیا۔

ائن زیاد کے سامنے جب سرمبارک چیش ہواتو چیزی ہے اب وردندان مبارک کوچھیڑنے لگا۔ حصرت زیراتی مربارک کوچھیڑ نے ال سے بینظارہ نددیکھا گیا۔ فرمایا ،'' جیٹری ہٹالو، فدائے واصد کی متم ! جس نے رسول اللہ مالائلے کہ مبارک کوان لبول کا بوسہ لینے ہوئے دیکھا ہے''۔ بیکہ کررود ہے ۔ این زیاد بولا ، فدا تیری آنکھول کو ہمیشہ ڈلائے ،اگر تو بڈھا پھوی نہ ہوتا اور تیرے واس جاتے ندر ہے ہوتے ، تو تیری گردن اُڑاد بتا۔

ابن ذیاد کے بیگستا فاند کلمات س کرآپ نے فرمایا کہ ' قوم عرب آج تم نے غلامی کا طوق اپنی گردنوں میں ڈال لیا۔ تم نے ابن مرجانہ کے کہنے ہے جسین "بن فاطمہ " کونل کردیا۔ ابن مرجانہ نے تمہارے بھٹے آدمیوں کونل کیا اور بروں کوغلام بنایا اور تم نے بید ذلت گوارا کرلی۔ اس لئے ڈلیلوں نے درر بنا بہتر ہے'۔ بیکہ کراس کے یاس سے چلے گئے ۔۔

اللِّ بيت كاسفركوفه:

حضرت خسین کی شہادت کے بعد شامی بھیۃ السیف الل بیت کو کر بلاے کوفہ لے بھے۔
اس وقت تک شبداء کی لاشیں ای طرح بے گور وکفن پڑی ہوئی تھیں۔ اہل بیت کا بیتم رسید واور لٹا ہوا قافلہ ای راستہ سے گزرا۔ بے گور وکفن لاشوں پر عورتوں کی نظر پڑی تو قافلہ بھی ماتم بیا ہوگیا۔ حضرت حسین کی بہن اور صاحبر ادیوں نے سرپیٹ لئے۔ زینٹ دور دکر کہتی تھیں : کہ

## اے محمد کو قیامت سریروں آری زخاک سریروں آروقی مت درمیاں خلق بین

"اب دادا جان مجر بالطنائس پر ملائله آسانی درود وسلام بھیجتے ہیں، آسے دیکھئے! حسین "
کالاشرچنیل میدان میں اعضاء پر یہ ہ، خاک دخون میں آلود ہ پڑا ہے، آپ کی لڑکیاں قید
ہیں، آپ کی ذرّیت مقتول بچھی بچھی ہوئی ہے، ہواان پر خاک آزار بی ہے"۔ یہ دلدوز
ہیں سُن کر دوست و شمن سب رود ہے۔

ای طرح سے بیتا فلکوفہ لے جاکرائن ذیاد کے سامنے چیش کیا گیا۔ اس قوت ندنب نظے پاک نہایت خراب لبال اور خستہ حالت میں تھیں ، لوغ یال ساتھ تھیں۔ ایمن زیاد نے اس زبوں حالت میں دوکھ کر بو چھا ، بیکون ہیں؟ نہنب نے کوئی جواب ندیا۔ اس کے کررسے کررسوال پرایک لوغری نے کہا کہ ذیب بنت فاطر ہیں۔ بیک کراس شکدل نے کہا، خدا کا شکر ہے، جس نے تم کورسوا کیا۔ جہیں قل کیا اور تہاری جدتوں کو جمٹلا یا۔ زینب نے جواب دیا '' تیراخیال غلط ہے، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو گھررسول القد چھٹلا ہے نوازہ، اور ہم کو پاک کیا۔ ہم نبیس بلک فائل (ایمن ذیاد) رسوا ہوتے ہیں اور جھٹلا ہے جاتے ہیں'۔ ایمن زیاد بولا ، تم نے دیکھا، خدا نے تمہارے الل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ خیٹلا ہے جاتے ہیں'۔ ایمن زیاد بولا ، تم نے دیکھا، خدا نے تمہارے الل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فیشر یب وہاور تم خدا کے دو بروجی تھی ، اس لیے وہ مقتل میں آئے اور عنقر یب وہاور تم خدا کے دو بروجی تھی ہوگے ، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا فساف طلب کریں گئے۔ پروندان شکن جواب می کرائن ذیاد خصرے جیاب ہو کر بولا ، خدا نے تمہارے الحل بیت کے سرکش اور یہ دندان شکن جواب می کرائن ذیاد خصرے جیاب ہو کر بولا ، خدا نے تمہارے الحل بیت کے سرکش اور نافر ان آئی ہے۔ سے میر اغمی شعنڈ اکر دیا۔

شہید بھ ٹی پر بیہ چوٹ س کر زینٹ ضبط نہ کر شکیس اور رو کر کینے لگیس ''میری عمر کی شم تم نے ہمارے اور سے اور کا ٹااو میماری جڑا کو اکھاڑا۔ اگراسی سے تمہاری شاخوں کو کا ٹااو میماری جڑا کو اُکھاڑا۔ اگراسی سے تمہاری تسکیس ہوتی تو ہوگئ'۔

ابن زیاد زینب کے بیر بیما کانہ جوابات من کر بولا ،" بیر اکت اور شجاعت! میری عمر کی حتم تمہارے باب بھی شجاع ہے"۔ زینب بولیس،" عورتوں کو شجاعت ہے کیا تعلق"۔

اس کے بعدزین العابدی پراس کی نظریزی، بوجها بہارانام کیا ہے؟ جواب دیا بھی بن حسین ۔ نام س کر کہنے لگا ، کیا خدا نے بھی بن حسین ﴿ کُوْلَ نِیس کیا؟ زین العابدین خاموش دہے۔ ابن زیاد نے کہابو لئے کیول نیسی؟ فرمایا میر ے دوسرے بھائی کانام بھی علی تھا ، وہ آل ہوئے۔ ابن زیاد نے کہا ان کو خدا نے آل نیس کیا۔ زین العابدین بھر جب ہو گئے۔ ابن زیاد نے بھر بوجها ، چپ کیول ہو؟ انہوں نے جواب میں بیا تہد تعاوت کی :

" الله يتوقى الا نفس حين موتها وما كان لنفس ان قموت الا باذن الله".
"الله بى نفول كوموت و يتائي وبيان كي موت كاوفت آتا ہے \_ كي نفس من بيجال نبين كر بغيرا ون قداوندك كي مرجائے"۔

ان کا جوب س کر کہا ہم مجی ان جی میں ہواوران کے بلوغ کی تعمد این کرائے آل کا تھم دیا۔
میسے می س کر زین العابدین نے کہا ، ان عورتوں کو کس کے میر دکرو سے ''۔ جان نگار بھو پھی زین ہے ۔
سفا کا نہ تھم س کر ترب کئیں اور این ذیاو کے کہا ، 'ابھی تک تم ہمارے خون سے میر نہیں ہوئے ، کیا ہمارا کوئی بھی آمراباتی ندر کھو ہے۔ یہ کہ کرزین العابدین سے چیت گئیں اوراین ذیادے معربو کی کرتم کو خدا کی جم آکران کوئل کرنا جا ہے ہوتوان کے ساتھ جھے کوئی تی آل کردو''۔

کیکن زین العابدین پرمطلق کوئی جراس طاری نه ہوا۔ انہوں نے نہایت سکون اور المینان سے کہا، 'اگر جھے قبل عی کرنا جائے ہوتو عزیز داری کا پاس کر کے اتنا کرد کہ کمتی آقی آدی کو عورتو ن سے ساتھ کردو، جوان کوا چھی طرح پنچاد ہے' ۔ زین العابدین ' کی بیدر خواست س کر این زیادان کا منہ تکنے لگا اوراس شق کے دل میں بھی رتم آئی یا ۔ تھم دیا کہ اس لا کے کوعورتوں کے ساتھ دہنے کے لئے چھوڈ دوا۔

سفر شام : ابن ذیاد نے الل بیت کے حالات اور شہداء کے مرون کا معائد کرنے کے بعد انہیں شام روانہ کردیا اور خدا خدا کر کے الل بیت کے حالات اور شددی کی مصیبت فتم ہوئی۔ الل بیت کے ساتھ جو کچھالات آمیز برتاؤ ہوادہ ابن ذیاد کی ذاتی خبا اس نفس کا بتیجہ تھا۔ یزید کا داکن ایک حد تک اس سے بری ہے۔ اس میں شک نہیں کے شہادت کا دائعہ ہا کا اور اس کے بعد الل بیت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں بری ہے۔ اس میں شک نہیں کے شہادت کا دائعہ ہا کا اور اس کے بعد الل بیت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں

وہ یزیدی کی خیرخوای اورای کے عہد میں ہوئیں اوراس نے اس کا شری قصاص بھی نہیں لیا۔ اس حیثیت سے یقنینا وہ مجرم ہواوی ہے۔ کیکن در حقیقت الن تمام واقعات کواس کے تئم ہے کوئی تعلق منہیں۔ بیسب واقعات بغیراس کے تئم کے اوراس کی اظلمی میں ہوئے۔ اس لئے ان کی ذمہ داری زیادہ تر ابن زیاد کے سرے۔ یزید کوتا عمراس کا تاتی رہا، جیسا کیآئندہ واقعات سے معلوم ہوگا۔

حضرت حسين في كخبر شهاوت يريز يدكا تاثر اوراس كى برجمى:

چنانچ سب سے اول جب زخر بن قیس نے بزید کے دربار میں حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر پہنچائی اور غایت خیر خوائی میں اس کو پوری تفصیل سے مزے لے کربیان کرنے لگا تو بزید انہیں س کر آبدیدہ گیا اور بولا۔ 'آگرتم حسین '' کوتل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش موتا۔ ابن سمید (ابن زیاد) برخدا کی لفت ہو۔ آگر میں ہوتا تو خدا کی تتم حسین '' کومعاف کر دیتا ، خدا حسین '' پر اپنی رحمت نازل کرے''۔ زخر نے انعام واکرام کی طبع میں بڑی لفاظی اور حاشیہ آرائی کے ساتھ شہادت کا واقعہ بیان کیا تھا۔ کیکن بڑید نے اسے کھی سے دیا ۔

علامدا بوحنیفه احمد بن داؤد د نبوری جن کوانل بیت نبوی دی کانگ کے ساتھ خاص عقیدت ہے۔ اُو بر کا داقعہ اپنی تاریخ اخبار الطّوال میں اس طرح لکھتے ہیں۔کہ

جب بند نے حسین کی شہادت کے واتعات سے تو آبدیدہ ہوگیا اور کہاتم لوگوں کا بُر اہو۔ اگرتم لوگ حسین " کوچیوڑ دیتے تو میں زیادہ خوش ہوتا۔ این مرجانہ برخدا کی است ہو۔ خدا کی تتم! اگر میں حسین کے پاس موجودہ وتا ہوان کومعاف کر دیتا، خدا الوعبداللہ پردھت نازل فرمائے "۔

شمائمین اہل بیت کو تنویمہ اور حصرت سین کے سرے خطاب:
جب محضر بن تغلبہ اہل بیت کا تم رسیدہ قافلہ لے کریزید کے بچا نگ پر پہنچاتو جلایا کہ محضر بن تغلبہ اہر المونین کی خدمت ہیں گئیموں اور فاجروں کا سرالایا ہے۔ یزید نے بیصداس کر کہا کہ اُم محضر نے جو بچہ جنا ہے وہ سب سے زیادہ شریر اور گئیم ہے۔ اس کے بعد جب حضرت حسین اور دوسر کے مقتولوں کے سراس کے سامنے ہیں گئے تواس نے حضرت حسین کے سر پرایک نگاہ ڈالی اور ایک مقتولوں کے سراس کے سامنے ہیں گئے تواس نے حضرت حسین کے سر پرایک نگاہ ڈالی اور ایک شعر پڑھ کر کہا، خدا کی تن کم اس کے مقتولوں کے سرای کے بعد بھی ابن سمید کی تعریف اور اہل بیت پر بچھ طمن تھا۔ بزید نے س کراس کے سینے پر قطعہ بڑھا، جس میں اُبن سمید کی تعریف اور اہل بیت پر بچھ طمن تھا۔ بزید نے س کراس کے سینے پر اُتھ مارا، اور ڈائٹ کر خاموں کیا گئے۔

شہداء کے سروں کے ملاحظہ کے بعد اٹل بیت کے قافلہ کوطلب کیا اور امرائے شام کے رویر وزین العابدین سے کہا، علی اِتمہار سے باپ نے میر سے ساتھ طع رتم کیا۔ میر سے تق سے غفلت کی اور حکومت میں جھڑا کیا۔ بیائی کا نتیجہ ہے جسے تم دیکیور ہے ہو۔ ذین العابدین نے اس پر بیآیت علاوت کی : علاوت کی :

" ما اصاب من مصيبةٍ في الارض ولا في نفسكم الافي كتاب من قبل ان نبرأها "\_ (سرة سع)

" جتنی مصبتیں روئے زین پر اور خودتم پر نازل ہوتی ہیں ، وہ سب ہم نے ان کے پیدا کرنے ہے ہیں کا ان کے پیدا کرنے ہے کہا ہے کہا ہے۔ کرنے ہے کہا کہ کا ب میں کھور کھی ہیں "۔

یہ جواب س کریز یدنے اپنے لڑکے خالدے کہا کہتم اس کا جواب دو لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا ، تو یزید نے خود بتایا ، کہ کہو

" ما اصابکم من مصیبة فیما کسبت ایلیکم و یعفو عن کتیر". " تم کر جومصیبت پینچی ہے، وہ تمہارے پہاٹمال کا تیجہ ہے،اور بہت کی خطا دُل کو معان کردیتا ہے''۔

اللِّ بيتِ نبوى الله كامعائد اوران بيت بمدردانه برتاؤ:

ال سوال و جواب کے بعد عورتوں اور بچوں کو بلاکرائے سامنے بھایا ،ال وقت بیسب نمایا ،ال وقت بیسب نمایت ایتر حالت میں تھے۔ یزید نے آئیس ال حالت میں دیکھے کرکہا، ' خداائی مرجانہ کاٹر اکر ہے ،اگر اس کے اور تمہار کے درمیان قرابت ہوتی تو تمہار ہے ساتھ بیسلوک نہ کرتا اور نہائی طرح ہے تم کو بھیجنا۔ فاطمہ بنت علی ' کابیان ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کئے گئے تو ہماری حالت دیکھ کراس پر رفت طاری ہوگئی اور ہمارے لئے کوئی تھم ویا۔ اور بڑی نری اور ملاطفت کا برتا ذکیا گئے۔

علامهابن إخيراى مجلس كاواقعه لكست بين : كم

ابل بيت كفضائل كااعتراف:

یزید نے امام حسین کے مرنے کاطب ہوکر کہا کہ حسین اگر میں تہمارے ساتھ ہوتا تو مجھی تم کول نہ کرتا ، پھر حاضرین سے کاطب ہوا کہ تم لوگ جانے ہو،ان کاریانجام کیول ہوا؟اس لئے ہوا کہ میں کہتے تھے کہ ان کے باپ علی میرے باپ سے ،ان کے دادا

رسول الله على مير عدادات بهتر تصاوره جمعت فياده محق تنظ ان كاس أول كاجواب كمان ك باے علی میرے باب سے بہتر تنے یہ ہے کہ"ان کے باب اور میرے باب نے خدا سے کا کمہ جا ہااور لوگول كومعلوم ب كه خدائے س كے تن ميں فيصله يا"۔

ان كايكبنا كان كى مال ميرى مال ي ببترتفيل و"ميرى عمر كيتم مجصاعتراف بكان کی مال میری مال ہے بہتر تھیں'۔اوران کا یہ کہنا کہان کے دادار سول اللہ علی میرے داوا ہے بہتر تھے او میں اپنی عمر کا تتم کھا کر کہنا ہوں کہ کوئی و ومسلمان جوخدااور بوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، و وہم میں ہے كى كورسول الله كاشل بين منهر اسكنا يكر السوى انهول في " قبل اللهم مسالك الملك " كا غدائی فرمان نبیس بر هاتما<sup>۱۱۰</sup> ت

يزيد كے كھر ميں حسين "كاماتم اورزين العابدين كے ساتھ برتاؤ:

الل بیت سے گفتگو کے بعد ان سب کوخاص ترم سرایس مخبرانے کا حکم دیا۔ یزید خود حضرت حسین " کارشته دارتها ،اس کی مورتین بھی مزیز جمیں۔اس لئے ستم رسیدہ قافلہ کے زیانہ خانہ میں داخل ہوتے ہی یزید کے گھر میں کہرام کچ گیا اور ساری مورتوں نے نوحہ کیا۔ نمین دن تک کامل یزید کے گھر من ماتم بيار بإله ال دوران يزنيه برابرزين العاجرين " كواييخ ساتهدمتر خوان بربلا كركهلا تا تها "

نقصانِ مال کی تلافی اور سکینه کی منت پذیری:

یاد ہوگا کہ حضرت حسین " کی شہادت کے بعد شامی وحشیوں نے اہل بیت نبوی کاکل ساز و سامان لوث لیا تھا اور این سعد کے تھم کے باو جود کسی نے داہس نہ کیا تھا۔ یزید نے اس کی بوری تلافی کی اورتمام عورتوں ہے ہوچھ ہوچھ کرجن جن کا جس قدر مال دمتاع عمیاتھا، ہی ہے دگنا مال دلوایا۔سکین بنت حسین اس کے اس تلافی مافات ہے بہت متاثر ہوئیں۔ چنانچہ و کہتی تھیں کہ بس نے منکرین خدا م سے بریدے بہتر کی کونہ بالا ا

ا كرميرى اولا دبھى كام آجاتى توحسين كو بچاتا اور برسم كى الدادكاوعده:

چندون قیام کرنے کے بعد جب الل بیت کوئمی قدرسکون ہوا تو یزید نے انہیں عزت و احترام كي ساته مدينة بمجوانا جا بالورسب كو بلاكرزين العابدين يهارابن مرجاند يرخدا كي اعنت مويه اگر میں ہوتا تو حسین جو بچھ کہتے میں مان لیتا اور ان کی جان بچانے کی بوری کوشش کرتا ،خواہ اس میں شام سے اہل بیت کی مدیندروائلی اوراس کے لئے انتظامات:

ان سب سے ل کر نعمان بن بشر کو تھم دیا کہ الل بیت کی ضروریات کا کل سامان مہیا کیا جائے اور چنددیا نقدار اور نیک شامیوں کے ساتھ آئیس رخصت کیا جائے اور حفاظت کے لئے دید تک سواروں کا دستہ ساتھ کیا جائے ۔ اس تھم پر جملہ ضروری سامان مہیا کیا گیا اور بزید نے آئیس رخصت کیا۔ جولوگ تفاظت کے لئے ساتھ کئے گئے تھے، انہوں نے پوری ذرواری کے ساتھ اپنے فراکنش انجام دیے ، ایک لحد کے لئے بھی عافل ندہوتے تھے۔ جہاں قافلہ مزل کرتا تھا، بدلوگ پر دو کے خیال سے الگ جمٹ جاتے ، ایک تفاظول کے شریفائٹ سے ساتھ قافلہ دید پہنچا۔ محد دات الل کے خیال سے الگ جمٹ جاتے ہے۔ ای تفاظول کے شریفائٹ سالوگ سے بہت متاثر ہوئے۔

بعض غير متندروايات يرتنفيد:

اُورِ كِواقعات ئے الل بيت نبوى واقعات بريد كے برتاؤ كالور بے طور پراندازه بوجاتا ہے اوران برروپا انسانوں كى حقیقت بھى واضح ہوجاتى ہے، جن سے خدرات عصمت آب كى بخت تو بين ہوتى ہے۔ البتہ دوا كي واقعات ضرورائ تم كے طبتے بيں جوناز يا كے جاسكتے بيں اور يقينا قابل ملامت بيں ليكن ان واقعات كى محت بى كل نظر ہے۔ بہر حال دودا تعات بم اس موقع پر بختہ نقل كرتے ہيں :

ایک داقعہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت علی "نوخیز اور خوبصورت تھیں۔ فائدان نہوی علیہ کی مستورات بزید کے سامنے پیش کی گئیں تو فاطمہ "کود کھے کر ایک شای وحتی نے کہا" امیر المونین" بیاری محصد یہ بجے دید بجے ۔ اس کی فرمائش پر فاطمہ "ڈر کئیں اور اپنی بڑی بہن کا کپڑ اپکڑ لیا۔ زینب ان سے عمر میں بڑی تھیں ، دہ جاتی تھیں کہ بزید شرعا فاطمہ "کوکسی کے حوالے نہیں کرسکتا۔ اس لئے انہوں نے عمر میں بری تھیں ، دہ جاتی تھیں کہ بزید شرعا فاطمہ "کوکسی کے حوالے نہیں کرسکتا۔ اس لئے انہوں نے

ال شامی کوذ انٹانو جموث بکتاہے، آگرتو مربھی جائے تو بیلز کی نہ تھے کول سکتی ہے اور نہ بزید کو۔

چونکہ ذیب نے جواب میں برید کو بھی شائل کرلیا تھا،اس لئے برید نے کہاتم جھوٹ کہتی ہو اگر میں جا ہوں تو اس اڑکی کو لے سکتا ہوں۔ ذیب نے بھر کہا، جب تک تم ہمارا نہ جہوؤ کر کوئی دوسرا نہ ہب اختیار نہ کرلو۔اس وقت تک تم ہمار سے لئے ہرگزیہ جا رہبیں (بعنی مال ننیمت کے طور پرمسلمان عورت پر قبضہ نیس کیا جا سکتا )۔اس پر برید اور زیادہ برہم ہوگیا اور کہا یہ خطاب جھے ہے، میں ویں سے نکلے تھے۔

ندن نے کہا، خدا کے ہیں میرے باپ کے دین میرے ناتا کے دین سے تم کو تمہارے باپ کو اور تمہارے باپ کو اور تمہارے باپ کو اور تمہار ہے دار کو جو ایت بلی یہ بیرے کہا دشمن خدا تو جموث کہتی ہے۔ زینٹ نے جو اب یا تو تو جابرامیر ہے۔ اس لئے تعلم ہے برا کہتا ہے اور اپنی بادشا ہت کے دعم میں استبداد کرتا ہے۔ اس جو اب بریز پدشر ماکر خاموش ہوگیا۔

شامی نے پھرکہا، امیرالموشین! بیلا کی مجھے عنایت ہو۔ شامی کے دوبارہ کہنے پریزید نے اس کوڈ انٹا، کہ خدا تھے کوموت دے اور بھی تھے ہوگی تھیں ہے ہے۔

کوریطبری کی روایت ہے۔لیکن اس کا راوی حارث بن کعب شیعہ ہے کہ اس لئے طاہر ہے کہ یزید کی کا نفت میں اس روایت ہے کیا پایا ہوگا۔ اس آلہ لیس کا انداز واس طرح بھی ہوتا ہے کہ بن یو اقعہ حافظ ابن جمر نے تہذیب العہد یب میں بھی لکھا ہے۔ گراس میں یزید کی اس اللح محفظ کو کا کوئی ذکر نہیں۔

چنانچوہ کیسے ہیں کہ جب اٹل بیت کا قافلہ یزید کے پاس پہنچاتو جوشامی دہاں تھے، یزید کے پاس پنچاتو جوشامی دہاں تھے، یزید کے پاس فتح مبار کہادہ بینے گئے آئے تھے۔ ان جس سے ایک شرخ رنگ کے آدمی نے اٹل بیت کی ایک لڑی کی طرف دیکھ کر کہا ''امیر المونین! یالا کی جھے دے دیجئے ۔ زینب بولیس، خدا کی شم یہ لڑکی نہ تھے کوئل سکتی ہے اور نہ یزید کو، جب تک وہ اللہ کے دین سے نہ نکل جائے۔ شامی نے دوبارہ پھر سوال کیا بھریز یدنے دوک دیا گئے۔

اس روایت ش یزید کی تخت کلامی کامطلق تذکر و نبیس اوراس واقعه میں جو بدنمائی تقی وہ بھی بالکل نبیس پائی جاتی ۔ درنیة بھی بیردایت خلاف قیاس ہے، کیونکہ جس کرکی کا بیوا تعدیمان کیا جاتا ہے، اس کا نام فاطمہ بنت علی بتایا ہے۔ اوراس کے لئے جاریہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس وقت بہت

کم کن لاکی تعییں ۔ حالانکہ اس وقت فاطمہ بنت علی " کی عمر ۱۱۵،۱۱۲ سال ہے کم ندری ہوگی ۔ کیونکہ حضرت علی " کی وفات کے حضرت علی " کی وفات کے وقت فاطمہ " کی وفات کے وقت فاطمہ " کی عمر دو تین سال مجھی مانی جائے ، تب بھی الاج میں دو ۱۲۴ سال کی ہوں گی ، اور جاریہ ہے وقت فاطمہ " کی عمر دو تین سال مجھی مانی جائے ، تب بھی الاج میں دو ۱۲۴ سال کی ہوں گی ، اور جاریہ سے گر در کروہ بوری بال بچوں والی عورت ہوں گی ۔ کیونکہ جاریہ کسن اور نو خیز لاکی کو کہتے ہیں۔ اس لی اظ ہے سرے اس ای اظ ہے سے سرے سال واقعہ کی صحت ہی مشتب ہو جاتی ہے۔

دوسرامشہورواقعہ ہے کہ جب بزید کے سامنے حضرت حسین کاسر مبارک لایا گیا تواسنے حضرت حسین کاسر مبارک لایا گیا تواسنے حیشری سے دندان مبارک کوشہو کا دیا۔ مگر بیدواقعہ سراسر جموث ہے۔ بیدواقعہ ابن زیاد کا ہے، جس کوغلط نبم راویوں نے بزید کی طرف منسوب کردیا۔

علامدابن تیمیدلکھتے ہیں کہ میداقعہ بالکل جموث ہے، کیونکہ جن صحابہ سے بیدواقعہ مردی ہے، دوشام میں موجود ہی نہ تنے الے \_\_\_

ان دو دا تعوں کے علاوہ اور کوئی قابلِ ذکر واقعہ کی متند تاریخ میں نہ کورنہیں ہے۔ باقی عام طور جو پُر در دافسانے شہادت ناموں میں ملتے ہیں، دہ محض کبالسِ عزا کی گرمی کے لئے محمر کئے گئے ہیں۔کہ ع

'' بڑھا بھی دیتے ہیں کھے زیب داستان کے لئے ''

ور نہ تاریخی حیثیت سے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ حضرت علی اور حضرت حسین "برچوٹ اور طعن وطنز کی بہت کی مثالیں ہیں۔ لیکن یہ تمام با تیں برید کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ امیر معاویہ اور عمر بن عبد العزیر "کے سوائٹروٹ سے آخر تک قریب قریب تمام اموی فرماز دا ای رنگ میں ریکے ہوئے ویے تصاور بیان کی خاندانی چشمک کا نتیجہ تھا۔

واقعهُ شهادت برايك نظر:

در حقیقت معفرت حسین کاواقد شہادت بھی تجملہ ان واقعات کے ہے، جس میں مسلمانوں کے مختلف کر دہوں نے بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض اے اتنا گھٹاتے ہیں کہ خاکم بدہن معفرت حسین کو حکومت کا باغی قرار دے کرآپ کے آل کو جائز بھمراتے ہیں۔ اور بعض اتنا بڑھاتے ہیں۔ اور بعض اتنا بڑھاتے ہیں کواندرونی سلسلہ بھیل ہوت سے ملادیتے ہیں۔

خودا بل سنت کے اکا برعاء نے اس میں بڑی بڑی بڑی جی آفرینیاں کی ہیں۔ چانچ بعضوں نے واقعہ شہادت اور تکمیل نبوت میں ال طرح ایک تخی دشتہ قائم کیا ہے کہ خدا کے تعالی نے تمام اندیاء کے انفرادی فضائل ذات پاک محمدی بال طرح ایک تخی دشتہ تھے اور آپ کی ذات گرامی نسن بوسف، دم میسی ید بیضا داری کی حال اور آنچ خوبان ہمددار ندتو تنہاداری کی مصدات تھی۔خداکی داوش شہادت ہمی ایک بہت ہے کو بیانی کی دور سے اس نے بہت سے مجوب انہیاء کو اواز و۔

لیکن چونکہ ذات جمدی ان سب سے اعلی وار فع تھی اور اُمت کے ہاتھوں شہادت آپ کے مرتبہ نبوت سے فروتر تھی۔ اس لئے اس منصب کی تحیل کے لئے آپ کے فواسہ کو جو گویا آپ کے جمد اطہر کا ایک محر انتھا تھا۔ اس طرح سے آپ کی جامعیت کبری میں جو خفیف سالقص باتی رہ کیا تھا اس کی تحیل ہوگئی۔

خوش اعتقادی کا اقتضایہ ہے کہ ان بڑگوں کے خیالات کو عقیدت کے ول ہے تبول کر لیا جائے۔ لیکن اگر حقیقت کی نظر ہے دیکھا جائے اور کی حیالات کی حیثیت شاعرانہ نکتہ آفرین اور خوش خیالات کی حیثیت شاعرانہ نکتہ آفرین اور خوش خیالی ہے ذیادہ فہیں ہے۔ کیونکہ نبوت کی تحمیل کے لئے کسی بیرونی جزو کی ضرورت نہیں۔ نبوت خود ایسا جامع اور کامل وصف ہے، جوائی تحمیل کے لئے کسی بیرونی سہارے کامختاج نہیں۔ ہزاروں انبیاء ورکل و نیا بھی آئے ، لیکن کیاان بھی ہے سب ضلعت شہادت سے سرفراز ہوئے اور جن کو یہ منصب نبیس ملاء ان کی نبوت ناقص رہ گئی عالباً کوئی صاحب نہ بہب بھی تنظیم نہ کرے۔

 ہرگر نہیں۔ ایک مرتبہ جان دے دیتا تو ہر بھی آسان ہے، لین مسلسل مشق تم بنار بنااس سے بہت دشوار ہے۔ اس کے علاوہ آگر فہ بی حیثیت ہے اس کی خیال آرائیوں پرغور کیا جائے تو ان کی کوئی حیثیت ہے تو مسلسل کی کوئی حیثیت ہا تھی ہوئی حیثیت ہے تو نہیں اس کی تا کید جس کوئی ضعیف سے ضعیف دوایت بھی تو نہیں ال سکتی اور بغیر صدیم کی شہادت کے اس کی حالم رح قبول نہیں کیا جاسکتا۔ فرہب اسلام جس بہت کی گراہیاں اسی منصب نبوت کے ساتھ افراط و تفریط کرنے ہے ہوئی ہیں۔ اس لئے اس فتم کے تخیلات سے تھن شاعرانہ کات کے ساتھ افراط و تفریط کرنے ہے ہوئی ہیں۔ اس لئے اس فتم کے تخیلات سے تھن شاعرانہ کات کے دیثیت سے لطف لیا جاسکتا ہے، لیکن اسے اعتقاد نہیں بنایا جاسکتا۔

ال کے بعد بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ پھر ال شہادت کی حیثیت کیا تھی؟ کیا حضرت حسین اللہ مضم خطافت کے لئے کوفہ کے ، گراس ہیں نا کام رہادو آل کردیئے گئے یااس کے اندرکوئی اور داز مضم خطاب اگر پہلی صورت ، ان لی جائے قو پھر حسین اللہ کی شہادت اور عام حوصلہ مندوں کی قسمت آز مائی مضم کی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کے جواب کے لئے بزید کی ولی عہدی سے لے کر واقعہ شہادت تک کے حالات پر نظر ڈائن چاہئے کہ بزید کی ولی عہدی کی فری حیثیت کیا تھی اور کن حالات میں مسلمانوں نے اے ولی عہدی کی فری معصروں میں اس منصب کے لئے اس سے میں مسلمانوں نے اے ولی عہد تنایم کیا تھا؟ اور اس کے بعداس کا طرز حکومت کیما تھا؟

حضرت امير معاوية في جس طرح يزيدكو ولى عبد بنايا تعا-الى كانفيل أو يران كے حالات على كرر چكى ہے۔ كواس بارے على دوليات مختلف بين تا بهم اتناقد دِمشترك ہے كدر بيند كارباب مل كرر چكى ہے۔ كواس بارے على دوليات مختلف بين تا بهم اتناقد دِمشترك ہے كدر بين الى بكر"، دائے محابة في سے اميركى يہ بدعت تعليم بين كى اور عبداللہ بن زبير "، عبدالرحمن بن الى بكر"، حسين اور دوسر نوجوانوں نے على الامكان اس كى مخالفت كى تقى دائن زبير في صاف صاف كيد يا تھا كہ بهم خلافت كے بارے على رسول الله باللہ الور خلفائ داشد بن كے طريقة كے علاوہ اوركوئى طريقة تبول بين كر سكتے عبدالرحمن بن الى بكر في اس سے بھى زيادہ تلى ليكن سمجے جواب دیا۔

مروان نے جب مدینہ جس بزیدی ولی عہدی کا مسئلہ وی کیا تو کہا ،امیر اُمؤمنین معاویہ چاہئے ہیں کہ ابو بکر " وعر " کی سنت کے مطابق اپ لڑکے بزید کو خلیفہ بناجا کیں ۔عبدالرحمٰن نے جواب دیا بیابو بکر " وعر " کی سنت نہیں ہے بلکہ کسری وقیصری ہے۔ ابو بکر " وعر " نے اپنی اولا دکوا پنا جائشین نہیں کیا ، بلکہ اپنے خاندان جس ہے بھی کسی تنبیل بنایا ۔لیکن چونکہ عہد نبوت کے بعد کی وجہ ہے جائشین بیل کیا ، بلکہ اپنے خاندان جس سے بھی کسی توبیل بنایا ۔لیکن چونکہ عہد نبوت کے بعد کی وجہ سے بڑی حد تک حریت و آزادی کا خاتمہ جو چکا تھا۔ اس لئے بچھلوگوں نے امیر معاویہ کے دبد بہ مشکوہ سے مرعوب ہوکر ، پچھلوگوں نے امیر معاویہ کے دبلہ مشکوہ سے مرعوب ہوکر ، پچھلوگوں نے امیر معاویہ کے دبلہ مشکوہ سے مرعوب ہوکر ، پچھلوگوں نے مال وزر کے لمع میں اور بعضوں نے حض اختلاف آمت کے خطرہ سے

سیخے کے لئے یزید کوولی عہد مان لیا۔ جولوگ مخالف تھے، انہوں نے بھی جان کے خوف ہے خاموثی اختیار کرلی۔ بہر حال کسی نے خوش دلی کے ساتھ بزید کودلی عہد تشکیم بیس کیا۔

صرت ابن زبیر "بسین بعبدالرحمٰن" کوخاموش بوشئے تھے بیکن ان میں ہے کسی نے بھی ولی عہدی تناین بیں ہے کسی نے بھی ولی عہدی تناین بیری کتھی۔ امیر معاویہ نے ان سے یہاں تک کہا کہ تم لوگ یزید کوشف فلیفہ کا نام دے دو، باقی ممال کاعزل ونصب جرائ کی تصیل دصول اور اس کامصرف سب تمہارے ہاتھوں میں دہ گا۔ لیکن اس قیمت پر بھی انہوں نے آمادگی فلا ہرنہ کی۔ ان کے انکار پر امیر معاویہ "بھی مصلحت وقت کے خیال سے فاموش ہو گئے۔

یے بزید کی ولی عبدی کی صورت تھی۔ اس کے علاوہ اگر اس دیٹیت سے ویکھا جائے کہ اس وقت بزید سے بہتر اشخاص اس منصب کے موجود تھے تو بزید کی ولی عبدی اور زیادہ قابل اعتراض ہوجاتی ہے۔ کیونکہ فدکورہ بالا تینوں بزرگ میں سے ہرا آیک بزید کے مقابلہ میں زیادہ اٹل تھا۔ اکا بر صحابہ " میں حضرت عبدالقد بن عمر " اور بعض ووسرے ووسرے بزرگ موجود تھے۔ جن کے ہوتے ہوئے بریکانام کی طرح نبیں لیا جاسکتا تھا۔ لیکن امیر معاویہ نے ان تمام شخصیتوں سے طع نظر کرکے برید کے ولی عبد بناویا۔

اس کے بعد جب بزید فلیفہ واتو بھی اس نے اپ آپ کوال منصب کا اہل ثابت نہیں کیا۔

ہجا ہے اس کے کہ دوان بزرگوں کے مشور ہے سے نظام حکومت جلاتا یا کم اذکم امیر معاویہ "کی طرح

زم پالیسی رکھتا ،اس نے تخت خلافت پرقدم رکھتے ہی استبداد شروع کردیا اور عما کہ کہ سے بیعت لینے

کا حکام جاری گئے۔

الی صورت میں حضرت سین اس نامنصفانہ تھم کو مان لینے اور یزید کی غیرشری بیعت کو قبول کر کے تاریخ میں خطاف آواز قبول کر کے تاریخ میں ظلم و ناانصافی کے سامنے سیر ڈالنے کی مثال قائم کرتے یااس کے خلاف آواز بلند کر کے استبداد کے خلاف مملی جہاد کا سبق دیتے۔

ان دونوں میں آپ نے دوسری صورت اختیار کی اور اس حکومت کے خلاف اُٹھ کر جو غیر شری طریق پر قائم ہوئی تھی اور جس نے بہت می اسلامی روایات کو پامال کر رکھا تھا۔ مسمانوں کو ہمیشہ کے لئے حریت و آزادی کا سبق دے دیا۔ جس کا جموت خود حضرت حسین "اور آپ کے دع ق کی تقریروں سے ماتا ہے۔ چنانچ مسلم بن تقبل پر جب ابن زیاد نے بیفر دجرم قائم کی کہ "لوگ متحد الخیال متے، ایک زبان تھے ،تم آئیس پراگندہ کرنے ،ان میں پھوٹ ڈلوانے اور آپس میں اڑانے کے لئے آئے"۔ تومسلم نے اس کانہ جواب دیا :

"كلالست ولكن اهل المصر زعموا ان اباك قتل خيارهم ومفك دماء هم وعمل فيهم اعمال كسرى و قيصر فاتيناهم لنار بالعدل وندعوا انى حكم الكتاب "\_

'' ہر گزنہیں، میں خود نے بیں آیا۔ بلکہ شہر (کوف) والوں کا خیال تھا کدان کا خون بہایا اور ان میں کسریٰ وقیصر کا ساطرزعمل اختیار کیا۔ اس لئے ہم ان کے پاس آئے تاکہ ہم لوگوں کوانساف کا تھم اور کتاب اللہ کے تھم کی دعوت ویں'۔

مسلم بن عقبل کے بعد جب حضرت حسین خود تشریف لاے تو مقام بیند میں اپ آنے

كريا سباب بيان كئة:

" قيال ابر مختف عن عقبه بن ابي العيزار ان الحسين خطب اصحابه واصبحاب الحرّ بالبيضة فحمد الله والني عليه ثم قال ايهاالناس ان رسول الله صلى الله عليه وصلم قال من راى سلطانا جائرًا مستحلاً لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يعير عليه بفعل ولا قول كان حقًا على الله أن يدخله مدخله الا وأن هولاء قد لزمر اطاعة الشيطان وتبركو اطاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفي واحلوا حراه الله وحرّموا حلالته وانا احق من عيّر وقد اتتنى كتبكم وقلمت على رسلكم ببعيتكم انكم لالسلموني ولا تخذ لوني فان تممتم على بعيتكم تصيبوا وشدكم فانا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي مع انفسكم واهله مع اهلكم ، فلكم في اسوة وان لم تفعلوا ونقضتم عهد كم وخلعتم بيعتي من اعنا فكم فلعمري ما هي لكم بنكير لقد فعلمتموها بابي واخي وابن عمى مسلم والغرور من اغتربكم فخظلكم اخطاتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانماينكث على نفسه وسيغني الله عنكم" \_ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"ابوقعت عقبہ بن الی العیز ارے روایت کرتے ہیں کہ مقام بینہ میں تسین نے اپنے اور حرك ساتميول كرسائ خطيره يااور حمدوثناكي بعدكها، لوكوا رسول الشريك فرمايا ہے کہ جس نے ایسے بادشاہ کود یکھا ، جو ظالم ہے، خدا کی حرام کی ہوئی چیز دل کو طال کرتا ہے ، خدا کے عہد کوتو ڈتا ہے ، سنت رسول اللہ علائل مخالف كرتا ہے ، خدا كے بندوں مس گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور دیکھنے والے کواس برعمانا یا تو فاغیرت نہ آئی تو خداکوبیت ہے کہاس بادشاہ کی جگہاس دیمنے والے کودوزخ میں داخل کرد ہے۔ على تم كوآ كاه كرتابول كدان اوكول (في أميه) في شيطان كي اطاعت قيول كريي بهاور رخمن کی اطاعت جیوز دی ہے۔ خدا کی زمین پرفتنہ وفساد پیمیلا رکھا ہے، حدوداللہ کو ہے کار كرديا ، مال تغيمت ميں اپنا حصد زياوہ ليتے ہيں ، خدا كى حرام كى ہوئى چيزوں كو تحلال ادراس کی طال کی ہوئی چیزوں کوترام کرویا ہے۔اس لئے بھےان باتوں بر فیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میرے پاک بلاوے کے تمہارے تطوط آئے ، بیت کا بیام لے کے تمہارے قاصد آئے ، انہوں نے کہا کہ تم جھے دشمنوں کے حوالے ندکرد کے اور بے یارد مددگار نہ جھوڑ و کے ۔ بس اگرتم اپنی بیعت کے حقوق پورے کرو گے تو ہدایت پاؤ کے۔ من حسين "على" ابن طالب اور فاطمه بنت رسول الشديك كابينامون ،ميري جان تمهاري جانوں کے ساتھ اور میرے اہل بیت تمہارے محر والوں کے ساتھ ہیں۔ تمہارے لئے میری ذات نمونہ ہے۔اب اگرتم اپنے فرائض بورے نہ کرو کے اور اپنا عہد دیان تو ژکر ا بني گرونوں ہے میري بیعت کا حلقہ أتاردو کے تو خدا کی تنم تم ہے یہ بھی جیدنہیں ،تم میرے باپ، بھائی اور میرے ابن ممسلم کے ساتھ ایسا کر بیکے ہو۔ وہ فریب خور دو ہے ، جوتمہارے فریب میں آئیا ہتم نے نقض عہد کر کے اپنا حصہ ضائع کردیا۔ جو محص عبدتو وتا ے،اس کاوبال ای پر ہوتا ہے اور عنقر یب ضدا بھے کو تمہاری الداد سے نیاز کرد سے ا والسلام عليكم ورحمة الشدويركات

ال تقریرے بید تقیقت واضح ہوگئی کہ یزید کے مقابلہ میں دھزت حسین "کا آنامحض مصول خلافت کا احیا تھا۔ یعنی موروثی حکومت کے مصول خلافت کا احیا تھا۔ یعنی موروثی حکومت کے افرات ہے لئے نہ تھا، بلکہ اس کا مقعمد اسلامی خلافت کا احیا تھا۔ یعنی موروثی حکومت کے افرات ہے اس کے نظام میں جو خرابیاں بیدا ہوگئی تھی، ان کو دور کر کے پیمر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کردی جائے۔ اس کا شوت بھی ملک ہے کہ معزرت حسین نے خود اس کی خواہش نہیں کی ، بلکہ جب

الل عراق نے پیم خطوط سے آپ کواس کا یقین دلادیا کہ ان کے لئے یزید کی حکومت نا قابل برداشت ہے اس وقت آپ نے کوف کا قصد فرمایا۔

ای گئے آپ کے تشریف لانے کے بعد جب الیوں نے دموکردے دیا تو آپ واپس جانے پرآ مادہ ہو گئے اور قرمایا کرتم نے اپن شکایات کی بنا پر جھے بلایا تھا۔ اب جب کرتم اسے پہند ٹیس کرتے ماتو جھے بھی اس کی خواہش نہیں ہے۔ بیس جہال سے آیا ہوں واپس چلاجا کو گا۔

در حقیقت حضرت امام حسین کے دمولی خلافت اور شہاوت کے بارے میں افراط وتفریط کے پاکسی مسلک بیے کہ ندا ہے میں عقیدہ کے مطابق خلیفہ برحق تصاور ندخوارج کے عقیدہ کے مطابق خلیفہ برحق تصاور ندخوارج کے عقیدہ کے مطابق نعوذ باللہ باخی بحس کا آئل دوا ہو۔ بلکہ آ ب کو فیوں کی دموت پر ایک نیک مقصد تجد یہ خلافت کے لئے اُنٹھا وراس کی راہ میں شہادت سے مرفراز ہوئے۔

فضل و کمال: آخضرت الظائل زعرگی می معزت حمین " نمسن بچه تھے۔اس لئے براہ راست ذات نبوی ﷺ ہے استفادہ کا موقع نہ ملا کیکن معزت علی "جیسے مجمع البحرین علم وعمل باپ کی تعلیم وتربیت نے اس کی ہوری ملافی کردی۔تمام ارباب میرآپ کے کمالات علمی کے معترف ہیں۔

علامه ابن عبدالبر المام توقعی اعلامه ابن اثیرتمام بوے بوے ارباب سیراس پر تفق بی که حسین بوے اور انتخاب کی مورت بی ال کمالات مسین بوے قاضل تھے ۔ لیکن انسوس اس ایمالی مند کے علاوہ واقعات کی صورت بی ال کمالات کوکی سیرت نگار نے تکم بند بیس کیا۔

احاديث توى (صلى الله عليوسلم):

حضرت حسين فانواده نبوی الله کرکن رکین تھے۔ ال لئے آپ کوا میں کی اس میں آپ کا مافظ ہونا چاہئے تھا۔ لیکن مغری کے باعث آپ کواس کے مواقع کم طےاور جو طیبی اس میں آپ کا فہم و حافظ اس النق ندتھا کہ بھی کر تحفوظ رکھ سکتے۔ اس لئے براو راست آنخضرت الله اسے بی بولی مرویات کی تعداد کل آٹھ ہے ہے۔ جو آپ کی کمنی کود کھتے ہوئے کم نبیل کی جاسکتی۔ البت بالواسط، مرویات کی تعداد کا آٹھ ہے۔ جو آپ کی کمنی کود کھتے ہوئے کم نبیل کی جاسکتی۔ البت بالواسط، روایت کی تیں دوایت کی تیں اس کے تام حسب ذیل ہیں :

ا دیکمواستیعاب این عبدالبر ، تهذیب الاسا ، نو وی اور اسدالغابه و غیره - تر اجم حسین ۳ تهذیب الکهال - ص ۸۴

حضرت علی ، حضرت فاظمہ ذہرا ، ہندین الی بالٹ عمرین النظاب وغیرہ جن رواۃ نے آپ سے روایتیں کی میں ، الن کے نام یہ جی آپ کے بروار برزگ حضرت حسن ، صاحبز اور علی اور زید ، صاحبز اور علی اور زید ، صاحبز اور علی اور زید ، صاحبز اور علی سان میں میں میں میکند ، فاظمہ بوتے ابو عفر الباقر ۔ عام رواۃ علی میکند ، مکرمہ ، کرزائیمی ، سنان بن الی سنان وولی ، عبد اللہ بن عمر و بن عثمان ، فرز شاعر وغیرہ اللہ ا

فقه وفتاً وی : قضادانتاً می علی کاپایتمام حابه همی برا تقاماس مورد فی دولت می حضرت حسین « کوچی حصد ملاتفا۔ چنانجیان کے معاصران سے استفادہ کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبابی زیر "کوجوعر میں ان سے بڑے اور خود بھی صاحب کمال بزرگ تھے۔قیدی
کی رہائی کے بارے میں استختابی ضرورت ہوئی ، تو انہوں نے حضرت حسین "کی طرف رجوع کیا اور
ان سے بوجیما ، ابوعبد اللہ قیدی کی رہائی کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے۔ اس کی رہائی کا فرض کس پر
عاکد ہوتا ہے بغر مایا ، ان اوگوں پرجن کی تمایت میں از ابھو۔

ای طرح ایک مرتبان کوشرخوار بچے کے وظیفہ کے بارے میں استفیار کی ضرورت ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے معنرت حسین کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیدائش کے بعدی جب سے بچہ آ داز دیتا ہے وظیفہ واجب ہوجاتا ہے۔

ای طریقہ نے اس سوال پرای ونت اُدننی کا دود ہ دہا کر کھڑے کھڑے بیا۔ آپ کھڑے ہوکر کھانے میں بھی مضا لَقہ نہ بچھتے تھے۔ چنانچہ بعنا ہوا بکری کا گوشت لے لیتے تضادر کھاتے کھلاتے چلے جاتے تھے۔

آپ کے تفقہ کا ایک بھوت رہمی ہے کہ فقی اعظم حفرت امام ابو صنیفہ حضرت امام باقر " کے شاگر دینے اور حدیث وفقہ میں ان ہے بہت کچھ استفادہ کیا تھا اور دین علوم میں امام باقر کوسلسلہ بہ سلسلہ اینے اسلاف کرام ہے بڑا فیض پہنچا تھا۔

لِ تَهَدُ يِبِ الْجَدَيبِ. جَلَد ؟ مِن ٢٥٥ ٢ ٢ يَتَجُول واقعات التّبِعابِ عانو وَ بِن وجَلَد ارض ١٢٨ ٢ مِن مَع ٣ ان مِن سے بہت سے خطابات الحاتی بین ۔ الین میکھیج بھی بین ۔ جن کی تقدر بی تاریخ سے ہوجوتی ہے۔

شاعری : اوب اور تذکر ووتر اجم کی کمایوں میں آپ کی جانب بہت سے عکیمان اشعار منسوب ہیں ، لیکن ان کی صحت مشکوک ہے۔

کلمات طیبات : آپ کلمات طیبات اور حکیمانه مقول اخلاق و حکمت کاسبق ہیں۔
فرماتے ہے، چائی عزت ہے، جموٹ بجز ہے، راز واک امانت ہے، کل جوار قرابت ہے، الداودوی ہے ، ممل تجربہ ہے، حسن طلق عباوت ہے، خاموتی زینت ہے، کل فقر ہے، حفاوت دولت مندی ہے، نری عقل مندی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حسن بھری ہے چندا خلاقی یا تیں کیس، وہ آپ کو جانے نہ تھے، اس لئے یہ ہا تیں کر متعجب ہوئے۔ آپ جب چلے گئو لوگوں ہے ہو چھا کہ یہ کون تھے۔ لوگوں نے کہا حسین بن علی ۔ یہی کرحسن بھری نے کہا تم نے میری مشکل حل کردی لیمنی اب کوئی تجب کی بات نہیں گ

فضائل اخلاق: آپ کی دات گرائ فضائل اخلاق کا مجموع تھی۔ ارباب بر تکھتے ہیں کہ "کان الحسین رضی اللہ عند کئیر الصّلوۃ والصوم والحج والصدقد والعال الحیر جمیعا " عید یعن مفرت سین بڑے تمازی، بڑے دوزہ دار، بہت تج کرنے والے، بڑے صدقہ دینے والے اور تمام اعمال حند کو کھڑت ہے کرنے والے تھے۔

عیادات : فضائل اخلاق میں داس الاخلاق عبادت الی ہے۔ حضرت حسین میں اوات خصوصاً نمازے بڑاؤوق تھا۔ اس کی تعلیم میں خودصادب شریعت علیہ الصلاق والتسلیم سے حاصل کی تھی ۔ اس تعلیم کا اثر بین تفاکر آپ بکثرت نمازیں پڑھتے تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ ہے آپ کو بیویوں ہے بھی ملئے کا موقع کم ملاققا۔

ایک مرتبکی نے امام زین العابدین ہے کہاتم ہارے باپ کی ادلاد کس قدر کم ہے۔آپ نے فر مایا ،اس پر تعجب کیوں ہے۔ وہ رات و دن میں ایک ایک ہزار نمازیں پڑھتے ہیں۔ عورتوں سے ملنے کا آئیس موقعہ کہاں ملتا ہے ؟۔

یدروایت مبالغد آمیز ہے۔ اس سے زندگی کی دوسری ضروریات کے ساتھ آیک ہزار رکعتیس روزاند پڑھناناممکن ہے، غالباروای سے بہوموگیا ہے۔ لیکن اس سے ان کی کثر ت عباوات کا ضرور پندماہا ہے۔

اِ يعقو في معدا م ٢٩٢ م ع استيماب واسد الغالبية كرة مسين مع يعقو في معلدا م ١٩٢٠م ١٩٢٠ م

روز وبھی کٹرت کے ساتھ دیکھتے تھے۔ تمام ادباب سرآپ کی کٹرت میام پر تمنق ہیں۔ جج بھی بکٹرت کرتے تھے اور اکٹر پاپیادہ مجے کئے ہیں۔ زہیر بن بکار مصعب سے دوایت کرتے ہیں کہ حسین نے پہیں جے یا بیادہ کئے !۔

صدقات وخیرات : مالی ائتبارے آپ کوخدانے جیسی فارغ البالی عطافر مائی تھی ، اس فیاضی میں قارغ البالی عطافر مائی تھی ، اس فیاضی میں آپ راہ خیس کا میں نے میں کا میں کا میں نے میں کا میں کا میں کا میں نے میں کا میں کا میں نے میں کا میں نے میں کا میا کا میں کا میا کا میں کا میں کا میں کا میں کیا گا گا کی کا میں کا میں کا میں کا میا کا میں کا میا کا میں کا

آیک مرتبہ آیک سائل مدینہ کی گلیوں میں چھرتا ہوا در دولت پر پہنچا۔ اس وقت آپ نماز میں مشخول تھے، سائل کی صداس کر جلدی جلدی نماز شم کر کے باہر نظے۔ سائل پر نظر و فاقہ کے آثار اظر آئے۔ ای دفت قنیم خادم کو آواز دئی آئیم حاضر ہوا ہ آپ نے پوچھا ہمارے افراجات میں ہے کچھ باتی رہ گیا ہے؟ قنیم نے جواب دیا ، آپ نے دوسودرہم الل بیت میں تقسیم کرنے کے لئے دیے تھے، وہ ایکی تقسیم نمیں کئے گئے ہیں۔ فرمایا ، اس کو لے آؤ ، الل بیت سے زیادہ ایک مستحق آگیا ہے ، چتا نچ وہ ایک وقت ہمارا ہاتھ فالی ہے، اس ای وقت ہمارا ہاتھ فالی ہے، اس لئے اس حقت ہمارا ہاتھ فالی ہے، اس لئے اس سے زیادہ فدمت نہیں کر سکتے ہے۔ حضرت علی شکے دور فلافت میں جب آپ کے ہاں بھر ہ سے آپ کا ذاتی مال آتا تھا تو آپ ای گیلس میں اس کو تھیے۔ سے آپ کا ذاتی مال آتا تھا تو آپ ای گیلس میں اس کو تھیے۔

مدقات و خیرات کے علاوہ بھی آپ بڑے فیاض اور سیر چٹم تھے۔ شعراء کو بڑی بڑی رقم تھے۔ شعراء کو بڑی بڑی رقم تھے۔ دھنرت حسن جمبی فیاض تھے بہکن آپ کی فیاضی برخل اور سختی اشخاص کے لئے ہوتی تھی۔ اس لئے ان کو دھنرت حسین کی بے کل فیاضیاں پسندند آٹیس تھیں۔ چنا نچوا کے مرتبہ ان کوائل غلط بخشی پر ٹو کا۔ دھنرت حسین نے جواب دیا کہ بہترین مال وہی ہے جس کے ذریعہ سے آبرو بچائی جائے ہے۔

وقار وسكين : سكنيت اوردقاراً بكاخاص ومف تعاراً بكي مجال وقاراورمتانت كامرقع موتى تقى وقار وسكين : سكنيت اوردقاراً بكاخاص ومف تعاراً بكي بحلس وقاراورمتانت كامرقع موتى تقى امير معاوية في المير معاوية في المي وخفر ومعرب من واخل مي وقو و بال الوكول كالك حلقة نظراً من كاراس حلقه بي الوك السيسكون اورخاموش من بينه مول ك كه مولان كرم يرح إلى بين مولى بين بيا يوعبدالله (حسينٌ) كاحلقه موكا الني

ع این عمد کررجلوم می ۳۲۳ ۱۳۳۳ سے ایپنارم ۲۹۳۳ ۵ ایپنارم ۳۲۴ سے ایپنا لِ تَهَدُّ بِيبِ اللهَ اللهِ أُورِي جِلْدًا مِنْ ١٥٣ ع ابن عساكر ـ جِلْدًا مِنْ ١٢٢ ا تکسار و تواضع : لیکن اس وقار دسکینہ کے باوجود تمکنت وخود بیندی مطلق نیقی اور آپ مددرجہ خاکسار اور متواضع تصاد نی اونی اشخاص ہے بینکلف ملتے تنصہ

ایک مرتبہ کی طرف جارے تھے۔ داستہ جل کی فقرا مکھانا کھادے تھے۔ دھزت حسین ہو کو کی کرانبیں بھی دیوکیا۔ ان کی درخواست پرآپ فورا سواری ہے اُتر پڑے اور کھانے میں شرکت کر کے کرانبیں بھی دیوکیا۔ ان کی درخواست پرآپ فورا سواری ہے اُتر پڑے اور کھانے میں شرکت کر کے فرمایا کہ جس نے تمہار ک دیوت تحول کی اور ان فقراء سے فرمایا کہ جس نے تمہار ک دیوت تحول کی دور ان کو کھر لے جاکر کھانا کھلایا گ

ایٹار دخل پڑئی آپ کی کماب فضائلِ اخلاق کا نہایت جلی عنوان ہے۔ اس کی مثال کے لئے تنہا دا تعدشہادت کافی ہے کرش کی راہ میں سارا کنید بتر تینج کرادیا الیکن طالم حکومت کے

مقابله ش سيرندد الي\_

استقال الرائے : حضرت سن شراباطم تھے۔ آپ کے حواج میں مطان گری نہیں۔ بوہائم اور بوائمیہ میں بہت قد بھی رقابت تھی لیکن سن نے اس رقابت کو تھی دل نے فرموش کردیا تھا۔ اس کا سب سے بوا ثبوت یہ ہے کہ بنی اُمیہ کے مقابلہ میں فطافت سے دست بردار ہو گئے۔ اس باب میں حضرت سین "کا حال حضرت سن ہے بالکل شقت تھا۔ بنی اُمیہ کے مقابلہ میں آپ کی دست برداری اور مصالحت کو لیندنیوں فرماتے تھے۔ جس پر آپ کی تقریریں شاہد ہیں۔ اس کا بھی تھا کہ جب امام سن نے خلافت سے دستمبرداری کا اور وہ فلا ہر کیا تو حضرت سین نے نہا ہے تی کی ساتھ اس کی تخالفت کی لیکن امام سن نے ان کی تخالفت کے باوجود انہا اور وہ نہدا اور خلافت سے دست بردار ہوکر و نیا کو بتلا دیا کہ مسلمانوں کی خیر خواجی کے مقابلہ میں حکومت کی بھی کوئی تیت نہیں ۔ لیکن حضرت سین شکی یہ عصوب میں جس پر تی بی کا نتیج تھی۔ اس لئے دونوں بزرگوں کے اوصاف، اخلاق کے دوئون بزرگوں کے اوصاف،

ذاتی حالات اور ذر بعیه معاش:

حضرت حسین آنی حیثیت ہے جمیشہ فارغ البال رہادہ بہت بیش و آرام کے ساتھ و ندگی بسر کی۔ حضرت عمر فاروق میں نے اندھی جمیشہ فارغ البال دیما بھر کیا تھا۔ جو حضرت عمان فی سے زمانہ ہیں جمیشہ فارد کیا تھا۔ جو حضرت عمان فی سے زمانہ ہیں جمیش نے خلافت سے وشہر داری کے وقت امیر و عاویہ سے اس کے لیے دولا کھ سالانہ مقرد کراویے تھے۔ غرض ال حیثیت سے آپ کی زندگی مطمئن تھی۔

عُلید : حضرت امام سن و حسین و دونوں بھائی شکل وصورت میں آنخضرت تا ہے کہ مشابہ ہے ۔ ازواج واولا و : آپ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں ۔ آپ کی ازواج میں لیا "، حباب " جرار " اور غزالہ " تحصیل ۔ الن سے متعدد اولا دیں ہوئیں ۔ جن میں علی اکبر " ، عبداللہ " اورایک چھوٹے صاحبز ادے واقعہ کر بلا میں شہید ہوئے ۔ امام زین العابدین باتی ہے ۔ آئیس کی نسل چلی ۔ صاحبز ادیوں میں سکینہ "، فاطمہ "اور زینب " تحصیل ۔

بعض پچھلی کتابوں میں حضرت امام حسین "کی از وائ میں ایک نام برزگر دشاہ ایران کی لڑکی شہر بانو کا بھی ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین ان بی کے بطن سے نتھے لیکن کسی قدیم ماخذ میں اس کاذکر نہیں ہے۔ اس لئے قابل اعتاد نہیں اور بیار انیوں نے سیاس مقصد کے لئے گھڑی ہے۔



## حضرت عبداللد بن بير

نام ونسب:

نام عبدالله بها الله بها الو بكر اور حبيب كنيت والد ماجد كانام ذبير "اور والده محتر مدكا اساء تھا۔ جدی شجرہ بیہ نظرہ بن خبدالله بن دبیر شو بلدین بن اسد بن عبدالعزی بن كلاب بن مرہ بن محرہ بن كلاب بن مرہ بن كلاب بن مرہ بن كلاب بن مرہ بن كلاب بن مرہ بن عمر و بن كعب بن لو كى ترشى اسدى نظم الى تسب بيہ ہے : اساء بنت الى بكر "بن الى قافدا بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تيم بن مرہ كعب بن لو كى بن عالب بن فير۔

حضرت عبدالله کی دات گرامی آئے فائدان اور اپنی قرابتوں کے کھا ظ ہے۔ متعدد شرفوں کی افا سے متعدد شرفوں کی حال تھی۔ آپ کے دالد ماجد حضرت ذبیر شرن عوام آنخضرت الله کے حواری اور عشرہ میں تھے۔ ام المومنین حضرت فدیج صدیقہ آپ کی بھو بھی تھیں۔ آنخضرت بھا کی بھو بھی حضرت مفید آپ کی دادی تھیں۔ اس دشتہ ہے آپ کو آنخضرت بھا کے بھائے ہونے کا گنم حاصل ہے۔ یہ دادھیالی افتخار ہیں بنھیالی دشتوں کے لحاظ ہے بھی متعدد فضائل حاصل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے نائا تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے نائا تھے۔ آپ کی والدہ اسماء مل کو بارگاہ بنوت سے ذات العلاقین کا عجب آمیز لقب ملاتھا۔ غرض نائا تھے۔ آپ کی والدہ اسماء ملی کو بارگاہ بنوت سے ذات العلاقین کا عجب آمیز لقب ملاتھا۔ غرض نائل جس کے فارتھیں۔ غرض دادھیال اور نھیال جس آئی خارجہ کی خالتھیں۔ غرض دادھیال اور نھیال جس آئی میں نظر جاتی ہے۔ آپ کی خالتھیں۔ غرض دادھیال اور نھیال جس

پیدائش : ایے معزز گھرانے ہیں حضرت عبداللہ کی ذات گرای وجود ہیں آئی۔ سنہ پیدائش کے بارے ہیں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں نے معلوم ہوتا ہے کہ اچے ہیں پیدا ہوئے اور بعض ہے ۔ تاریخ اسلام پیدا ہوئے اور بعض ہے ۔ تاریخ اسلام ہیں آپ کی پیدائش کواس لئے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کہ مہا جرین کے مدینہ آنے کے بعد عرصہ تک ان میں ہے کی کے بال اولا دہیں ہوئی اور یہود یول نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کی انقطاع نسل کے لئے انہوں نے محرکر ویا ہے۔

عین آئ شہرت کے ماند شل النام الماللہ کی تردید کے لئے حضرت عبداللہ "بیدا ہوئے۔ اس لئے مسلمانوں کو آپ کی بیدائش سے غیر معمولی مسرت ہوئی نہ آپ کی والدہ محتر مدنومولود فرزند کو لے کر آنخضرت بھی کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئیں اور آغوش رسالت مھی میں دے ویا۔ آپ نے گود میں لے کر خیر و ہرکت کی دعا کی اور تیم کا مجود چیا کر اس نومولود کے منہ میں ڈالے۔ اس طرح دنیا میں آنے کے بعد اس ما کدہ عالم سے جوسب سے پہلی نعمت عبداللہ "کے منہ میں گئی ،وہ آنخضرت والا کالعاب دئن تھا۔

بیعت : جب سات آنوسال کے ہوئے تو حضرت زبیر نے آبیں ایک دن آنخضرت باللہ کی ضدمت میں ماضر کیا۔ آپ بیت لی۔ اس خدمت میں حاضر کیا۔ آپ بیت لی۔ اس طرح ان کو بہت صفری میں بیعت نبوی بھالا کاشرف حاصل ہو گیا ۔

بچین میں بلندی کے آثار : عمو ماجوا شخاص متعبل میں بڑے ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے بچین بی کے واقعات ان کے روش اور پُرعظمت مستقبل کا پیتہ ویتے ہیں۔ اگر دنیا کے اکابر رجال کے ابتدائی حالات کا پیتہ جلایا جائے تو ان کی صغرت بی کے واقعات سے ان کی آئند وعظمت کا بیتہ جل جائے گا۔

چونکہ حضرت عبداللہ " کوآگے چل کرا کابر رجال کی فیرست میں داخل ہوتا تھا اور تاریخ اسلام میں عزم وحوصلہ اور تہور و شجاعت کی داستانیں چھوڈ ٹی تھیں۔اس لئے بچپن بی ہے وہ نہایت جری ، بیباک، باحوصلہ اور خود برست تھے۔ بچول میں عموماً خوف و ہراس عالب ہوتا ہے اور وہ معمولی معمولی باتوں ہے ڈرجاتے ہیں۔لیکن عبداللہ اس عمر میں بھی بڑے تھے۔

ای زماندگا ایک واقعہ کروہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک فخص نے جیٹے مار کر بچوں کو ہمگا دیا۔ لیکن عبداللہ ''فوراً سنجل کرلوٹ پڑے اورلڑکوں سے کہا ہم لوگ ہمیں اپنا سر دار بنا کراس مخص پر تملہ کردو۔ چنانچہای وقت ایک چیوٹی می فوج مرتب کر کے اس مخص پر تملہ کردیا۔

بچین میں جب بیت کے لئے رسول اللہ اللہ اللہ کا فدمت میں حاضر کئے گئے تو ان کے دواور ہم من حضرت جی حاضر کئے گئے تو ان کے دواور ہم من حضرت جعفر کا کے عبداللہ الدوابوسلہ کے لا محمد میں بیعت کے لئے چیش کئے گئے۔ یہ دونوں تو رسول اللہ اللہ کا کود کھے کرجھکے الیکن عبداللہ "برای دلیری ہے آ کے برا صے آ تخضرت باللہ ان کی تیزی دکھے کرمسکراد ہے اور فر مایا ہے بارے کا بیٹا ہے "۔

حضرت عمر فاردق " درشت آ دمی تنے۔اس کے لڑے انہیں دیکھ کرشرارت بھول جاتے تھے ادر بھاگ نگلتے تنے۔ایک مرتبہ ابن زبیر " بچوں کے ساتھ کھیل رہے تنے۔حضرت عمر فاروق "

ا بعادی ، کماب العقیقه المولود غداة بولد ، پیدائش کاستاهها به نظرهٔ عبدالله بن زییر سنه ماخوذ ہے۔ ۲ منتقدها کمر جلد ۳ میر ۸۲۸ هم ۱۳۳۰ میرون دانیما پیدایا والنیما پید ۸ میرون ۱۳۳۳

ادھرے گزرے ، تو سب نے ان کو دیکھ کر بھاگ گئے ۔ لیکن عبداللہ بدستورا بی جگہ کھڑے رہے۔ حضرت عمر ف يوجها ، تم كيون بين بعار ج إنبول في كرك كرجواب ديا ، بن كيول بعاكما ، ندیس نے کوئی جرم کیا ہے اور ندراستہ تھے تھا کہ آپ کے لئے جبوڑ تالے ان واقعات سے انداز ہوسکتا ہے کہ عبداللہ بچین ہی سے می قدر جری اور و لیر تھے۔

عبد خلفاء: عبد رسالت اورعبد صديقي بيس ابن زبير " كم من تنے ،اس لئے ان دونوں زمانوں كا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔البتہ ایک روایت ہے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق میں وہ ایک أو نيج نيلے برے غزد و مُخندت كاتماشه ديميتے ہے۔اس وقت ان كى عمر كل جاريائج سال كي تھى۔اس ردایت سے بھی ان کی فطری جرائت د بہادری کا پہتہ چاتا ہے ورند کسن بچرا سے بولناک مناظر کے خیل ے مہم جاتا ہے بیکن این ذہیر نے اسے دیکھا اور محفوظ رکھا کے۔

حضرت عمر فاروق ﴿ كِابتدائى زمانه هِي بَين عِي تِها البيد آخرى عبد هي نوجواني كا آغاز ہو گیا تھا۔ چنانچ جبکہ ان کی عمر ۲۲ میسال کی تھی۔سب سے اول بر موک کی جنگ میں اسے والد بزرگوار کے ساتھ شریک ہوئے علی اور بی عالباً ان کے جہادی قدم رکھنے کا پہلاموقع تھا۔ اس شرکت نے ان کی فطری صطاحیت کو اُجھار دیا اور میدان جنگ ایسا جھالیا کیمرتے دم تک کوار ہاتھ سے نہجوئی۔ جنگ طرابلس: حفزت عثمان عَني "كذمانه من يورئ زموده كار بهادر مو كئة تق اس كئے ان كامل كارنامون كا آغاز بى اى عهدى وتاب ينانجدان عهدي سب اول طرابلس كى جنگ میں شریک ہوئے۔ اس کی تنخیر در حقیقت عبداللہ " بی کی خوش قد ہیری کا نتیج تھی۔

· اس کی تغصیل میہ ہے کہ <u>۱۲۱ھ</u> میں جب عبداللہ بن ابی سرح نے طرابلس برحملہ کیا تو یہاں کے حاکم جر جیرایک لا کھیں ہزاد لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کو نکلا عرصہ تک دونوں میں نہایت يُرزورمقابله بوتار بإليكن فيصله ندبهوس كالمحضرت عثمان "كوميدان جنگ كے حالات كى كوئى خبر نداتى تقى ـ اس لئے آپ نے ابن زہیر " کوایک دستہ کے ساتھ وریافت حال لئے بھیجا۔ بیطرابلس پہنچے تومسلمانوں نے انہیں دیکے کرنعرہ تکبیر نگایا۔ جرجیر نے اس کا سبب یو جمار معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا امدادی دستدآیا ہے۔ بیس کروہ تھبرا گیا۔عبداللدائن زبیر کے آنے سے پہلے جنگ نہایت برتنیب ہور بی تھی۔ مقابلہ کا کوئی وقت متعین نہ تھا۔ انہول نے آتے بی سب سے پہلے سے وو پہر تک کا

وقت مقابلہ کے لئے مقرر کیا۔ چنانچ میں سے لے کردد پہر تک مقابلہ ہونے لگا۔ بعدظمر مجاہدین اپنے اپنے خیموں میں ملے جاتے تھے۔

خضرت این زبیر "تمام مجاہدین کومیدانِ جنگ میں دیکھتے تھے۔لیکن ابن ابی سرح آئیں کہیں نظرنہ آتا تھا۔سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ جر جیر نے اعلان کیا ہے کہ جوخص عبداللہ بن سرح کا سرلائے گااس کوایک لا کھ دینارانعام دیا جائے گااورا پی لڑکی اس کے ساتھ بیاود ےگا۔اس اعلان کی وجہ ہے وہ کھلے بندول نہیں نظایا۔

یدین کر ذبیر "عبدالله بن سمرے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بنوف کی کیابات ہے۔ تم بھی اعلان کرادو کہ جو تفس جرجیر کا سرلائے گا اس کوا یک لا کھ نفتہ ویا جائے گا۔ اس کی لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی اور اس کے بورے ملک کا اسے حکمرال بناویا جائے گا۔ ابن زبیر "کے اس مشورے کے ساتھ بیاہ دی جبدالله بن سعد بن الی سرح نے سیاعلان کراویا۔ اس اعلان پر جرجیر عبدالله بن سرح سے بھی زیاد وہراسال ہوگیا۔

لیکن بنگ پراس کا کوئی افر نہ پڑا۔ وہ برابرطول کھینجی جلی جاری تھی اور کوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا۔
ایک دن ائن زبیر نے این افی سرح کہا کہ جنگ کا سلسلہ ختم ہونے بیل نبیں آتا ہم لوگ اپنے ملک سے بہت دور بیں ، ہماراح بقب اپنے ملک کے اندر ہے۔ اس کو برطرح مددل رہی ہے۔ اس لئے بیرا مشورہ یہ ہے کیل ہم لوگ فوٹ کے ایک حصہ کوآ رام کرنے دیں اور ایک حصہ کو لے کرمقابلہ کے لئے نکلیں، جب معمول کے مطابق رومی تھک کرلوٹ جا کیں تو ہم لوگ تازہ دم فوج لے کرفورا حملہ کردیں۔ اس تہ بیرے مکن ہے فداہمیں کامیاب کردیں۔ اس تہ بیرے مکن ہے فداہمیں کامیاب کردیں۔

حفرت ابن افی مرح نے بیم شورہ عام سحاب کے سامنے چیش کیا ،سب نے اس مفید تجویز کی تائید کی۔
چنانچے دوسر سے دن اسلامی فوج کے تمام ختنب بہادروں کو ساز وسامان سے لیس کر کے جیموں میں چھوڑ
ایا اور باتی مسلمان میدان میں نگلے ۔ سبح سے دو پہر تک نہایت ذور دار مقابلہ ہوتا رہا ، بعد دو پہر جب
معمول کے مطابق رومیوں نے اپنے خیموں میں لوٹنا چاہا تو این زیر "نے اس کا موقع نہ دیا اور برابر
جنگ کا سلسہ جاری دکھا۔ جب فریقین تھک کر چور ہو گئے تو ایک دوسر سے سے الگ ہوکرا ہے اپنے
انگرگاہ پرلوٹ گئے۔

رومیوں کے دائیں جاتے ہی این زبیر تازہ دم فوج لے کر پہنچ گئے اور رومیوں پر اس اطرح اجا تک ٹوٹ پڑے کہ ان کو ہتھ میار سنجا لئے کا موقع بھی نیل سکا اور انہوں نے نہایت فاش شکست کھائی۔اس معرکہ میں جرجیر کی لڑکی بھی گرفتار ہوئی۔ رومیول کومیدان سے بھگانے کے بعد این افی مرح نے محاصرہ کر کے شہر فتح کر لیا۔ اس میں اتنامال غنیمت ہاتھ آیا کہ فی سوار تین تین ہزار اور فی پیادہ ایک ایک ہزار دینار حصہ میں بڑا۔ سبیطلہ کی فتح کے بعد این افی سرح نے سارے طرابلس میں اپنی فوجیس پھیلا دیں اور این زبیر " فتح کا مڑدہ کے کرد ینہ گئے۔ اس طرح طرابلس کی فتح کا سہرا در حقیقت این ذبیر " بی کے مرد ہا ۔

طبرستان کی فوج کشی میں شرکت:

افریقہ کی فتح کے بعد بیسامیر میں طبرستان کی فوج کشی میں شریک ہوئے اور تمایاں حصہ لیا ہے۔ اور تمایاں حصہ لیا ہے۔ ان دونوں مہموں کے علاوہ اس عہد کے اکثر معرکوں میں این زبیر ٹنے داد شجاعت دی الیکن ان میں ان کے وکئی نمایاں کارنا مے نبیس ہیں، اس لئے ان کی تفصیل کی ضرورت نبیس ۔

حضرت عثمان ﴿ كَ مَفَاظت :

حضرت عثال کے ابتدائی دورتک مسلمانوں کاشیراز و بندھا ہوا تھا اوران کی تمام تو تیں غیر مسلموں کے مقابلہ بیں مرف ہوتی تھیں۔اس لئے جدھرزخ کردیتے تھے فتح ونصرت ان کے قدم چوم لیتی تھی ۔لیکن چندہی برسول بیس دفعہ حالات بدل گئے اور مسلمانوں بیس ایسا تفرقہ بیدا ہوا کہ بھر ان کی شیراز و بندی نہ ہو تکی۔

ابتداء میں چندا شخاص کو حضرت عثمان کے خلاف کے حشکا یہ تی تھیں، فتنہ پردازوں نے اسے
آڑ بنا کر حضرت عثمان کے خلاف الی آگ لگائی کی مسلمانوں کی پینیتیس (۳۵) سالہ مسامی جل کر
خاکستر ہوگئی اور مصلح میں شورش پسندوں کی جسارت یہاں تک بڑھ گئی کہ خلیفة المسلمین کو قصر
خلافت میں گھیر لیا۔ ایسے نازک وقت میں خلیفہ مظلوم کی حفاظت کے لئے جو مرفروش نکلے تھے ان
میں ایک این زہیر جھی تھے تھے۔

حضرت عثمان كنشهادت ادر جنگ جمل:

کیک حضرت عثمان "کے خلاف جوطوفان اُٹھایا گیا تھا، ووابیا نہ تھا کہ چند مصلحین کے روکنے سے تھم جاتا۔ چنا نچاس نے حضرت عثمان "کی شمع حیات بچھا کر بی دم لیا۔ آپ کی شہادت پر صحابہ کے تین گروہ ہوگئے تھے۔ ایک گروہ خانہ شین ہوگیا۔ دومراحضرت علی "کے ساتھ آپ کی جمایت مصابہ کے تین گروہ جھے۔ ایک گروہ خانہ میں تھا۔ اس آخری جماعت کے سرکردہ حضرت طلحہ "، میں تھا۔ تیسرا خلیفہ مظلوم کا قصاص لینے پر آمادہ تھا۔ اس آخری جماعت کے سرکردہ حضرت طلحہ "، جبداللہ اور حضرت عائشہ صدیقہ " تھیں۔

ال اختلاف نے صحابہ کے دوگر ہول کو باہم صف آ راکر دیا۔ حضرت عثمان " کے انقام لینے والے گروہ کی تیادت حضرت عائشہ " کرتی تھیں اور حضرت علی " ان کے مقابلہ بھی صف آ را تھے۔ بین میدان جنگ بیس جب مسلمانوں کی مکواری آیک دوسرے کا خون فی رعی تھیں ، حضرت علی " نے عبد اللہ کے والد زبیر " کورسول اللہ عظا کی آیک بیشن گوئی یا د دلائی۔ زبیر " اے من کرا لئے پاؤں لوٹ گئے۔ آپ کے صاحبز اوے حضرت عبداللہ " نے روکنے کی بہت کوشش کی ایک تواری رسول آ قائے تا مدار علی کی بیشن گوئی میں مکا تھا گے۔ آپ کے صاحبز اوے حضرت عبداللہ " نے روکنے کی بہت کوشش کی ایک تواری رسول آ قائے تا مدار علی کی بیشن گوئی سننے کے بعدا کے لئے بھی اس کا مصدات نہیں بن سکتا تھا گے۔

مخاط صحابہ نے اس خانہ بنگی کورو کئے کی بہت کوششیں کیں الیکن کوئی کوشش ہمی کارگر نہ ہوئی اور مسلمانوں کے دومقد س گروہوں بیس نہا ہے۔ خون آشام جنگ شروع ہوگئی۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوارا نی فوج کی حوصلہ افزائی فرمائی تھیں۔ یہ جنگ دومقد س بستیوں کی غلط بھی اور خطائے اجتہادی کا بھی کیا خاتھ اور حضرت عائشہ سے اجتہادی کا بھی کیا خاتھ اور حضرت عائشہ سے اونٹ پر برابر تیردں کا بینہ برس رہا تھا اور ماموس نبوت کے فدائی اونٹ کے گرد پروانہ وار حریم نبوت کے فدائی اونٹ کے گرد پروانہ وار حریم نبوت کی شم پر فدا ہور ہے تھے۔

حصرت این ذیر " بھی خالہ کی حفاظت میں سر بکف محمل کے پاس پہنچ۔ حضرت عائش نے ممل کے بات پہنچ۔ حضرت عائش نے محمل کے اندرے پوچھاکون؟ این ذیر نے کہا مالی! آپ کا بیٹا۔ حضرت عائش نے بیار کے لہجہ میں ڈانٹا، ابھی خالہ بھائج میں گفتگو ہود ہی تھی کہ حضرت علی " کی فوج سے اشتر نخعی حضرت عبداللہ کی طرف لیکا، انہوں نے کموارسونت کی اور دونوں میں آلوار چلے گئی۔ اشتر نے الیادار کیا کہ این ذیر " کا سرکھل گیا۔ انہوں نے بھی جواب دیا، محراد چھا پڑا اور دونوں باہم دست دگر بہاں ہو گئے الیکن دونوں طرف کے آدمیوں نے بڑھ کر چھڑادیا ؟۔

اس جنگ میں این ذہیر "اپنی خالد اور آنخضرت ﷺ کے حرم محترم کی حفاظت میں اس بہادری اور بے جگری سے لڑے کہ سارا بدن زخموں سے جھانی ہوگیا۔ اختتام جنگ کے بعد شار کیا گیاتو تکواروں اور نیز دل کے بسم سے زیادہ زخم بدن پر تھے "۔

میر نید کی ولی عہدی اور ایس تربیر "کی مخالفت :

یویاں میں مہدی مال کی عبت اور ناموں نبوت کی تمایت میدان جنگ میں تھینج لا کی تھی۔ جنگ جمل میں خالہ کی محبت اور ناموں نبوت کی تمایت میدان جنگ میں خانہ جنگی میں مطلق کوئی حصر نبیں لیا۔ بلکدر فع شرکے خیال سے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس وقت تک اس بیعت پر قائم رہے، جب تک امیر معاویہ نے اسلامی خلافت کوموروثی سلطنت بنانے کی کوشش نہیں کی رسکین جب انہوں نے برید کوولی بہد بنانے کا ارادہ کیا تو این زبیر نے اس کی بڑی رُد ورخالفت کی ، چنانچہ جب امیر معاویہ برید کی بیعت لینے کے لئے مدینہ آئے اور حضرت مسین ، عبد الرحمٰن بن ائی بکر وغیرہ کو جا بیا تو ان لوگوں نے ان سے گفتگو کرنے کے لئے این زبیر ملاکوان نے ان سے گفتگو کرنے کے لئے این زبیر ملاکوان نائمائندہ فتنے کیا۔

صفرت امیر معاویہ نے ان بزرگوں نے کہا کہتم لوگوں کے ساتھ میرا جوطرز عمل ہے، تمہار ہے ساتھ جس قدرصلہ تی کرتا ہوں اور تمہاری جتی یا تیں انگیر کرتا ہوں ، ووسبتم کو معلوم ہیں۔ بزیہ تمہارا ہمائی اور تمہارا ابن عم ہے۔ جس صرف اتنا چاہتا ہوں کہتم لوگ صرف نام کے لئے اس کو فلیفہ کا لقب دے دو ، باتی عمال کاعزل دفصب ، خراج کی تحصیل وصول اور اس کا صرف ، سبتم ، ہی لوگوں کے ہاتھوں جس رہ گا اور وہ اس جس کوئی حراجت نہ کرے گا۔ یہن کرسب فاموش ہوگئے ۔ کس نے کوئی جواب بیس دیا۔ ان کی فاموش ہوگئے ۔ کس نے کوئی جواب بیس دیا۔ ان کی فاموش پر امیر معاویہ نے این زیر شے کہا تم ان کے خطیب اور نما ندہ ہو، اس لئے تم جواب دو انہوں نے کہا ، اگر آپ رسول اللہ مائی اور بکر " اور عمر " جس ہے کسی ایک کا طریقتہ لئے ابنی اختیار بھی اختیار کیجئے تو اس کو قبول کرنے جس ہم کو کوئی مذر نہ وگا۔ امیر نے کہا ، ان کوگوں کا طریقہ کیا تھا ؟ ابن ذیبر نے جواب دیا۔

رسول الله على فقات كوفت كوان فليفري بنايا، آپ ك بعد مسلمانوس في ابو بكر "كوفت كرايا الله على فقات كوفت كوان فليفري بنايا، آپ ك بعد مسلمانوس في ابو بكر "كوفت كرايا و امير معاوية في بهاي بي بهاي آن جم هم ابو بكر " في خصيت كرك به به جمس پرسب كا اتفاق به و جائد الكي صورت هي تو اختلاف كاور ذياده بزين كا خطره بها بابن زير "في كها تو پهرابو بكر "كاطريقه افغيار بيجي كرانهوں في ايك خص كوفليفه بنايا، جس كانسي تعلق قريش سے بهت دور پرملتا تعالوروه ان كاعز بزيمي ندتها، يا بحر "كاطريقه افتيار بيجي كرانهوں في جهد آدميوں كان بنا بي سے ايك كان بنا بي بيا كان بير چهو ديا اور چهو و آدميوں بن سے كوئى بحى ان بن سے ايك كان بنا بي كادلاد بن ايمر معاوية في اياس كے علاوہ كوئى إدر صورت كوئى بحى ان بير معاور يون كي ان كى اولاد بن بيا ہے كادلاد بن ايمر معاوية في اياس كے علاوہ كوئى إدر صورت بيا كے اين ذير شرف كي اين كى اولاد بن ايمن نور بير شرف كوئى بير معاور يون كي اين كى اولاد بن ايمن نور بير شرف كي ايمن نور بير شرف كي بير معاور يون كي اين كى اولاد بير سے كے اولاد بن ايمر معاور يون كي ايم كان بير شرف كي آبيس لے كے اولاد بن سے بيات كے ملاوہ كوئى اور كوئى بير معاور يون كي بير كان كى اولاد بن ايم كوئى بير سے كے اولاد بن سے بيات كے ملاوہ كوئى اور كوئى بير سے كے اولاد بن سے بير معاور يون كير ايم كي كوئى بير شرف كي بير سے كے اولاد بير سے بير معاور يون كير سے كے اولاد بير سے كے اور اور سے كان بير شرف كير سے كے اور اور سے كے اور سے كے اور اور سے كے اور اور سے كے اور اور سے كے اور سے كے اور سے كے اور اور سے كے اور اور سے كے اور اور سے كے اور سے كے اور اور سے كے اور اور سے كے اور سے

ال کے بعد جو چھے ہوا اس کی تفصیل امیر معاویہ کے عالات میں گزر چکی ہے ، اس لئے بہال اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔امیر معاویہ "این ذبیر " کی اس دلیری اور جراکت ہے ہمیشدان ہے

کھنگتے رہے۔ چنانچا پی وفات کے جب انہوں نے این زبیر "اوران کے معاصرین کے متعلق بربید کو وصیت کی تو ابن زبیر کے خطرے سے اس کو خاص طور سے آگاہ کیا کہ جو خص اومزی کی طرح ہوکر شیر کی طرح حملہ آور ہوگا وہ عبداللہ این زبیر ہے۔ اگر وہ مصالحت کرلیس تو نبہا در نہ قابو پانے کے بعدان کو ہرگزنہ جیموڑنا کے۔

اميرمعاويية كالنقال، حضرت حسين كاسفركوفداورا بن بير" كامشوره:

یزیدل کا جائے اللہ ہوگی اور اللہ ہوگی اور اللہ ہوگی اور معاویہ "کا انقال ہوگی اور یر اللہ کا جائے اللہ ہوگی اور یر اللہ اللہ ہوگی اور این زہر "کی بیعت کا تھا۔ چٹا نجے زہام حکومت سنجا لئے کے بعدائ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ والیہ بن عتبہ بعدت کا تھا۔ چٹا نجے زہام حکومت سنجا لئے کے بعدائ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ والیہ بن عتب ما کم مدینہ کے نام نسین "اور ابن زبیر "سے بیعت لینے کا تاکیدی حکم بھیجا۔ اس حکم پر ولید نے ان دونوں کو بلا بھیجا۔ سین "اس طبی پر چلے آئے ایکن این زبیر "نے ایک دن کی مہلت ما تھی اور دا تول دونوں کو بلا بھیجا۔ سین "اس طبی پر چلے آئے ایکن این زبیر "نے ایک دن کی مہلت ما تھی اور دا تول سے دونوں کو بلا بھیجا۔ سین "اس طبی پر چلے آئے ایکن این زبیر "نے ایک دن کی مہلت ما تھی اور دا تول سے مدین تی دوڑائے بھر ابن زبیر "دور آگل چکے داس می بینچنے کے بعد یہاں ستھل قیام کردیا۔

ای دوران حضرت حسین " کوف کے قصد ہے دینے کہ آئے۔ ابن زہر " کو جب معلوم ہوا کہ عراقی پورے طور پر حسین " کی امداد کے لئے آ مادہ ہیں اور وہ ان کی دعوت پر کوفہ جانے والے ہیں ، تو آپ کے ہاں جا کر پہلے آپ کے اس ارادہ کی تائید کی ۔ پھر اس خیال ہے کہ مہادا اس تائید کی ۔ پھر اس خیال ہے کہ مہادا اس تائید ہے حضرت حسین " کوان کی جانب ہے کئی بھرگانی پیدا ہو۔ یہ مشور مورد یو کہ آپ ججازی میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کے جے ہم سب بیعت کر کے آپ کی کامیا بی کے کوشش کریں گے اور ہم طرت ہے آپ کے کامیا بی کے خیر خواہ رہیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا ،

میں نے اپ والد سے ایک صدیت ٹی ہے کہ ' حرم کا ایک مینڈ ھاہے ہم کی وہ سے اس کی وہ سے اس کی حرمت اُٹھ جائے گئی' ہاں گئے چاہتا ہوں کہ' میں وہ مینڈ ھانہ ہوں' ۔ اس جواب پر ابن ذہیر "نے پھر بہ اصرار کہ کہ آ ہے جرم میں قیام کئے ہوئے تاہموں کہ' میں وہ مینڈ ھانہ ہوں' اس جواب پر ابن ذہیر "نے پھر بہ اصرار کہ کہ آ ہے جرم میں قیام کئے ہوئے ہوئے میں آئی تمام کام میں انجام دوں گا۔ لیکن حضرت حسین " اور ہے ہوئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے کہ ایک اور وہ جھے جرم میں قبل ہوئے سے زیاد ھیسند ہے ۔ دواب دیا کہ میں آئے ہوئے ہوئے اس کے این کے مشور سے کو نیم خوابی پر محمول نہ میں آئے ہوئے ہوئے اس کے این ذہیر " کامشورہ درائے گال گیا ہوئے۔ تھے اس کے این ذہیر " کامشورہ درائے گال گیا ہوئے۔ فرمد اور یوں کہی آ پ کوفہ جانے کا فیصلہ کر بھے تھے اس کے این ذہیر " کامشورہ درائے گال گیا ہوئے۔

يزيداورا بن زبير طبين مخالف:

این ذیر "اپ ورود مکہ سے لے کر حضرت حسین "کی شہادت تک سکون واظمینان کے ساتھ حرم کی پناہ میں بیٹے دہے۔ کیونکہ اس درمیان میں شامی حکومت حضرت حسین سے نیٹ دی تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد جب پزید کو حضرت حسین سے فراغت فی تو اس نے چند آ دمیوں کو این ذیبر "سے بیعت لینے کے لئے مکہ بھجا۔ این ذیبر شے آئیس یہ جواب دیا کہ "میں بزید کی کی بات کا جواب نہ دوں گا، میں باغی نہیں ہوں ، کیکن آپ کو دومر ہے کے قبضہ میں بھی نہ دوں گا"۔ ان لوگوں نے یہ جواب جا کر بزید کو سند یا گیات کی حکومت کوخطرہ ہوسکتا تھا، بغیر قابو میں لائے سناد یا ۔ کیکن بزید کی وصیت موجود تھی ۔ اس لئے اس جھوڑ نے والا نہ تھا۔ خصوصاً این ذیبر "کے ہار سے میں امیر معاویہ "کی وصیت موجود تھی ۔ اس لئے اس کے تو دوبارہ معزز بن شام کا ایک وفد بھیجا۔

حضرت حسین کی شہادت میں اے اپی غفلت کا نہایت تکئے تجربہ و چکا تھا۔ اس لئے اس مرتبہ ارکان دفد کو بہ تصریح ہوائے ہے اس لئے اس مرتبہ ارکان دفد کو بہ تصریح ہوائے ہے اس مرتبہ ارکان دفد کو بہ تصریح ہوائے ہے اس کے بیعت لینے کی کوشش کرنا۔ چنا نچیان لوگول نے حرم میں جا کرائن ذہیر ہے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ائن ذہیر نے اس دفد کے ایک دکن این عضاہ ہے کہا ، کیا تم حرم میں خون بہانا پند کرد گے؟ اس نے جواب دیا ،اگر تم بیعت نہ کرد گے تو اب دیا ،اگر تم بیعت نہ کرد گے۔ اس نے جواب دیا ،اگر تم بیعت نہ کرد گے تو اس میں بھی در اپنے نہ کرد ل گا۔

حسنرت این زبیر نے حرم کے ایک کیور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مقام پرقواس پرندہ کا خون مجی حرام ہے۔ ابن عضاہ نے تیر کمان میں جوڈ کر کیور کے سائے کر کے اس سے خطاب کی کہ تو امیر المونین کے تھم کی سرتانی کر ہے گا؟ مجراین ذبیر سے کہا،اگر یہ کیور اس استفسار پر ہال کہتا ہے، تو فاک وخون میں تر پرانظر آتا۔ این عضاہ کا یہ جواب می کراین ذبیر "اس دفعہ کے ایک دوسر رے کی نعمان بن بشیر کو تخلیہ میں لے گئے اور ان کے سائے اپنا اور بزید کا موازنہ کیا۔ نعمان نے کہا جھے کو آپ کے تمام فضائل کا اعتراف ہے۔

بیاقراد کرانے کے بعد کہا، کیال کے بعد بھی بیٹے بھی بیعت کامشورہ دوگی نعمان نے کہا، اگرا ہے میری ذاتی دائے ہے جھے بیل و شرک می آپ کوشورہ شدول گااور ندا کندہ ال مقصد کے لئے آپ کی آپ کوشورہ شدول گااور ندا کندہ ال مقصد کے لئے آپ کے پائل آول کا اس گفتگو کے بعد شامی وفد تا کام واپس چالا گیا اور بزید کے سامنے بیان دیا کہ ابن ذیر "ب زیر "بیعت کے لئے آبادہ نہیں۔ مسلم بن عقبہ مری نے نعمان کی شکایت کی کہ انہوں نے ابن زیر " سے تخلید میں بچھے تھے اور اس گفتگو کے بعد وہ بغیرانیا کام پیرا کئے ہوئے لوٹ آئے۔

# ابن زبير الأكادعوى خلافت اورشامي فوج كالميتة الرسول كولوشا:

شامی وفد کی واپسی کے بعد اس زیر نے تہامہ اور الل تجاز کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ حضرت عبدالله بن عباس اور محد بن حنف کے علاوہ باتی اور تمام لوگوں نے بیعت کرئی۔ بیعت لینے کے بعد انہوں نے یزید کے عال کو مدینہ سے نکال دیا اور یہاں سے نی اُمیکی حکومت اُٹھ گئی۔

یزیدکوان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے مسلم بن عقبہ مری کوایک فوج گرال کے ساتھ حجاز روانہ کیا اور ہدایت کردی کہ پہلے اہل مدینہ کی تادیب کی جائے۔(انہوں نے بھی مکہ والوں کی طرح اپنے بہاں سے اُموی عمال کو نکال دیا تھا) اور مدینہ سے فراغت کے بعد پھر مکہ میں ابن زبیر "کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچ اس ہوایت کے مطابق مسلم مہلے مدینہ آیا۔

یہاں کے باشندے پہلے ہے مقابلہ کے لئے تیار تھے۔دونوں بی نہایت پُرزورمقابلہ ہوا ،کیکن اہل مدینہ کومت کی تاب نہ لا سکے اور شکست کھا گئے۔ال معرکہ بی بہت ہے انصاری شہید ہوئے اور شامی فوج تین شانہ روز تک نہایت بیدردی کے ساتھ مدینۃ الرسول لوئی رہی اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ مدینۃ الرسول لوئی رہی اور یہاں کے باشندوں کے بودرینی فل کرتی دہی ہیں سے بال کے باشندوں کے بودرینی فل کرتی دہی ہیں الے کر کم دوانہ ہوئی ہے۔

# که کامحاصره اوریزیدگی موت:

ابھی مسلم مکرنہ پہنچاتھا کہ اس کا آخری وقت ہوگیا اور وہ راستہ ہی جس تعمین بن نمیر کو اپنا جانشین بنا کرچل بسا۔ اس وقت این زبیر فرم محتر جس بناہ گزیں ہے۔ تھیں بن نمر نے مکہ بنج کر مکہ جرم کا محاصرہ کر لیا اور جبل ابوقیس پر بخیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر آ تشباری شروع کردی۔ اس آنش باری ہے کعبہ کی محادث کوفقصان پہنچا ہے۔

این زیر اور صین می مقابلہ جاری تھا کہ دیجے الاول ۱۲۳ ہے میں بزید کا انقال ہو گیا۔ اس کے لئے کہ موت سے شامیوں کی ہمت بھوٹ کی اور صین بن نمیر نے ائن زیر اے کہ لا بھیجا کہ جس کے لئے ہم لڑتے تھے دو مرگیا۔ اس لئے اب سلح کر کے حرم کے درواز سے کمول دوتا کہ ہمارے آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر لیں ادراب آئیں میں ملتا جانا جا ہے۔ اس کی درخواست پر این زیر شنے حرم کے درواز سے کمول دیئے اور شامی بالتکاف طواف کرنے گئے۔

اِ اخبار المفوال ص ٢٤٦٠ الا التي التي في الكوزياد وتنسيل كرماته لكما يد بهم في مرف تيد راكفاكيا-م الوالغد او بادا م ١٩٢٠

ال سلسله عمل آیک دن این زیر هور صین عمل الاقات ہوگئی۔ بیروه وہ دقت تھا کہ یزید کی وفات سے بی آمید کی قوت کر در پڑ بھی تھی اور اس وقت ان عمل کوئی ایبا با حوصلہ مخف نظر ند آتا تھا جو مکومت سنجال سکنا۔ اس لئے حمین نے این زیبر "کا ہاتھ پکڑ کے آہتہ ہے کہا ما گر آپ میرے ساتھ شام جلے جلیل قوم ہاں عمل آپ کی بیعت کے لئے کوشش کروں مان اوگوں (پنی آمیہ) کا معالمہ اب کمزور پڑچکا ہے اور موجود ووقت میں آپ سے زیادہ کوئی خص خلافت کا مستحق نظر نہیں آتا۔

بدراز دارانہ گفتگوئ کرائن ذہر فی تصین کا ہاتھ جھٹک دیا اور باواز بلند جواب دیا ، جب تک ایک ایک جائے کی دار دارانہ گفتگوئ کرائن ذہر ہے ۔ کے بدلہ میں دک دک شامیوں کا سرخ کا کرلوں گا ،ای وقت تک بینا ممکن ہے '۔ حصین نے مایوں ہو کر جواب دیا ، جو تفصل تم کودہا ہ عرب شار کرتا ہو و فلطی پر ہے۔ میں تم سے راز کی محفظ کو کرتا ہوں اور تم جلا کر ای کا جواب دیتے ہو۔ میں تم کو این دسما تی کی طرف باتا ہوں اور تم میدان جنگ میں گھینچتے ہو۔ این ذہر میں کار رنگ دیکھ کے کرھیمین فوج کئے ہوئے شام جلا گیا۔

در حقیقت این زبیر فرکوی بهترین موقع ملاتھا۔ اگر جذبات سے مغلوب ہوکرا سے نہ کھو دیے اور حصین کی دوت تیول کر لیتے تو آج بنوامی کا تاریخ کا کہیں وجودت ہوتا اور تاریخ اسلام کی اور رنگ پر ہوتی۔ گران کی قسمت میں آو متعقل ہوتا لکھا تھا۔

معاویه بن یزید کی تخت مشینی اور دستبرداری :

جو بلی ملطی ہے بھی زیادہ بخت تھی ۔

یزید کے بعدال کالوکا معاویہ تخت شین ہوا۔ یہ طبخ الملیم الفطرت تھا۔ اس لئے نی اُمید کی سے عنوانیوں سے بہت جلد بدول ہو گیا اور تخت شین کے چندئی میں اور تم بیل وائد ان کوجح کرے کہا کہ جھے ہے تہاری حکومت سنجالنے کی طاقت نہیں ہاورتم بیل کوئی عمر بن الخطاب " نظر نظر آتے ہیں کہ ان پر معالمہ چھوڈ دوں ہے اپنی آتا ، جے ظیفہ بتادوں اور نہ اہل شوری بی نظر آتے ہیں کہ ان پر معالمہ چھوڈ دوں ہے اپنی معاملات کوزیادہ بھے ہو۔ اس لئے جے چا ہو فلیفہ بتالوں یہ کہ کر خلافت ہے دشم روار ہوگیا ہے۔
معاملات کوزیادہ بھے ہو۔ اس لئے جے چا ہو فلیفہ بتالوں یہ کہ کر خلافت ہے دشم روار ہوگیا ہے۔
معاملات کوزیادہ بین بزید کی دشم رواری کے بعد نی اُمید کی خلافت تریب قریب قریب ختم ہوگی اور تمام اسلامی مما لک نے ابن زیبر "کی خلافت سلیم کرلی۔ شام جس بھی ان کا کوئی تریف باتی ند ہا۔ کیونکہ مروان بن تھم اور دومر سے اکابر بی اُمید بین ہے۔ لیکن ان موقع پر پھروین زیبر" کے مقالم کا کوئی آتے دیا کے دیا نے دم وان ان کی بیعت پر آبادہ ہوگیا تھا۔ لیکن ال موقع پر پھروین زیبر" نے مقالم کی اس کا خطی کی ،

ابن اشیر علد است مراد صور می اور مستدرک ما کم فضائل این ذبیر تا می ایواند اور جلد اول می ۱۹۳۰ می این افتار می ا ۳ اس سے مراد صین بن نمیر کے مشورہ کی مخالفت ہے، جواد پر گز ریکا ہے۔

ہم مردان بھی تھا۔ یک مردان کالڑکا عبدالملک آئ دیت بیارتھا۔ اس کی بیاری کی دجہ ہے مردان سفر میں مردان بھی تھا۔ یک مردان کالڑکا عبدالملک آئ دفت بیارتھا۔ اس کی بیاری کی دجہ ہے مردان سفر سے معذور تھا۔ لیکن این زبیر آئے بخت احکام کے سامنے اس کو قیام کرنے کی ہمت نہ پڑی اور اسے بیار عبدالملک کو لے کرمجور آمد بیز جھوڑ نا پڑا۔ بوامیہ کے مدینہ سے تکلنے کے بعد ابن زبیر " کواپئی تعلی کا احساس ہوا اور انہوں نے بنی اُمیے کی تلاش میں آدمی دیڑا ہے۔ گمردہ قابو سے باہر ہو بھے تھے اُ۔

ال خلطی سے بی اُمید کوقدم جمانے کا موقع ال گیا۔ اگر عبدالله بن زبیر آئیس مدید میں مہند میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھااور دمشق کا جنت ان کے لئے بالکل فالی ہوجاتا۔ گران کی قسمت میں بیوردی کے ساتھ حرم میں ذیح ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ اس لئے خودا ہے ہاتھوں سے اس کے امباب مہیا کروسیئے۔

شام من مروان کی بیعت:

نی آمید ید نے آکل کر شام پنچے۔ اس وقت یہاں کی حالت بری ابتر بور ہی ہور ہی تھی۔
گوائن ذہیر "کا اثر یہاں ہی آئے چکا تھا۔ تا ہم نی آمیہ کے پائے تخت ہونے کی وجہ سے ان کے حامیوں کی بھی حاصی بھا عت موجود تھی۔ مروان جس وقت شام پہنچا ہاں وقت اے دوہم کی مخالفتوں کا سامنا کر تا پڑا۔ ایک عبدالله بن ذہیر کے شامی حامیوں کی مودمر نے خودا پے اللی خاندان کی۔ اس لئے کہ بی آمیہ شمل اس وقت مروان کے ملاوہ عمرو بن سعیداور خالد بن بزید بھی خلافت کے دموید نے کہ نا نجہ مروان کے ملاوہ عمرو بن سعیداور خالد بن بزید بھی خلافت کے دموید کی آئی۔ لیکن آخر میں بی آمیہ کی اس کے ایک خیر خواہ روئ بن جذائی کی کوششوں سے بیا خسلاف ختم ہوگیا اور ذی الحجہ سمان ہو میں مروان کا استخاب خیر خواہ روئ بن جذائی کی کوششوں سے بیا خسلاف ختم ہوگیا اور ذی الحجہ سمان ہو میں مروان کا استخاب ہوگیا اور اس کے بعد علی التر تیب خالد بن بزیداور عمرو بن سعید ولی عہدی کے لئے نامزد کر دیئے گئے۔
ہوگیا اور اس کے بعد علی التر تیب خالد بن بزیداور عمرو بن سعید ولی عہدی کے لئے نامزد کر دیئے گئے۔
اس طرح بی آمیہ گی آئی۔

شام عابن زبير كداعيول كاخراج اورمروان كاقتصه:

گومردان کی بیعت کے بعد بی اُمیہ کے اُکھڑ کے ہوئے پاؤں جم گئے۔لیکن ابھی تک تمام مما لک اسلامیہ پرابین ذہیر "کااثر غالب تھا۔مصر، کوفہ، بھرہ، کواسم، خراسان ہیں ان کے دائی کام کرر ہے تھے۔ بلکہ خود شام ہی تھس بہتر بین اور دشتن ان بی کے زیر اثر تھے۔ خاص پایئے تخت دشتن پرابین زبیر "کے دائی شحاک بن قبیس کا قبطہ تھا۔ اس کئے زمام حکومت سینھا لنے کے بعد بی

إِ يعقو بي \_ جده عن ٢٠٠٣ - ٢٠ تقسيل كيه لئي ويكموابن اثني رجله ١٥٣ - ١٥٣ ـ ١٢٣ و ١٢٣

مروان نے ابن زبیر مے کارکنوں کے اخراج کی طرف توجہ کی اورسب سے بہلے دہ اُموی یا یہ تخت دشق كى طرف برها - يهال اين زبير " كا والى ضحاك بن قيس تفااور دوسر يشامى دعاة كى امداد واعانت بحی اس کی حاصل تھی۔اس لئے مروان کا اور اس کا بہت زبردست مقابلہ ہوا۔اس مقابلہ میں منحاک مارا کمیااوراس کے ساتھی بھاگ نکلے۔اس قل کی خبرتمص بینچی ہود ہاں کا کارکن نعمان بن بشیر بھی تمص چھوڑ کر بھاگا۔ مگر راستے میں قبل کرویا ممیا۔ قرقیسیا کے دائی نے بھی ان دونوں کا انجام د مکھے کرمیدان خالی کردیا۔ اس کے بعد مردان نے فلسطین پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس طرح شام کے وہ مقامات جو ابن زبیر *"کے زیر اڑتے، بھر* بی اُمیہ کے تبضیری آگئے <sup>ک</sup>ے

مصر بر قبطنه : مصر می عبدالرخمن بن مجدم این زبیر " کی دعوت مین مصروف تفار اس کئے شام ے فراغت کے بعد مردان مصر کی طرف بردھا۔ عبدالرحمٰن اس کے مقابلہ کے لئے نکلا۔ اس کے نکلنے کے ساتھ دوسری سمت سے عمروین معید أموی مصری وافل ہو گیا۔عبدالرحمٰن سے پچھند بن برا اوراس نے گھبرا کر سپر ڈالدی اور مصر میں بھی مردان کی بیعت ہوگئی۔مصریر قبضہ کے بعد مرحلان ومثق واپس جار ما تھا كدرائے ميں اطلاع في كرعبد الرحمن بن زبيرا كے بھائى معصب ومشق يہني محكے ميں۔ بين كر مروان نے فورا عمرو بن سعید کو صعب کے اخراج کے لئے آ مے روانہ کردیا۔ اس نے وشق پہنچ کر مردان کے بہنچنے سے قبل ای مصعب کونکال دیا ادر مروان بایہ تخت میں داخل ہو گیا گے۔

مروان كى وفات اور عبد الملك كى تخت تشينى:

اويرمعلوم موجكا كدمروان كي بعد على الترتيب خالدين يزيداور عمرو بن سعيدولى عبدنامزد كئے محيئے متھے مصروشام وغيره كے بعد مروان نے ان دونوں كا نام خارج كر كے اپنے لڑ كے عبد الملك کوولی عبد بنادیا۔اس کے چندہی دنوں بعداس کا پیام اجل آگیا۔ چنانچ دمضان معرفی وہ چل بسا۔اس کی وفات کے بعد عبد الملک اس کا جانشین ہوا۔

مخارتقفي كاخروج:

نی اُمیدابن زبیر ﴿ کی مُحْکِش کے زمانہ میں بنی تقیف کے ایک ممنام محرعالی و ماغ مخاربن انی عبیدتھی کوقست آزمائی کا حوصلہ بیدا ہوا ، محراس جیسے معمولی آ دمی کا کسی سہارے کے بغیر کامیاب ہونامشکل تھا۔ بیدہ ذمانہ تھا، جسب ابن زبیر " کااٹر غالب تھا۔اس لئے وہ شروع میںان کے ساتھ ہوگیااور حسن تد بیرے ان کے دیاغ میں برارسوخ بیدا کرلیا کے۔

کیکن چندونوں کے بعدال کواندازہ ہوا کہان کے ساتھ رہ کر وہ صول مقصد میں کامیاب مبیل ہوسکتا تو وہ تو ابین کی تحریک بیٹن ام حسین کے خون کا انتقام لینے والی جماعت میں جواسی زمانہ میں تائم ہو کی تھی شامل ہو گیا اور جب اس تحریک کے سرکردہ مختلف لڑا ئیوں میں کام آھے تو خوداس کا رہنما بن گیا۔ کیس اس تحریک کو مورثر مبابات کی اس کی سر کردہ تبو نے دیا اوراس تحریک کومورثر بنانے کے لئے مفرت ذین العابدین سے بھی اس کی سریری تبول کرنے کی درخواست کی۔

ال سلسط میں اس فی بہت ہے گراہ کن عقا کہ بھی اختر اع کئے تھے، جن کا امام موصوف کو علم تھا ، اس فئے انہوں فے اس کی درخواست مستر دکردی اور مسجد نبوی پیجیج میں تقریر کر کے مختار کی گھراہی ادر مکروز در کا پردہ فاش کردیا ۔ اور قرمایا کہ اس محض نے محض لوگوں کو دھو کہ دیے کے لئے اہل بہت کی دعوت کو آٹر بنایا ہے، ورتباس کوان ہے کوئی تعلق نبیس ہے۔

ان سے مایوں ہونے کے بعد مختار حضرت حسین کے سوشلے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچا اور ان سے امامت قبول کرنے کی ورخوست کی۔ امام زین العابدین نے آئیں بھی روکا ،اور کہا کہ اہل بیت کی محبت میں اس کا ظاہراس کے باطن سے بالکل مختلف ہے اور وہ یہ دموی صرف مجان اہل بیت کی محبت میں اس کا ظاہراس کے باطن سے بالکل مختلف ہے اور وہ یہ دموی صرف مجان اہل بیت کی مورد کی ماصل کرنے کے لئے کرتا ہے ،ورنہ حقیقت میں اس کو اہل بیت کی دوت سے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ وہ ان کا وشمن ہے۔ میری طرح آپ کہ می اس کا پر دہ فاش کرنا ہے ہے۔

حضرت محمدین حنفیہ نے این عبائ ہے رائے لی۔اس زمانہ میں این زبیر "ان دونوں کو بیت کے لئے مجبور کرر ہے تتے اور ان کو ان کی جانب سے خطرہ تھا۔اس لئے مختار کی حمایت حاصل کرنے کے لئے ابن عبائ نے محمد بن مختار کوسر پرئی قبول کرنے کا مشورہ دیا ۔

مجان اہل بیت کامر کزعراق تھا۔ وہاں یتحریک زیادہ کامیاب ہوسکتی تھی۔ اس لئے محرین حنفیہ کومر پرست بنانے کے بعد مختار نے ان سے عراق میں کام کرنے کی اجازت جائی۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ محمد بن حنفیہ نے مخض ابن زبیر "کے خطرہ سے بجنے کے لئے مختار کی مر پرتی قبول کی محمد بن حنفیہ نے مخص ، ورندان کوخود اس پرائتا دنے تھا۔ اس لئے عراق میں کام کرنے کی اجازت دیے بعد بھی انہوں نے ابناایک آدی عبداللہ بن کامل بھرانی اس کے ساتھ کردیا اور اس کومختار سے ہوشیار رہنے کی مبدایت کردی عبداللہ بن کامل بھرانی اس کے ساتھ کردیا اور اس کومختار سے ہوشیار رہنے کی مبدایت کردی تھی۔

دومری طرف بختار نے این زبیر ہے بھی بخی تعلق دکھا ، تاکداک ترکی شی کامیابی شہو تو این زبیر "کا درواز دکھلار ہاوران سے اس نے کہا عراق میں اس کا قیام ان کے لئے زیادہ مغید ہوگا۔اوروہاں جاکروہ تی ہاشم کوئی اُمیہ کے مقابلہ میں ان کی اندادواعا نت پر آبادہ کرے گائے۔

ان دونوں ہے الگ الگ اجازت لے کروہ عراق پہنچااور بڑی ہوشیاری ہے الل بیت کی تحریک کا رفح آل ہیں کا ترک کا جانشین اور مہدی تحریک کا رفع کے اللہ بیت کی خرف موڑ دیا اور انہیں حضرت علی کا جانشین اور مہدی موجود مشہور کر کے ان کی دعوت شروع کردی کے اور بہت ہے گر اوع قید ہے اختر اع کئے گا۔

کوفہ طبعان علی "کامر کر تھا۔ یہیں حضرت امام سین "کی شہادت کا واقعہ چی آیا تھا۔
اس ہے پہلے تو این کی تحریک یہاں اُٹھ چکی تھی۔ عراقیوں کے داوں جس عام طور پر قاتلین حسین اُسے انتقام لینے کا جذب موجود مقا۔ اس لئے مخار کوائے مشن جس غیر معمولی کامیا بی ہوئی۔ ہزاروں آدی اس کے ساتھ ہوگئے۔ اس وقت این ذہیر "کی جانب ہے عبدالللہ بن مطبع کوفہ کے عال تھے۔ انہوں نے مخارک کے اور مخار ہے اس کا انہوں نے مخارک کے اور مخار ہے اس کا انہوں نے مخار کے باس مواب می آمد رفت دیکھی تو اس کی طرف ہے کھنگ گئے اور مخار ہے اس کا سب بوچھا ، اس نے جواب دیا ، اوگ عیادت کے لئے آتے ہیں۔ اس جواب ہے وقتی طور پر معاملہ سب بوچھا ، اس نے جواب دیا ، اوگ عیادت کے لئے آتے ہیں۔ اس جواب ہے وقتی طور پر معاملہ میں گیا ، کین اس تھی اور ابھی اس میں ان انہوں کے مقابلہ میں علی الاعلان آ جا تا۔ اس لئے اس کو کوفہ میں کیا از بیشت بناہ کی ضرورت تھی۔

حسن اتفاق سے یہاں کے ایک مقتدراور بااٹر شخص ابراہیم بن اشر شخص دھڑت ہائی کے حامیوں میں تنے ۔ مختار کی تظر انتخاب ان پر پڑی ۔ اس نے محمد بن حفیہ کی جانب ہے آئیں ایک فرضی نط دے کر اپنا حامی بنالیا اور ابرہیم اس کے پاس آنے جانے گئے ۔ کوفہ کے پولیس افسر ایاس بن نفنار کو فہر ہوئی ، تو انہوں نے روک ٹوک کی ۔ مگر ابراہیم نے اپنی قوت اور اپنے الٹر کے دعم میں اس کی ایک شک ۔ ایاس نے تئیریہ بھی کی کہتم ارکی آمد ورفت سے میر اشہر بڑھتا ہے ۔ اس لئے آئندہ اس کا ایک شک ۔ ایاس انتہ ہو ورفتہ بارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن ابراہیم کوف کے معزز ومقدر آدمی شعے ۔ دواس کی دھمکی کو ضاطر میں شدانا سے اور مقدر آدمی شعے ۔ دواس کی دھمکی کو ضاطر میں شدانا سے اور مقدر کو اس واقعہ کی اطلاع و سے کر اس سے قبل کی اجازت ماتھاس کی قبل کے اجازت و سے دی ۔ اجازت طفے کے بعد ایرائیم نے نہا ہے ۔ جرائت اور دلیری کے ساتھا اس کوئل کر دیا ۔

عبدالله بن مطيع كااخراج اورعراق يرمخاركا قبضه:

عبدالله بن مطیع حاکم کوف کوایاس کے آلی اطلاع مولی تو اس نے ابراہیم کی گرفتاری کے الے آدی بیسیے الیکن اب معاملہ دارہ کیری حدے آگے بڑھ چکا تھا ادر مختار کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ الئے آدی بیسیے الیکن اب معاملہ دارہ کیرکی حدے آگے بڑھ چکا تھا ادر مختار کے آدی ابرہیم کی مدد کو بھا دیا اور مختار نے اس کے آدی ابرہیم کی مدد کو بھا دیا اور مختار نے عبداللہ کو تعمل کو بھا دیا اور مختار نے عبداللہ کو تعمل کو ابدا کی اور ابراہیم نے عبداللہ کو تعمل کی مدد کو بھا دیا اور مختار نے عبداللہ کو تعمل کا دیا۔

حضرت عبداللہ نے مقابلہ کیا گر فکست کھائی اور مختار کے آدمیوں نے کل ہیں اُڑنے کے لئے کمند ڈال دی۔عبداللہ نے بہب دیکھا کہ اس کی جان پچنا مشکل ہے تو امان ما نگ ٹی۔ مختار نے اس کی جان پختار کا ایک فی ایک لا کھ نفذ دے کر آزاد کر دیا کہ جہاں چاہے چلا جائے اور کوفہ اور اس کے ساتھ سارے مراق پر مختار کا قبضہ ہوگیا اور تمام مقامات پر اس نے اپنے عمال مقرر کر دیے کے اور عراق ہی صرف بھر وابن ذہر کے یاس و گیا۔

محمر بن حنفيه كي تيداورر مائي:

کوف ہر مخار کے بغنہ کے بعد کوئی ہیعان ابن دفیہ کو آزادی کے ساتھ ابن زبر "عرصہ کی خالفت کا موقع لی گیا۔ چنانچ انہوں نے علائیا بن دفیہ کی دوست شروع کردی۔ ابن زبیر "عرصہ کی خالفت کا موقع لی گیا۔ چنانچ انہوں نے علائیا بن دفیہ کے کوشش کرد ہے تھے بیکن اب تک ان پر جرنہ کیا تھا عراق پر مختار کے قبضہ کے بعد جب ان پر اس کی دفیقت فلا ہر ہوئی اور ابن دفیہ اور ابن عباس سے اس کا تعلق معلوم ہوا تو انہوں نے تھے بن دفیہ اور ان کے ساتھ وں پر بیعت کے لئے دباؤڈ الل سے اس کا تعلق معلوم ہوا تو انہوں نے تھے بن دفیہ اور ان کو اور بعض روایتوں کے مطابق ابن عباس "کو بھی زمزم کی چارد بواری ش قید کر کے ایک مدت مقرر کردی کہ اگر وولوگ اس مدت شی بیعت نہ کرلیس کے تو آئیس جلاد یا جائے گا۔ تھی بن دفیہ نے تکارکو اس کی اطلاع دی۔ اس نے تعور کی سے فوج تھے بن دفیہ کو چیز انے کے لئے گئے دی اور اللہ کھ در ہم ان کے ترج کے لئے بیجے۔ اس فوج سے تھے بن دفیہ اور ان کے ساتھیوں کو قید سے چیز ایا گ

قاتلىن خسين كاقتل:

عراق بعنہ کرنے کے بعد مختار قاتلین حسین "کی تلاش میں نکلا اور شمر ذی الجوش ،خولی المجھی اور عمر بن سعد کوئل کری بنواکرا ہے

ل يتمام عالات ملحصاً اخبار القوال من ٢٩٦- ٢٠٠ على اخوذين . ٣ ابن اجر علد ٢٠١٠ من ٢٠٠ ملحصاً

ا تباع کو بیقین دلایا کدیدکری حامل امرار اور بنی امرا تنل کے تابوت سکیند کی طرح متبرک ہے، ای کری پروہ تمام معرکوں میں نکانا تھا <sup>ہا</sup>۔

در حقیقت بختاری امیداور این زیر دونوں کو زیر کر کے اپنی حکومت قائم کرتا جا ہتا تھا،
خون حسین "کی دعوت کے ذریعہ بنی اُمیہ کے مقابلہ میں اس کوعوام کی تائید حاصل ہوگئی ہی۔ ای طرح این زیر کے مقابلہ میں آسانی ہوئی۔ مقابلہ میں آسانی ہوئی۔ مقابلہ میں آسانی ہوئی۔ مقابلہ میں آسانی ہوئی۔ مقابلہ کے دائی ہوئی۔ مقابلہ کے بہلا تصادم انہی میں آسانی ہوئی۔ مقابل کئے پہلا تصادم انہی سے جوا۔ پھر عراق پر قبضہ کے بعد مختاری قوت بڑھ کی اُق بنی اُمیہ کو بھی اس کی جانب ہے خطرہ پیدا ہوا۔ چر عراق پر قبضہ کے بعد مختاری قوت بڑھ کی اُمیہ کو بھی اس کی جانب ہے خطرہ پیدا ہوا۔ چراخی ماکی جانب سے خطرہ پیدا ہوا۔ چراخی ماکی جانب سے خطرہ پیدا ہوا۔ چراخی ماکی عبد اللہ بن دیا دیے تاکہ کو با اس طرح چند دئوں کے اعد ہاتھوں ہاتھ تمام کا مناخہ ہوگیا ہے۔

کردی۔ عبد الرحمٰن نے اس کو شکست دے کر آل کر دیا ، اس طرح چند دئوں کے اعد ہاتھوں ہاتھ تمام کا تعلین حسین "کا خاتمہ ہوگیا ہے۔

كوفى عربون اور مختار مير ابخالفت:

مخارات خروج سال وقت تک اٹھارہ جہید مسلسل جمیوں کے بل بری امیداورزبیر مسلسل جمیوں کے بل بری امیداورزبیر مسلسل کا کامیاب مقابلہ کرتارہا کے ان تمام معرکوں بھی اس کے دست داست و باز وزیادہ ترجمی تھے۔ اس کے آس کی توجہ تمامتر ان کی جانب مبذ ول رہی ۔ ان کے مراتب بڑھادیے ، آئیس بڑے بڑے منامب پرمتاز کیا۔ ان کی اولاد کے وظا کف مقرر کئے ، ان کوایٹا مشیر کا راورہم جلیس بنایا۔ اس کے مقابلہ بی عربوں کے ساتھ اس کا طرز عل نہایت غیر منصفانداور ایانت آمیز تھا۔ آئیس مال وزر سے بھی محروم رکھا اور تقرب و ہم جلیسی ہے بھی دور رکھا۔ عربوں کے لئے یہ ابانت آمیز سلوک بخت اشتعال انگیز تھا۔ چنانچ وہ سب اس ہے بھڑ گئے اور تمام اشراف عرب نے جمتے ہوکر اس کے ظاف شعمہ اُفرت کا اظہار کیا۔ اس نے جواب و یا :

فدائم کوفارت کرے، میں نے تم کواعز از بخشا بتم نے فرور کیا۔ تم کووالی بنایا بتم نے فرائ کی رقم گھٹادی۔ جی تم سے زیادہ مطبع د منقاد اور میرے پہٹم وایرو کے پابند ہیں۔ یہ جواب س کر عربوں نے کہا یہ گذار ہے۔ اور بنی ہائم کے پردوش اپنی د نیا بنانا جا ہتا ہے اور سب کے سب اس کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ مختار نے ان کی تخالف د بجمیوں کو جمع کرے کہ ''عربوں نے

ا اخبار القوال م ٢٩٦٠ - ٣٠ ملحساً على يقوني بلدا م ٢٠٨ والوالقد او بلدا م ١٩٥٠ على ١٩٥٠ على ١٩٥٠ على ١٩٥٠ على المارك ويار عن الريان المارك ويار عن الريان المارك ويار المراد يار المراد المركة والمراد المراد المرا

محص تمہاری دجہ سے میری خالفت کی ہے، اس کے ان کے مقابلہ میں تم واپی شرافت اور وفاداری کا جوت دینا جا ہے ''۔ اس کی تقسی دلیل پر چالیس ہزار مجمی عربوں کے مقابلہ میں اس کی تمایت پر آبادہ ہوگئے اور کوفہ میں دونوں میں نہایت زبر دست مقابلہ ہوا۔ دینوری کی روایت کے مطابق عم بن سعد اور شمر بھی اس مقابلہ میں عربوں کی جماعت میں تنے ۔لیکن صحیح یہ ہے کہ دواس سے پہلے قبل کئے جا چکے تنے۔ بہر حال اس معرکہ میں پانچ سوکونی عرب قبل اور دو موگر فبار ہوئے۔ اشراف کوفہ نے اپنا جا کھی تنے۔ بہر حال اس معرکہ میں پانچ سوکونی عرب قبل اور دو موگر فبار ہوئے۔ اشراف کوفہ نے اپنا بہلو کمز ورد یکن او کوفہ ہے گئے۔

مصعب سے کوفی عربوں کی استمداد:

کوفیوں کوفنگست دینے کے بعد مختار نے اشراف کوفہ پریخی شروع کر دی۔اس لئے بیہ لوگ کوفہ چھوڑ کر مصعب کے پاس بھرہ چلے گئے اوران سے درخواست کی کہ آپ اس کذاب کے مقابلہ میں کیوں نہیں نکلتے۔اس نے ہمارے اشراف کا قتل کیا ، ہمارے گھروں کو ڈھایا، ہماری مقابلہ میں کیوں نہیں نکلتے۔اس نے ہمارے شراف کا قتل کیا ، ہمارے گے وں کو ڈھایا، ہماری جماعت کا شیراز و بھیرا بجمیوں کو ہمارے سرچ ھایا، ہمارا ال ومتاع ان کے لئے مباح کردیا۔ آپ اس کے مقابلہ میں نکلئے، ہم سب آپ کے مہاتھ ہیں اور کوفہ کے کل عرب آپ کا ماتھ ویں گے۔

مصعب اورمختار كامقابله اورمختار كافتل:

ای در خواست پر مصعب نے اپنے مشہور سپر سالار مہلب بن ابی هغرہ کو جو خارجیوں کے مقابلہ میں برسر پریکار تھا بالار مختار سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں ۔ مختار کوای کاعلم ہوا تو اس نے احمد بن سلیط کوساٹھ ہزار فوج کے ساتھ وال کے مقابلہ کے لئے دوانہ کیا ۔ مصعب بھی اپنی فوج لئے ہوئے ہوئے ہوئے کرفنہ کی طرف ہوا گ فوج لئے ہوئے برجے ۔ خدار میں دونوں کا مقابلہ ہوا ۔ مختار کی فوج شکست کھا کرکوفہ کی طرف ہوا گ نگلی ۔ مصعب نے ہر طرف سے گھر کوئل کرنا شروع کیا اور تھا قب کرتے ہوئے کوفہ تک پہنچ گئے ۔ اس وقت مختار اپنی فوج لے کرخود آگے بردھا نہر بھرین کے پاس دونوں میں مقابلہ ہوا۔ اس معرکہ میں مختار کوفہ میں داخل میں بھی مختار کوشکست ہوئی اور اس کے بے شار آ دی مارے گئے اور مختار شکست کھا کرکوفہ میں داخل ہوگیا۔ مصعب بھی تعاقب میں جلے گئے۔

مختار دارالا مارة من قلعہ بند ہوگیا۔مصعب نے دارالا مارۃ کو گھیر لیا اور جالیس دن تک نہایت بنی کے ساتھ محاصرہ قائم رہا۔ سلسل دوشکستوں سے مختار کی قوت بہت کمزور پڑ بھی تھی ،اس لئے محاصرہ کی تاب ندلاسکا۔ جب اس كے سامنے ہلاكت كے سوام فركى صورت باقى نددى اس وقت اس نے حمايت اللي بيت كى نقاب ألث دى اوراپ اصل رقگ جس نماياں ہو گيا اوراپ مقرب فاص سمائب بن مالك اشعرى سے كہا ، اب وفت آگيا ہے كہ جمادے ساتھ تكلو اور دين كے لئے نہيں بلكہ حسب كے لئے آخرى مقابلہ ہو جائے۔

سائب نے بیغرمتوقع کلمات ن کر انا للّه پڑھا،ادر پوچھا،ابوائل ! ہم اوگ اب تک بیہ ہوے کہ نہ ہوں کے ہم اوگ اب تک بیہ ہور کا دنے نہایت مغائی کے ساتھ جواب دیا نہیں اٹی عمر کی تئم ہر گرنبیں! بیتمام لڑائیال صرف دنیا طبی کے لئے تعیں ہیں نے دیکھا کہ شام پر عبدالملک کا بصفہ ہے، تجاز پرعبداللہ بین ذبیر " قابض ہیں ۔ بھر ومصعب کے ہاتھوں میں ہے، عروض مین ہے، عروض پر بخیر وقت ہے تو اسان عبداللہ بین فازم کے ذیرفریان ہے اور میرے حصہ میں ہو تھی نہیں۔

اس لئے جھ میں بھی قسمت آ ذمائی کا جذبہ بیدا ہوا لیکن حسین کے خون کے انتقام کی دعوت کے بغیر بھی کا میانی ہو سے تھی ہوں گئی ہاں گئے اس کو آڑیتایا۔

ال تقریر کے بعد کھوڑا تیاد کرایا ، ذرہ منگائی اور اپنے خاص نفاظتی وستہ کو لے کر آخری مقابلہ کے لئے لکلا اور بڑی بہاوری کے ساتھ لڑتار ہا، کین اس کی قوت کمزور پڑ چکی تھی ، ساتھ یوں کے حوصلے بست ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے عین میدان جنگ میں ساتھ جھوڑ دیا اور مختار کو بجور ہوکر پھر قعر امادة کی جانب بسیا ہو جانا پڑا۔ اس بسیائی میں اس کے چھ بڑار آ دی تعریب داخل ہو گئے مگروہ خود تین سوسواروں کی گئیل جماعت کے ساتھ باہری رہ گیا۔

مصعب کے ساتھیوں نے اس کاراستہ روک دیا ہیکن اس وقت بھی مخارتمری دیواری آڑے کے ساتھیوں نے اس کاراستہ روک دیا ہیکن اس وقت بھی مخارتم کی دیواری آڑے کے ساتھیں بنی حنفیہ کے دوآ دمیوں نے تکوارے زخی کر کے گراد بااور مقاری مرقلم کر کے مصعب کے سامنے چیش کیا گیا۔ مصعب نے اس صلہ بیل تمیں ہزارانعام دیا اور مخاری فتنکا فاتمہ ہوگیا۔

محمر بن حنفيه كي جلاوطني :

مختار کی زندگی تک محمد بن حنف کاباز وقوی تھا۔ اس لئے ابن زبیر فیے ان کی رہائی کے بعد ان سے بیعت کے بارے میں اصرار نبیس کیا۔ مختار کے آل کے بعد جب محمد بن حنف کا کوئی پشت بناہ باقی ندر ہا باقہ مجرا بن زبیر فیے ان سے بیعت کا مطالبہ شروع کیا اور ان سے کہا اجسیجا کہ اگرتم آسانی سے بیعت ندکرو کے تو لڑکر ذیروی بیعت لی جائے گی۔لیکن محمدین حنفید نے اس کی مجمی پرواند کی اور پھر بیعت سے اتکارکردیا۔

یدون ماند تھا جب عبدالملک اورائن ذہیر میں مقابلہ بور ہاتھا۔عبدالملک کوابن ذہیر میں مقابلہ بور ہاتھا۔عبدالملک کوابن ذہیر میں اس دھمکی کی خبر لی تو اس نے جمد بن حند ہے کہلا بھیجا کہتم میرے ہاں شام جلے آئ ، یہاں اطمینان کے ساتھ رہو گے۔عبدالملک تھر بن حند کا ابن ذہیر ہے ذیادہ دعمن تھا۔ مرجم اس وقت ابن ذہیر کے طرز میل ہے بہت ذیادہ دل برواشتہ تھے۔اس لئے عبدالملک کے دوست تبول کر لی اور مشام روانہ ہوگئے۔ مرد بن بہتی کران کوعبدالملک کی طرف سے فریب کا خطرہ پیدا ہوا۔اس لئے وہ الملہ میں اُتر بڑے۔

یہاں ان کے زہدوور کا کابراج جا ہوا۔ عبدالملک کواس کی نبر ہوئی تو عوام میں ان کی قبر بیت تو لیت اور پذیرائی سے اس کو خطر و محسوس ہوا اور اس نے این حنفیہ کو لئے بیجا کہ جو خص میری بیعت نہیں کر ہے گا و و میری صدودِ مملکت میں نہیں تم پر سکتا۔ اس لئے محمد حنفیہ پھر مکہ لوث سے اور ہیر دن شہر شعب انی طالب میں قیام کیا۔ اس وقت پھرائی زبیر نے بیعت اور شہر مکہ میں آنے کے لئے اصرار کیا۔ جب محمد بن حنفیہ نے دیکھا کہ یہاں دہ کر ائن زبیر ملکی بیعت سے مفرمشکل ہے تو طاکف سے تو طاکف سے تو طاکف سے تو کھا کہ یہاں دہ کر ائن زبیر ملکی بیعت سے مفرمشکل ہے تو طاکف سے تو کھا کہ یہاں دہ کر ائن ذبیر ملکی بیعت سے مفرمشکل ہے تو کھا کہ کا اس میں کو کا کہ کے۔

معرت الناعبال کوال کی خرطی تو و و این ذیر کے پال کے دونوں میں کے محقوموئی اور این عبال میں میں کا محقوموئی اور این عبال میں مکہ چموز کر طائف چلے گئے۔ دومری روایت میں ہے کہ جمری دننے کے ساتھ ساتھ این زیر ٹے این عبال سے زیر دئی بیعت لینے کے لئے اصرار شروع کیا تھا۔ ان کے اصرار ہے تھا۔ آکر دونوں ساتھ طائف جلے گئے تھے۔

محقاد کے الی مصعب کی امان استر جود منرے کی کے فدائیوں میں تھے مصعب کی امان میں آئے۔ کیونکہ اب بنی اُمیداور مصعب کا مقابلہ تھا اور بنی اُمید کے مقابلہ میں وہ ائن ذہیر الکی محت تھے۔ مصعب کے متابلہ تھا اور بنی اُمید کے مقابلہ میں تھے۔ مصعب کے ماتھ ملنے کے بعد ایر ہیم ان کے معتد علیہ بن گئے۔ ہی تک مخار کی اُوج ہو گیا تو وہ ہی آخری پہپائی کے دفت داخل ہو گئی ہو ستور قلعہ بند تھی۔ جب اس کا سامان رسد ختم ہو گیا تو وہ ہی امان ماتھ پر مجبور ہوگئی۔ مصعب نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم سر ڈال کر پوری طرح الممینان تبدلا وہ کے ماس وقت تک امان نہیں دی جا کتی۔ یہ سب بھولوں سردے تھا اس لئے جا رونا جا رونا جا رہ اللہ قلام کے ماس وقت تک امان نہیں دی جا کتی۔ یہ سب بھولوں سردے تھا اس لئے جا رونا جا رونا جا رہ اللہ قلعہ کے ماس وقت تک امان نہیں دی جا کتی۔ یہ سب بھولوں سردے تھا اس لئے جا رونا جا رہ وال کر قلعہ کے با ہراگل آئے۔ مصعب نے ان سب کی گرد میں گلم کرادیں۔

ابن زبير الكاغلباورعبدالملك كى تاريال:

عقاركاتل اسن زبيرك لي عقف عيثيتول يدنهايت مفيد مواراس كاكل معبوضه علاقه ان کے تبعنہ میں آئی اوردوٹر یفول کے بجائے صرف ایک ٹریف عبدالملک باتی رو کیا ،جس سے نیٹنا نبتا آسان تعاراس لن يى أميد كے سامنے كرايك مرتبه موت اور زيست كا سوال پيدا بوكيا۔ چنانچە عبدالملك نے اینے خائدان كامحاب دائے كوچم كرے كيا، ابن زبير "كي وت اتى بور كى بكابتهاد كمريان كافئ شى كاخطره بال تنتي كالتي الكارات دية بو السوال يرسب في بالانفاق الن زبير في مقابله كامعوره ويا-چنانجدال فيمله كمطابق عبدالملك في الماك من الك محروسه على فرمان جارى كردية كه تمام جيما وتنول كي فوجيس شام كى سرحد بر جمع بول ال تحم يرشا ي فوجون كالبنو عظيم تع موكيا\_

مصعب كى مقابله كى تياريان :

حضرت مصعب كوعبد الملك كے انتظامات كى خبر ہوئى تو انہوں نے بھى اپنى فوجيس بوھائيں۔ مقام در حانات پر دونوں کامقابلہ وا۔مصعب کے آدی اُموی فوجوں کے نٹری دل د کھے کر محبرا کئے اوراس کے مقابلہ میں اٹی ٹاکائی کا لیتین ہوگیا۔ چٹانچہ صعب نے اینے بھائی عروہ بن زبیر سے يوجها كمسين في وشت كربادين ايسنازك وقت بن كيا كياتها؟ انبول في يوري تفصيل بيان كرك كداين زياد في ان عداما عدة ولكراني عاى الكن حسين في الكاركرديا اورآ زادى كى موت کی غلامی کی زندگی پرتر جے دی جریت اور آزادی کابیدورس س کرمصعب کی رگ و بے میں ایک نى رُوح دور كى اوردەيد جريد عن كى :

محفان الابالطف من ال بني هاشم تاصر فسنو الملكرام الناسيا " آل الم من سان او كول في مقام الف على التليد كى اورشر ينول ك التقليد كى داه عدا كروى" حبدالملک نے اس مرتبدائن زبیر کے مقابلہ کے لئے پڑے بڑے ایملامات کئے تتے۔ ان كتام ماميول كولمع دلاكرانيس وزن كي كوشش كي تعيد عراق كتام مرواني طمع بس آكراس سنل كي تني الملك كامليج بوكم الله الله زبير كاركن تما عبد الملك كامطيع بوكم المات. اسلسله بس عبدالملك في ابراجيم بن اشعركيمي جوابن ذير كم ماته بوك تع، خط کھاتھا کہ تم نے محل دھنی کی بنا پر میری اطاعت نہیں تبول کی ،اگر مع اے زیر اڑ اشخاص کے میری اطاعت قبول كرلوتو و دعلاقہ جوفرات ہے سيراب ہوتا ہے تم كوعطا كر ديا جائے گا۔

ابراہیم نے یہ خط لاکر مصعب کے سامنے پیش کردیا۔ اگر جھے کو مشرق سے لے کر مغرب
تک کا علاقہ بھی دیا جائے تو بھی بیس مفید کی اولا د کے مقابلہ بیس بنی آمید کی مددنہ کروں گا ، اور بہ خط
تہا میر ہے ہی پاس نیس آیا ہے۔ بلکہ آپ کے تمام بڑے بڑے متاز افسر دس کواس متم کی طبع دلائی گئ
ہے۔ جس سے بہتوں کی نیتوں بیس فتور اور ارادوں بیس تذبذ ب بھی پیدا ہوگیا ہے، اگر اجازت ہوتو
ان سب کی گرونیں اُڑ اووں۔ مصعب نے کہا،

دفت کی زاکت کے پیش نظریہ کاروائی مناسب نہیں ہے۔ اس سے متقولین کے قبائل میں جددلی بیدا ہو جائے گی۔ جو ہمارے لئے مصر ہے۔ ابراہیم نے کہا ، اگر ایسے لوگوں کا آئل نہ کیا جائے تو کم از کم مشتبہ لوگوں کو ہی گرفتار کرلیا جائے ، کامیابی کے بعد پھر آئیں چھوڑ دیا جائے گا ، اس سے بیفا کدہ ہوگا کہ اگر خدانخو استہ کوئی ناخوشگوار صورت چیش آئی تو یہ کاروائی حفظ ماتفذم کا کام دے گی۔ مصعب نے کہا اگر آج میں لوگوں کوقید کرتا ہوں تو یہ لوگ اس کوامیر الموشین کے سامنے میرے خلاف جوت پیش کریں گے۔ ایرا ہیم نے کہا ،اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر موت کے سوا چارہ نہیں ، شوت پیش کریں گے۔ ایرا ہیم نے کہا ،اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر موت کے سوا چارہ نہیں ، شم القد چلئے اور شریفانہ جان دیتے ، میں ہم تن فعا کاری کے لئے تیارہوں۔

اس گفتگو کے بعد دونوں نے فوجس بر معاکر دیر جاشلی میں اُ تاردیں۔ میج اُٹھ کردیکھا تو اہرائیم کی بیشن گوئی بالکل سیح نکلی ، تمام مشتر لوگ عبداللک سے للے تنے۔ اس دقت ابرائیم نے مصحب سے کہا، آپ نے دیکھا، میری رائے کس قدرت کی بیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے ۔ مصحب سے کہا، آپ نے دیکھا، میری رائے کس قدرت کی بیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے ۔ ابرا جیم کا قتل : غرض دیر جاشیق میں فریقین کا مقابلہ ہوا اور ابرائیم ، جمہ بن مردان کے مقابلہ میں نکے اور نئے سے شام تک مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر میں ابرائیم نے ایساز بردست جملہ کیا کہ جمہ بن مردان کے یا وال افرش میں آگے گرعبداللک کی بردقت کمک نے بھر پیر جماد سے گا۔

گومصعب پہلے ہی ہے ایوں ہو بھے تھے ،کین میدان جنگ ش انبی کا پلہ بھاری رہااور جس قد رجنگ طول کینجی جاتی ہای قدراُ موی فوج کا پہلو کمزور پڑتا جاتا تھااور قریب تھا کہ وہ ہر ڈال کرمیدان جھوڑ دے ،عین ای وقت این ذہیر شکی فوج کے ایک متاز آ دمی عماب بن ورقائمی کا ابراہیم کی اس شجاعت پر حسد ہوااور اس نے کوشش کی کہ اس کا میا بی کا سیرا ابراہیم کے مرنہ بند ھے بات ہے۔ چنا مجے ابراہیم ہے کہا، دات ہو بھی ہے ہیائی تھک بھے ہیں اس لئے جنگ دوک دنی جا ہے۔

ایرائیم نے کہا، وشمن مقابل میں ہے، اس لئے جنگ کس طرح روکی جاسکتی ہے۔ عزاب نے کہا کم از کم میرندی کوآ رام لینے دو۔ ایرائیم نے اس ہے بھی اٹکار کیا۔ اس اٹکار پرعزاب کی آتش حداور زیادہ مشتعل ہوگئی اور وہ میرند کوجس کی کمان وہ خود کرر ہاتھا، میدان سے ہٹا نے گیا۔ اس کے ہٹتے ہی مصعب کی فوج کا ایک باز و کمزور پڑگیا۔

محد بن مردان کے میسر و نے انداز وکر کے نہایت ذور شور کا تملہ کیا ،اس کے تملہ کے ساتھ علی اُس کے تملہ کے ساتھ ع علی اُموی سوار ہر طرف سے نیز ہے لے کراہرائیم پرٹوٹ پڑ ساور دوز ٹی ہوکر کھوڑ ہے کی پشت سے زین پر کر گئے۔ان کے کرتے عی اُمویوں نے بڑھ کرسرتن سے جدا کرلیا۔ابراہیم کے لل سے ابن زیر "کا بڑاز پر دست باز داؤٹ کیا ہے۔

عيى بن مصعب كابهادراندل:

حزت ابراہیم مصعب کے دست واست تھے۔ اس کے ان کے آل سے ان کی آوت بہت کرور ہوگی اور اس کے بالقابل عبد الملک کو تازودم مددل گئے۔ پھر بھی مصعب ہمت نہ ہارے اور دو مرے دن پھر مقابلہ میں نظے لیکن اب ان کی آوت تم ہو چکی تھی۔ اس پر متزاد بیہ وا کہ جنگ شروع ہونے میں کے مقابلہ میں نظے دنیک شروع ہونے سے پہلے مفرور رہید کے قبائل نے ان کا ساتھ تیموڈ دیا ، اور مصعب کے ساتھ کل سات آدی باتی رہ گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے صاحبز ادہ میں کے کہا '' اب میرے تن ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے۔ ہم خواو کو اوا پی تیمی جان مائن نے کر داور مکہ جاکرا ہے بیچا ہے کر اتھوں کی بدو فائی کا حال سنا دو۔ عنور لاکے نے جواب دیا '' میں قریش کا پہلے میں کی سات کی جوائی کی حالی آیا'۔ مصعب نے کہا'' اگر نہیں جاتے تو میرے سامنے میدان میں نکلو ، تا کہ جو بھی جھے ہو سکے تمہاری حفاظت کے لواں۔ باپ کے اس تھم پر لاکا آ کے برد صالور لاتے لائے تے باپ کے اور کے دارہ وگیا۔

مصعب کا قبل : عبدالملک اور مصعب کے بہت پرانے تعلقات تھے۔ کین سیاست کی بازی نے دونوں کو میدان جنگ جی دومرے کے مقائل حریفانہ کھڑا کردیا تھا۔ گرگذشتہ تعلقات کا لحاظ کر کے عبدالملک انہیں قبل نہیں کرنا چاہتا تھا، چنا نچیسٹی کے قبل کے بعداس نے اپ مشیروں سے مصعب کی جان بخش کے بارے جی مشورہ کیا۔ اس جی اتنافتان پیدا ہوا اورا تنا بڑھا کہ نوبت لڑائی تک پہنے گئے۔ گرعبدالملک کمی قیمت پر بھی مصعب کے خون کا بارا پنے او پر لیمانیس چاہتا تھا۔ چنا نچہا فتلاف رائے کے باوجوداس نے مصعب کے جوائی محمد کے در بیدا مان بجوادی۔ انہوں نے چنانچہا فتلاف دائے کے باوجوداس نے مصعب کے جمائی محمد کے در بیدامان بجوادی۔ انہوں نے چنانچہا فتلاف دائے کے باوجوداس نے مصعب کے جمائی محمد کے در بیدامان بجوادی۔ انہوں نے

جاکرمصعب سے کہا کہ 'امیر الموشین نے تمہاری خطائ سے درگذر کر کے تمہاری جان وہال کواہان دے دی ہے ، تم جہال دل جاہے چلے جاؤ''۔ایسی محد نے یہ بیام پنچایا تھا کہاا یک اُموی سپای مصعب کے لڑے میں گیامرتن سے جداکرنے کے لئے بوصل

دل شکتہ باپ سے بیہ منظرند دیکھا گیا، مصحب اسے ہٹانے کے لئے بو ھے۔اس وقلہ شن شامیوں نے اپ آ دی کو ہوشیاد کر دیا۔ مصحب کا گھوڑ ازخی ہو چکا تھا، اس لئے وہ گھوڈ سے سے اُتر پڑے۔ بیبداللہ بن ذیاد بن ظیان جو آئیں و کھور ہاتھا، ان کی طرف لیکا ،انہوں نے اس کوزخی اُتر پڑے۔ بیبداللہ بن ذیاد ورزخوں نے چور ہور ہے نے مال لئے ذیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کی ٹاب شتی۔ اس لئے زیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کی ٹاب شتی۔ اس لئے بالآ فرعبید اللہ نے ان کا کام تمام کردیا اور حصرت ذیبر طبین موام کا کو برآ بدار اور این زیبر میں کادست باز دیوند فاک ہو گیا اور عراق پرعبد الملک کا قبضہ ہوگیا۔۔

این زبیر سےمقابلہ کی تیاریاں:

مصعب کے آل ہے عبداللہ بن ذہیر " کاباز و بالکل اُوٹ گیا اور ان کا کوئی ہے خیرخوا واور معتدعلیہ باتی نہیں رہا۔ دوسری طرف عراق کا علاقہ لکل جانے ہے ابن زہیر " کی آ مدنی میں بدی کی ہوگئی تھی اور عبدالملک کے لئے ان کا ذیر کرلین آ سان ہوگیا ہے۔ چنانچہ سے جس اس فی ہوگئی تھی اور عبدالملک کے لئے ان کا ذیر کرلین آ سان ہوگیا ہے۔ چنانچہ سے موال کیا کہتم میں سے نے ابن ذہیر " کا قصہ چکا نے کا فیصلہ کرلیا اور ایک وائی ہوگئی ہے۔ کون ائن ذہیر " کا قصہ چکا نے کا فیصلہ کرلیا ہوگئی ہے۔ اس موال پر تجانی نے ابنا عام چین کیا۔ عبدالملک نے تین مرتبہ یہ موال دہرایا ماور تین مرتبہ یہ وال دہرایا ماور تین مرتبہ جانی نے تی جواب دیا ماور کہا "میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک خصال جین کرلگائی ہے "۔

حرم کا محاصرہ :

چنانچ عبدالملک نے ذیقعدہ المکے علی جان کوائن ذیر کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ اس وقت دعرت این ذیر "حرم حرم علی بناہ کرین تھے۔ اس لئے جان نے کہ بنج کر حرم کا عاصرہ کرلیا اور مسلسل کی مہینہ تک عاصرہ قائم رہا ، اس پوری مدت میں ایک ہولتاک آتش ذنی اور سنگ باری ہوتی رہی کہ اس کی چک اور دھاکوں سے معلوم ہوتا تھا کہ آسان ذمین برآ جائے گائے۔

حضرت ابن زبیرنهایت دلیری اور پامردی سے مقابلہ کرتے رہے اور ان کے اظمینان وسکون میں مطلق فرق ندآیا۔ مین سکیاری کی حالت جی وہ خانہ کعبہ جی نماز پڑھتے ہتے، اور بڑے بڑے در پھرآ کران کے پاس کرتے تے، مگروہ اپنی جگہ سے ندیٹتے تئے گی۔

سامان رسد كانفتام اورابن زبير كساتھيوں كي بوفائي:

ابندا میں ابن زبیر کے پاس سامان رسد کائی تھا ،کیان اسے طویل محاصرہ کا ساتھ کی دے سکتا تھا۔ اس لئے آخر میں رسد کی قلت کی دجہ سے سواری کے گھوڑے ذیح کرے کھانے کی نوبت آگئے۔ پورے مکہ میں عام قحفا پڑگیا۔ ہر چیز سونے کے بھاؤ کینے گئی ، چنا نچرا کی مرفی دیں درہم کو لئی تھی ۔ باجرہ جیسامعمولی غلیرا اورہم فی رطل بکتا تھا۔ ایک حالت میں ذیادہ دنوں تک استقلال دکھانا مشکل تھا۔ چنا نچرا بین ذیر کے ساتھی محاصرہ کی تختیوں اور بھوک کی تکلیف سے عاجز آگر تجائ کے داکن میں بناہ لینے گئے اور دفتہ دفتہ دی ہزار آدمی ائن ذیر سے کا ساتھ تھوڑ دیا۔ البتہ ایک محاجز اور حتی کا ابن ذیر کے دوساجر اودل جز ہاور حبیب نے بھی باپ کا ساتھ تھوڑ دیا۔ البتہ ایک محاجز اور حتی بابت تدم دے اورای ثابت تحدی میں مارے گئے۔

حضرت اساء كامشوره اوران كاشجاعانه جواب:

مال حفرت اساء "كى خدمت عن حاضر ہوئ اور عرض كى" امال مير ماتھيوں نے ايک ايک كر كے مير اساتھ جھوڑ ديا ہے ، حتى كر مير ماڑ كے بھى جھے جھوڑ كر بيلے گئے ہيں۔ اب مرف چند فندا كار باتى رہ كئے ہيں، كين ان عن جسى مقابلہ كى تاب بيں ہادر ہمارا دشناء كے مطابق مطابات ہور كے را مادہ ہے۔ الى حالت عن آب كيا فرماتى ہيں؟

اس وقت حفرت اساء کی عمرسو(۱۰۰) برس سے تجاوز ہو بھی تھی۔ جوان بیٹوں اور پہلوں کے دائے اٹھا بھی تھیں، ول دمجر نگار ہور ہے تھے۔ نامور بیٹوں شرم رف حضرت مبداللہ باقی تھے۔ ان حالات ،اس پیراند سائی اور الی خت دلی کی حالت شرصد بی اکبر کی اولوالعزم بہاور بیٹی نے آمادہ بر آل بیٹے وجوشر بھانہ جواب دیا ،اس برحورتوں کی تاریخ بیشہ فرکرتی رہے گی۔

فر لما : "بيناتم كوا في حالت كاخود في اندازه موكا، اكرتم كوال كايفين ب كرتم حق برموه اورض كى دهمت دية من برموه اورض كى دهمت دية موقو جا وال كراوكر تميار يمبت سي ساتميول في الل برجان دى بهد الكن الرقمها ما مقعد دنيا فلى بينة تم سي بره كريراكون فعا كابنده موكا كرخودات كو بلاكت على والا

اوراپے ساتھ کتنوں کو ہلاک کیا۔ اگر بیندر ہے کہتم حق پر ہواورا ہے اعوان دانصار کی کمزوری کی وجہ سے لا چار ہو گئے ہوتو یا در کھوٹٹر لیفوں اور دینداروں کا پیشیوہ ہیں ہے۔ تم کو کب تک دنیا میں رہنا ہے۔ جا وحق پر جان دیناد نیاوی زندگی ہے بہتر ہے'۔

مال کی زبان سے یہ بہادرانہ جواب من کرکہ المال بجھے یہ خوف ہے کہ اگر بنی اُمیمیرے قلّ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میری الاش کو مثلہ کر کے سولی پر اٹکا کیں ہے اور اس کی بے حرمتی کریں گئے '۔ بہادر مال نے جواب دیا' بیٹا ذرئے ہونے کے بعد بکری کی کھال تھینچنے ہے تکلیف نہیں ہوتی ۔ جاؤ خدا سے مدد ما تک کرا بنا کام پورا کرو۔''۔

یہ حوصلہ افز اکلمات من کر ابن زبیر "کی ڈھاری بندھی ، امال کے سرکا بوسہ دیمر کہا میری بھی ہیں گئی درکے کہ '' میں نے یہ صفائی اپنے نفس کو مجمل کی درایاں سے میرا فائم کرنے کے کہ '' میں نے یہ صفائی اپنے نفس کو کمز در یوں سے میرا فائم کرنے کے لئے بیں پیش کی ہے۔ بلکہ اس کا مقصد صرف یہ کہ آپ توسکیوں رہے کہ آپ کو سکیوں دے کہ اس کے لئے جان نہیں دی'۔

مال نے جواب دیا "جھے امید ہے کہ بی ہر حالت بی مبر وشکر نے کام اول گی ،اگرتم بھے ہے کہ بی ہر حالت بیل مبر وشکر نے کام اول گی ،اگرتم بھے ہوں گی ،اجھے امید ہے کہ اوراگر کامیاب ہوئے ،آو تمہاری کامیابی پرخوش ہول گی ،اجھااب جاؤ ،و کھو خدا کیاانجام دکھا تا ہے "۔این ذیبر" دعا کے طالب ہوئے ، مال نے ان کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے بیر دکیا ، پھرائے لئے صبر وشکر کی دعا کی اور دھزت عبداللہ ہے کہا اس کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے بیر دکیا ، پھرائے لئے صبر وشکر کی دعا کی اور دھزت عبداللہ ہے مامر "بینا جاؤ کہ آخری رحمتی کے لئے حاضر بینا جاؤ کہ آخری رحمتی کے لئے حاضر بوابول کہ آب دنیا ہیں بیر ہے آخری دن ہیں۔حضرت اسا نٹنے گلے سے لگا کر بوسد دیا اور فر مایا " نے گلے سے لگا کر بوسد دیا اور فر مایا " نے گلے سے لگا کر بوسد دیا اور فر مایا " نے گلے سے اور فر مایا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں ایس دیا ہیں کہ اس دیا جائے گا ہے گا گا نے ہیں ایس ذیبر " کی ذرہ پر ہاتھ پڑ گیا ، پو چھا ، بیٹا ہے گیا ؟ جان دینے والوں کا بیشیدہ نہیں ہے " ۔

شہادت کر کے رہز پڑھے ہوئے رز مگاہ پنج اور آتے ہی اس زور کا حملہ کیا کہ بہت ہے شامی فاک و درست کر کے رہز پڑھے ہوئے رز مگاہ پنج اور آتے ہی اس زور کا حملہ کیا کہ بہت ہے شامی فاک و خون میں رزب گئے ۔ لیکن شامیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ،اس لئے ابن زبیر سے کے ساتھی ان کے جوابی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور ان کے ریلے ہے منتشر ہوگئے ۔ ایک خیرخواہ نے ایک محفوظ مقام پر چلے جانے کا مضورہ دیا فر مایا ،الی حالت میں جو سے راکون ہوگا کہ پہلے اپ ساتھیوں کو آل ہونے کے ایک منتقر والی ساتھیوں کو آل ہونے کے ایک منتورہ دیا ۔ آ

•

اب ابن ڈییر می قوت بہت کرور پڑگی تھے۔ اس لئے شامی برایر آئے ہو ہے آرب سنے ، یہاں تک کہ فان کعبہ کہ تمام پھا کلوں پران کا بجوم ہوگیا۔ لیکن ابن ذیبراس حالت میں بھی شیر کی طرح چاروں طرف جملا آور ہوتے اور جدهر زُخ کردیے تھے۔ شامی کائی کی طرح پہٹ جاتے سے۔ جہان نے جب دیکھا کہ کوئی شامی ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر تا تو خود ہواری سے اُتر پڑا اور اپنی فوج کو للکا دکر ابن ذیبر می کے علم دار کی طرف بڑھنے کا جھا دیا ہے کہ اس نہیں کر تا تو خود ہواری سے اُتر پڑا اور اپنی فوج کو للکا دکر ابن ذیبر می کے علم دار کی طرف بڑھنے کا جھا میا ہی ہوئے گئے۔ شامیوں نے بڑھتے ہوئے بجوم کو بھی منتشر کر دیا اور نماز پڑھنے کے لئے مقام ابراہیم پر چلے گئے۔ شامیوں نے موقع پاکران کے علم دار کو قربری دیر تک بغیر علم موقع پاکران کے علم دار کو قربری دیر تک بغیر علم کے اس کے ایک خیر کے ایک نویر می کوئی کا کران کے علم دار کوئی کر کے علم چھیں لیا۔ این ذیبر می نماز پڑھ کرلوٹے تو بڑی دیر تک بغیر علم کے اُس کے لئے سے ایک خیر کے ایک خیر کے ایک خیر کوئی تو بڑی دیر تک بغیر علم کے ایک کران کے علم دار کوئی کر کے علم چھیں لیا۔ این ذیبر می نماز پڑھ کرلوٹے تو بڑی دیر تک بغیر علم کے ایک کران کے علم دار کوئی کر کے علم چھیں لیا۔ این ذیبر می نماز پڑھ کرلوٹے تو بڑی دیر تک بغیر علم کے لئے دیر کے دیر تک بغیر علم کے دیر تک بغیر علم کے دیر تک بغیر علم کے لئے دیر کے دیر تک بغیر علم کے دیر تک بغیر علم کے لئے دیر کی دیر تک بغیر علم کے دیر تک دیر تک بغیر علم کران کے دیر تک دیر تک بغیر علم کے دیر تک بغیر علم کے دیر تک بغیر علم کے دیر تک دیر تک بغیر علم کے دیر تک بغیر علم کران کے دیر تک دیر تک بغیر علم کران کے دیر تک کران کر کے علم کران کے دیر تک کرنے تا کر تائیں کر کے علم کران کے دیر تک کران کے دیر تک کران کے دیر تک کر تک کران کے دیر تک کران کے دیر تک کران کے دیر تک کر تک کر تو تک کر تک کر تو تک کر تو تک کر تھا کر تک کر تا کر تیر تک کر تا کر تک کر تا کر تا کر تک کر تیر تک کر تا کر تا کر تا کر تک کر تا کر

عین اس حالت بیں ایک ثامی نے ایسا پھر مارا کدائن زبیر " کا سر کھل میااور چہرے سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ڈاڑھی خون ہے تر ہوگئی۔اس خونباند فشانی پر ابن زبیر "نے بیہ شجاعا نہ شعر پڑھا،

#### والسناعلى الاعقاب قلمي كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدماء

'' معنی ہم دونہیں ( پیند پھیرنے کی دیدے جن کی ایڑ ایوں پرخون گرتاہے ، بلکہ بیند سپر ہونے کی دیدے ) ہمارے قدموں پرخون ٹیکا ہے''۔

ید جزیر مستے جائے بتھے اور پوری شجاعت دولیری سے اڑتے جاتے ہتے ہیکن زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ ساتھیوں کی ہمت بست ہو چکی تھی۔ شامیوں کا انبوہ کثیر مقابل میں تھا۔ اس لئے آخر میں انبوں نے برطرف سے پورش کر کے آل کردیا اور جمادی اثبانی سامے پیوکا یہ یکا نہ بہا در ہواری رسول ملاکا کا لخت جگراور ذات انتظا تین کا نور جمیشہ کے لئے خاموش ہوگیا گئے۔

حجاج کی شقاوت، لاش کی بیجرمتی اور حضرت اسالیکی بہاوری:

سنگدل اور کین تو زجاج کی آتشِ انتقام ابن زبیر یخون سے بھی نہ بھی گل ہونے کے بعداس نے مرکز اکر عبد الملک کے پاس بھی انتقام ابن زبیر گئی عبرت کے لئے بیرون شہرایک بلند مقام پرسولی پر لٹکوادی علیہ ا

لے بیتمام حالات ملخصاً لمین اشھر۔ جلد اس ۱۸۱۰۔ ۱۸۹۰ متدرک حاکم تذکر وابن زیر سے ماخوذ ہیں۔ ع طبری ۔ جلد ۸ میں ۸۵۰ دستدرک تذکر وابن زیر سے ابن اشھر۔ جند اس میں ۱۹۰۰

حضرت اساء کونر ہوئی تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ فعدا تھے عارت کر ہے و نے لائں ہولی پر کیوں آویز ال کرائی '۔ اس سنگدل نے جواب دیا، 'ابھی میں اس منظرکو باتی رکھنا جا ہتا ہوں '۔ اس کے بعد جویز و تعنین کی اجازت ما گئی۔ لیکن تجاج نے اس کی بھی اجازت نددی اور اس اولوالعزم اور حوصلہ مند بہاور کی لائی جس نے زندگی میں سات برس تک ٹی اُمیکرز و براندام کئے رکھا تھا مشارع عام پرتما شائی رہی ۔ قریب تے ہوئے تھے ورجبرت حاصل کرتے ہوئے گز رجاتے تھے۔

انفا قا این عر کاگر رہوا، و والٹ کے پاس کھڑ ہے ہو گئے اور تین مرتبدالٹ ہے خطاب کرکے کہا '' ابو حبیب السلام علیک! جس نے آم کواس جس پڑنے ہے منع کیا تھا بتم روز ہے در کھے تھے ، نمازیں پڑھتے تھے ، مسلد دی کرتے تھے ، نمازیں پڑھتے تھے ، مسلد دی کرتے تھے ''۔ جہان کواس کی خبر ہوئی تو لاٹس سولی ہے آئر واکر بہوریوں کے قبرستان جس پھینکوادی اور بالا نے تتم ہے کیا کہ تتم رسید واساء "کو بلا بھیجا۔ انہوں نے آئے ہے انکار کردیا۔ ان کے انکار پراس گنتائے نے کہلا بھیجا کہ سیدھی بطے آؤ، ورنہ چوٹی چڑکے تھے مشواکر بلاؤل گا۔

حضرت صدیق اکبری بین نے جواب دیا، "خداک شم اب میں اس وقت تک ندآؤں کی ، جب تک تو چوٹی پکڑ کرند گھٹوائے گا"۔ بدجواب س کر جائے نے سواری منگائی اور حضرت اساء کے پاس جا کر کہا، " بچ کہنا خدانے اسنے وشمن کو کیاانجام دکھایا۔

ولیرخاتون نے جواب دیا ،'' ہاں تو نے ان کی دنیا خراب کی ۔ نیکن انہوں نے تیری آخرت برباد کردی''، تو مجھے ذات النطاقین کہدکرشرم ولا تا ہے، تھے کو کیا معلوم بیکتنامعزز لقب ہے اور کس کادیا ہواہے۔

مد فین : عبدالملک کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضرت اساء نے لاش ما تھی ہمر جاج نے لاش دیے ۔ اس نے اس کون نے حوالہ کی ۔ انکار کیا ہو اس نے اس کونہاںت غضب آلود خط الکھا کہتم نے لاش اب تک کون نے حوالہ کی ۔

اس ڈانٹ پراس نے لاش دے دی اورغمز دہ مال نے قسل دلا کراپنے نورنظر کومقاع جو ن میں سپر د خاک کیا۔ شہادت کے وقت ائن زبیر "کی عمراع سمال تھی۔ مدت خلافت سمات برس۔

علامہ بلی ''نے حضرت عبداللہ بن زبیر ' کی شہادت اور حضرت اساؤ کے غیر معمولی مبرو استقلال کونہایت موثر پیرایہ بی نظم کیا ہے۔ اس مقام پران کافل کرنا ہے کل ندہوگا۔ فرماتے ہیں:

سب نے بیت کے لئے ہاتھ پڑھائے یک ہا جس کی مقدر میں مرمان حرم کا تھا شکار فوج بیدین نے کیا کعبہ کمت کا مسار بارش سنگ ہے اُٹھٹا تھا جورہ رہ کے خبار بر کل کوچہ بناجاتا تھا اک کنج مزار مال کی خدمت میں محتے این زبیر " آخر کار نظر آتے نیس اب حرمت دین کے آثار كديش مول آب كا أيك بندة فراتبردار یا میں رہ کے ای خاک یہ ہو جادل شار حق یہ گر تو ہے پھر ملح ہے مستوجب عار فدیة منس ہے خود دمین خلیلی کا شعار آب ك دوده س شرمنده ند مونكا زنهار جس المرف جائے تے یوئی جاتی تھی قطاع ایک پھرنے کیا آپ کے مردزخ کو نگار یے ادادہ ہے کہ ہم ہمعیں کا ہے شعار خون میکے کا تو میکے کا قدم پر ہر بار آخر الامر كرے خاك يه مجبور وزار اس کوسولی یہ چرھا کہ یہ تھا قابل دار ان كى مال نے شدكيا رفح والم كا اظهار د کھ کر لاش کو بے ساختہ بولیں ایک بار

مندآراے خلافت جو ہوئے این زیم این مروان نے جاج کو بھیجا ہے جنگ حرم کعبہ میں محصور ہوئے ابن ذہیر" داكن عرش موا جاتا تما آلودة كرد تن جوسالان رسد جار طرف سے مسدو جب دیکما کوئی ناصر و یاور نه رما جاكے كى عرض كر" اے اخت تريم نبوى الله آپ فرمائے اب آپ کا ادشاد ہے کیا ملح کرلوں کہ چلا جاؤل قرم سے باہر بولی وه برده نشین حرم سرّعفاف یہ زمن ہے وہی قربان کہ اساعیل" مال سے دخصت ہوئے بدکر کر باوب ونیاز بہلے عی حملہ میں وشن کی الث دیں اوجیس منجنیتوں سے برستے تھے جو پھر سیم، خون چکا جو قدم پر تو کہا ازرہ گخر اس کرائے نے بھی ہشت پر کھایا نہیں زخم زخم کما کے لڑے تے لیکن کب تک الش منگوا کے جو مخاج نے دیمی تو کہا لاش لکلی ربی سولی پیه کئی دن کیکن الفاقات سے اک دل جو ادھر سے تعلیں

ہو چکی در کہ منبر پہ کھڑا ہے بدخطیب این مرکب سے أز تانبیں اب بھی براد

كارنامه بائے زندگى:

حضرت عبدالله بن زبیر "قریش کے ان اولوالعزم اور حوصله مند بهادردن میں نتے ، جنہوں نے تن انتہا اس عبد کی سب سے برس سلطنت کا برسول مقابلہ کیا اور آنے والوں کے سبق کے لئے اپنی شجاعت و بہادری کی داستانیں جھوڑ گئے۔

انہوں نے سب سے اول امیر معاویہ ﴿ کی وفات کے بعد بی واج میں خلافت کا وعویٰ کی انتھا۔ کیا تھا۔ کیکن یزید کی زندگی میں آئیس کوئی خاص کا میا لی نہیں ہوئی۔ معاویہ بن یزید کی وست برداری کے بعد ساتھ میں جب انہوں نے دوبارہ اپنی بیعت کی وعوت دی تو عام مسلمانوں نے انہیں خلیفہ مان لیا اور دولت اسلامیہ کے بیشتر حصول میں ان کی بیعت ہوگئی۔

ال وتت سے کے کر ملے ہے کہ وہ ہما ہری اُمید کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے شار کے اعتبار سے ان کی ہدت قلافت سات برک ہے۔ لیکن واقعہ کے اعتبار سے ان کی ہدت قلافت سات برک ہے۔ لیکن واقعہ کے اعتبار سے ان کو ایک دن بھی اظمینان و سکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقعہ نہ ملا۔ کیونکہ وگی فلافت سے آل ہونے تک برابر مختار تقفی اور اس کے بعد نی اُمید کا مقابلہ کرتے رہے اور ایک دن کے لئے بھی آئیس جنگ ہے مہلت نہلی۔

ظاہر ہے کہ ان کو ان حالات میں نظام حکومت اور ملکی نظم ونسق کے قیام کی طرف توجہ
کرنے کی فرصت کہاں سے ل سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انظامی حیثیت سے ان کے سات سالہ عہد
حکومت کی تاریخ کے اور اق باکل سادہ ہیں۔ تاہم تلاش و تخص سے جو حالات بھی فل سکے ہیں ، وہ
پیش کئے جاتے ہیں۔ گویا بہت تاقص ہیں ، تاہم ان سے ان کے عہد حکومت کے حالات کا سرسری
انداز وہ و جائے گا۔

صوبوں کے عمال : گواہن زبیر " کوفظام حکومت کی جانب توجہ کرنے کی فرصت نہلی ، تاہم وہ موٹے موٹے کاموں سے غافل نہ نتھ۔

کال کاعزل ونصب بخراج کی خصیل دسولی بنوج کی گرانی بور عایا کی خبر گیری وغیرہ کے انظامات برابر جاری بخصہ چنانچ آغاز خلافت میں جن جن مقامات کیان کااثر قائم ہوگیا تھا۔ وہاں ان کے کارکن بہنج گئے تھے۔ چنانچ عبدالرحمن بن جدم مصر میں ، ناتل بن قیس فلسطین میں بنے کے برائر میں بنے کارکن بہنج گئے تھے۔ چنانچ عبدالرحمن بن جدم مصر میں ، ناتل بن قیس فلسطین میں بنے کا کہ بن قیس و مشت میں بندر مصر میں بندر میں ، فارم فراس ان شرکا کا کام کرتے تھے ہے۔ یہ بن خارم فراس ان شرکا کان زیبر میں کا کام کرتے تھے ہے۔

ل علامه فنغف تغير كساته بيدواقد يعقوني جلدارس ٢١٠ سالياب ٢٠٠٠ على يعفوني رجلدارس ٢٠٠٠

عمَّال كِمظالِم كَا تَدَاركِ :

عمال کی زیاد تیوں کی پوری محرائی اور اس کی روک تھام کرتے ہے۔ جہاں کسی عال کے متعلق کی زیاد تی کی شکایت موسول ہوتی ہورا معزول کردیتے اور اس میں عال کے قرب واختصاص کا مطلق کیا ظانہ کرتے ہے۔ کا جی ش اپنے صاحبزادہ حمزہ کو بھرہ کا عالی بنایا۔ انہوں نے شرفائے بھرہ کے ساتھ تارو اسلوک کیا اور کی تھاری کیں۔ ابن ذہیر "کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فورا معزول کردیا اور ان کے بجائے مصعب کی مقرر کیا ۔

رعایا کی خبر کیری :

حفرت ابن ذہیر "کا زماند مرامر شور فتن تھا۔ اس کے آئیں بیک وقت بہت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کیکن بیا ہے حسب کے تل کے بعد ان پر بڑا بازی واصل کر لیتے تھے۔ مصعب کے تل کے بعد ان پر بڑا بازک وقت آگیا تھا۔ بھر و کے سواد پر خارجیوں نے قبضہ کرلیا تھا۔ خاص بھر و کا بھی محاصر و کر چکے تھے باشندگان بھر وائن کے ہاتھوں مصیبت میں جتلا تھے۔ مہلب بن افی صغر و نے جو ابن زیبر "کی طرف سے خراسال کے عال تھے ، ادھر توجہ کی اور خواری کو بھر و کے علاقہ سے نکال کر اہل بھر وکوان کے مظالم سے نجات دلائی "۔

فوج : این زبیر "کافونی نظام نهایت کمل تفاریری اور بری فوجی برونت تیار دستی تعیی ری فوجی برونت تیار دستی تعیی بری فوجی قوت کا انداز واست و سکتا ہے کہ وہ بیک وقت نی اُمیہ پختار تقفی اور خوارج کامقابلہ کرتے تھے۔ ان کی بحری فوجیں بھی بروفت تیار دہتی تھیں۔ چنانچہ جب مروان معرک جانب بڑھا تو یہاں کے ماکم ابن تجدم نے اس کے دو کئے کے لئے بحری فوجیس روانہ کیس کے۔

سما مان رسمد : مورچوں پرسامان رسد کا خاص اہتمام رہتا تھا اور رسد کے بڑے بڑے ذخار مہیا رہتے تھے۔ چنانچ بچاج نے جب مکہ کا محاصرہ کیا ،اس وقت ابن زبیر "کے پاس غلہ پٹا ہوا تھا "۔ مور خیرہ طویل محاصرہ کا آخر تک ساتھ ندد ہے سکا۔

ا مارات وقضا : امارات دنشا کے شعبے حسب دستور جداجداتھے۔ چنانچ کوفداور بھر وکی مسند تضایر بشام بن مبیر وادر عبداللہ بن متب بن مسعود فائز تھے تھے عبداللہ بن عتب و فخض ہیں، جن کے کمر میں کی بشتوں سے علم جلاآ تا تھا۔ مختلف ذیانوں میں معرکی قضات پر قاضی شرعی اور عابس بھی فائز رہے۔ بشتوں سے علم جلاآ تا تھا۔ مختلف ذیانوں میں معرکی قضات پر قاضی شرعی اور عابس بھی فائز رہے۔

تعمیر کعبہ: ابن زبیر "اس پُر آ سُوب زمانہ میں بھی ذہی خدمات سے مافل ندر ہے۔ اس سلسلہ میں خانہ کعبہ وقید بدان کا بہت اہم کارنامہ ہے۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ آنخصرت ہوائی بعث کے بل حوادث زمانہ کعبہ کی امارت بہت ہوسیدہ ہوگئی تھی اور اس کے گرجانے کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ چنانچواس خوادث زمانہ میں قریش نے چندہ کر کے اس کو از سر نوقع میر کرادیا تھا۔ لیکن سرمایہ کی قلت کی وجہ ہے اصل بنیاد ابرا جی کا تھوڑا حصہ جے اس محتاب علیم کہتے ہیں ، تا تمام چھوڑ دیا گیا تھا۔

عبد رسالت من انخضرت على كادوا بشقى كه حطيم كاجهونا بواحصة بحى كعبه من شال كركامل بنيادابرا بي پرازمرنواس كى محارت بنائى جائے ليكن عرب نے بيئ سلمان ہوئے تھے۔ كعبه كامان تربعت كوملى كادت كرانے سال نے سال شریعت كوملى كعبه كى محادث بينا سكے دیاں شریعت كوملى جائے كا خطرہ تھا ،اس لئے آپ انجاب خيال شریعت كوملى جامدند بينا سكے دینادى من ہے كہ آپ نے ایک مرتبہ عائش صدیقہ تسب سال كا ظهار فر ما یا تھا كہ اگر تمہارى قوم جالمیت سے ترب نہ وتى تو میں كعبه كى محادث كوراكراك كا جھونا ہوا حصر بھى اس میں شامل كراد يتا اوراس كا درواز وزيمن سے ملاد يتا اور مشرقى ومغربى درواز سے كھول دیتا الله الله الله من سے ملاد يتا اور مشرقى ومغربى درواز سے كھول دیتا الله من سے ملاد يتا اور مشرقى ومغربى درواز سے كھول دیتا الله

اس کے بعد ابن ذہیر "اور بنی اُمید کی معرک آرائی میں آئٹ زنی اور نظباری کی وجہ ہاں عمارت واور ذیا وہ انتصال پہنچا۔ اس لئے ائن ذہیر ﴿ نے آئے ضرت وَ اللّٰہ کُرِخَیا۔ اُنقشہ کے مطابق از سر نو اس کی تغییر کا اُراوہ کیا اور نج کے موقعہ پر جب کہ تمام عالم اسلام کے مسلمان نج بیت اللہ کے لئے جمع ہوتے ہیں ، انہوں نے اس کی تغییر کا مسئلہ چش کیا۔ این عباس نے دائے دی کے صرف کمزور حصد کی مرمت کرانی جا ہے ، باقی حصر کو کہتہ اس مالت پر دہنے دیتا جا ہے ، جس حالت میں وہ عہد رسالت مرمت کرانی جا ہے ، باقی حصر کو کہتہ اسلام ہول کیا ، بلکمان پھروں کو ہے ہی چھوڑ دیتا جا ہے ، جیسے وہ ظہور اسلام کے وقت تھے۔

حصرت ابن زبیر نے کہا، اگرتم میں ہے کی کا گھر گرجاتاتواس کو بنوائے بغیر ندر ہتا۔ میں خدا ہے تمین مرتب استخارہ کے بعد اس کی تغییر شروع کردوں۔ چنانچے تمین دن تک انہوں نے اس مسئلہ برغور کیا اورغور کرنے کے بعد کمل تغییر کر نے کا فیصلہ کرلیا۔ لیکن دیواروں کے کرانے کا مسئلہ بہت اہم تھا۔ کیونکہ عوام ان کو کھود نے ہے ڈرتے تھے کہ اس کی یاداش میں کوئی بلائے آسانی نازل نہ ہوجائے۔ ابھی میں تو کہ جاری تھا کہ ایک خفس ہمت کر کے دیوار پرچ تھ گیا گے۔ اور ایک پھر اُ کھاڑ کر گرادیا۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کا خوف جاتا رہا اور ان کی ہمت بندھ گئی۔ چنانچے دیواروں کی کھدائی شروع ہوگئے۔ وکھی کر کوگوں کا خوف جاتا رہا اور ان کی ہمت بندھ گئی۔ چنانچے دیواروں کی کھدائی شروع ہوگئی۔

ا بندر كاب المناسك باب نظل مدوينيانها ع بعض روايول بين ب كنود عبدالله في ببال بتركموداتها

جب دیوارین زمین کے برابر ہوگئی تو این ذہیر فیے اس کے جاروں الرف تناطیس گیردیں کہ جمال حقیقت کی جلوہ گاہ عام نظروں کا تماشہ گاہ نہ ہے ہے اور خانہ کعبہ کی از سر نونقیر شروع کرادی۔ جب بنیادیں بحر چکیں تو ایک سرتبہ پھر لوگوں کے سامنے آنخضرت واٹھ کا خیال پیش کر کے کہا کہ میرے پاس بنیادیں بحر چکیں تو ایک مزاحمت کرنے والا بھی نہیں ہے ،اس لئے میں آنخضرت واٹھ کے تخیلہ نقشہ مطابق بنواؤں گا ، یعنی تعلیم بھی خانہ کعبہ کی تغییر میں شائل کردیا جائے گا۔ چنانچ ای نقشہ کے مطابق انہوں نے تغییر کرادیا۔

قریش نے اپی تغیر کے ذماند میں خاند کھیں افران اٹھارہ گر اور اندر جائے کے لئے صرف ایک درواز ورکھا تھا۔ وہ بھی بلندی پر تھا، تا کہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شخص اندروافل نہ ہو سکے۔ ابن زبیر سنے اس میں چھوٹے ہوئے حصد عطیم کو بھی شامل کرکے پانچ گر اور بڑھا یا اور جب میہ بھی ناکانی معلوم ہوا تو پانچ کے بجائے وئل ہاتھ کردیا۔ آنخضرت بھا کے کنفشہ کے مطابق دو دروازے شرقی اور غربی نسے ملاکرینائے متاکہ آئے جائے والوں کو جمت نہ ہوا۔

ریمشہور مقولہ ہے کہ تاریخ آپ آپ کو جراتی ہے۔ مکن ہے کہ عام طور پر یہ کلیسی نہ ہو،

لیکن کم از کم خانہ کعب کی اس تغییر کے سلسلی ہی جس طرح تاریخ نے بیدا تعدد جرایا ہے وہ اپ اندر بہت

برا درس عبرت رکھتا ہے۔ ناظرین میں بہتوں کو معلوم ہوگا کہ آنخضرت میں کی وفادت سے بیشتر

ایر جداشرم شاہ بش نے اس مقصد ہے بہن میں ایک کنیسہ تغییر کرایا تھا کہ عرب کعب کو چھوڑ کراس کا جج

کیا کریں۔ یہ وہ می کئیسہ ہے جس کو ایک کنائی نے جوش فضب میں گندگی سے آلودہ کر دیا تھا اور ایر جہ

جوش فضب میں ہاتھیوں کا خول لے کر کعب ڈھانے کے جاتھا گئی نے تھا۔ کی خدا کے ایک کا اس خدا کے ایک کی میں ای واقعہ کی طرف اسٹارہ ہے۔

سے بچایا۔ سورہ کیل میں ای واقعہ کی طرف اسٹارہ ہے۔

خداکی قدرت اور زمانہ کی نیر تھی دیکھو کہ کم وہیش ڈیز صمدی بعدای کنیہ کو جو کعبہ کے مقابلہ ہیں بنایا گیا تھا، ابن زبیر آنے کھدواکر اس کے ملبہ سے کعبہ کی محارت تغییر کرائی۔ ابر ہہ نے یہ کنیسہ بڑے ساز وسامان سے بنوایا تھا۔ سنگ رضام کے ستون تھے، رنگ برنگ کے نقش کھر اور خوشرنگ میچہ کاری سنہری پائش اس کی آب وتاب دوبالا کرد ہے تھی۔ ابن زبیر آنے بیتمام بیش قیت سامان کھودکر کھیکی محارت ہیں لگایا ۔

غلاف کعیہ: سیوطی کابیان ہے کہ ابن زبیر سے پہلے مسوح اور انطاع کاغلاف کی جڑ حایاجا تاتھا۔

سب سے اول این زیر فرے دیا کاغلاف چڑھایا ۔ لیکن بروایت مجھے اس ادلیت کاسبراحظرت امیر معاویہ کے سر ہے۔ سب سے پہلے انہی نے کعبہ کو دیا ہے آ راستہ کیا۔ تاہم عبداللہ این زبیر ہی ہے فدمت بھی کم نبیں کہ انہوں نے اینے زمانہ میں دیا ہی کے خلاف چڑھائے۔

فضل و کمال : گوائن زبیر " کوائی صغری کے باعث براہ راست فیضان نبوت ہے بہریاب ہونے کاموقعہ بیں ملاتھا۔ کیونکہ ان کی عمراس وقت ۸۔۹ سال سے زیادہ نتھی۔ تاہم حضرت زبیر بن " نوام جیسے باپ اور عائشہ صدیقہ " جیسی خالہ کی آغوش جس پرورش بائی تھی ، جومردوں سے زیادہ میں کہ دقت سر تھے سے اس میں اس میں میں میں جو میں میں بار میں میں میں بار میں میں میں میں اس میں اس میں میں می

ند بهب کی واقف کارتھیں۔ اس لئے ابن ذبیر "کادائن کم فد بی علوم سے فالی ندد با۔
قر اُت قر اُن جی دور سے دور اللہ متھے۔ حضرت ابن باس جو خود حمر اللہ متھے۔ ابن ذبیر "کے دور سے معتر ف تھے۔ ابن ذبیر "کے دور سے معتر ف تھے۔ ابن ذبیر "کو معتر ف تھے۔ حد بیث جو این ذبیر "کو معتر ف کے باعث آنحضرت اللہ استفادہ کا کم موقع ملاتھا۔ تا ہم وہ احد بیث جو کی سے بی دائن نہ تھے۔ چنانچیان کی سام روایتیں صدیت کی کی بول میں ملتی ہیں جن میں دور وایتیں صدیت کی کی بول میں ملتی ہیں جن میں دور وایتیں متنفق علیہ ہیں اور المیں بخاری اور المیں مسلم منفر دہیں "۔

ان میں یجھ روایات زبان وی والہام ہے اور یجھ حضرت زبیر قبن عوام اور حضرت عاکشہ، حضرت ابو بکر منزت عاکشہ، حضرت الو بکر منزت بھڑ ، حضرت عال من منزت ابو بکر منزت بھڑ ، حضرت عثال ، حضرت ملی ہے مروی ہیں۔

ان كے تلافدہ مل عباد، عامر ، عروہ ، محمد ، مشام ، عبدالله ، مصعب اور عبدالوہاب بن يجيٰ ، پوسف ، مرز و ق ثقفی ، ثابت ، بنائی ، ابوالشعثاء اور ابوالذبيان قابل ذكر بيں ".

تعلیم وارشاد : ابن زبیر کے چشمہ نیش سے عام مسلمان بھی سیراب ہوتے تنے ،اور دہ عوام کو تقریر کے ذریعہ سے آنخضرت مالا کے اقوال اور آپ کے افعال کی تعلیم دیتے تنے ہے۔

علمى افاره واستفاده:

ان کافضل دکمال ان کے معاصرین ہیں مسلم تھا۔ لیکن ال کے باوجود وہ اپنے معاصرین سے نہ علمی استفادہ کرتے تصادر نسان کے کمالات کے اعتراف میں بخیل تصبے چٹانچہ جب بھی ال تشم کا مسئلہ پیش آتا ہم سے وہ ناواقف ہوتے تو بغیر کی تال کے ستفتی کودوسرے معاصرین کے پاس بھیجے دیتے تھے۔

ا تاریخ اُخلفاء سیوخی می ۱۹۳۰ سی بخاری می جلدا کیاب اُنتمبر باب تانی اثنین اد مانی الغار سی تهذهب انتهذیب میلاد می ۱۹۳۰ سی تهذیب انتهذیب مبلده می ۱۹۳۰ هی مسلم کماب المساجد دمواقع الصلوق باب احتجاب الذکر بعد الصلوق دیبان صفته

ایک مرتبہ بیاورعامم بن عمر بیشے ہتے۔ جمد بن ایاس نے آکر سوال کیا کہ ایک دیباتی نے خلوت سے پہلے اپنی ہوئی کو تمن طلاقیں دی ہیں ، آپ دونوں کا اس بارہ شن کیا خیال ہے۔ ابن زبیر "کوصورت مسئولہ کا علم ندتھا۔ اس لئے کہدویا کہ جھے اس بارے میں علم ہیں ہے۔ عبداللہ بن عہاس کے کہدویا کہ جھے اس بارے میں علم ہیں ہے۔ عبداللہ بن عہاس کے کہدویا کہ جھے اس بارے میں علم ہیں ہے۔ عبداللہ بن عہاس کے اس جا دُوہ بتادیں گے ۔۔

جوسائل ان کونہ معلوم ہوتے اپ معاصرین سے بے نکلف پوچ دلیا کرتے تھے۔ چنا نچہ شیر خوار کے دفلیف ، کھڑے ہوکر پانی چینے اور قیدی کو چھڑانے کے بارے میں حضرت حسین سے معلومات حاصل کی تھیں ع ۔

مختلف زبانول سے دا تفیت :

عبد صحابہ " میں ایسے آفراد مشکل نے تکلیں کے جوعر بی کے علاوہ دوسری زبانوں ہے بھی والفیت دکھتے ہوں۔ یا آفراد مشکل نے تکلیں گے جوعر بی کے علاوہ دوسری زبانوں سے بھی والفیت دکھتے ہوں۔ یا آخراز مرف این زبیر " کو حاصل تھا کہ وہ متعدد زبانوں کے ماہر تنے اوراس میں نہایت آسانی ہے گفتگو کر سکتے تنے۔ ان کے مثلف آفوام کے بہت سے غلام تنے۔ ان کی زبانی میں مختلف تھے۔ ان کی زبانی میں گفتگو کرتے تنے ہے۔

خطابت : خطابت ال عد كابر المال مجى جاتى تقى الن ذير "كا تاراب عهد كمتاز خطباء من تعارعتان بن طلح دوايت كرتے بين كه بلاغت من الن ذير "كاكو كى حريف ند تعار جب وہ خطب ديت تو آواز كى كرك سے بهاڑياں كوئے أثمتى تعمل عي

ان کی ایک تقریر نموی نقل کی جاتی ہے۔ اس سان کی خطابت کا اندازہ ہوگا۔ اس تقریر کا شان زول ہے ہے کہ ابن ذہبر کے بھائی مصعب ان کی جانب سے عراق کے حاکم تھے۔ ایک مرتبابن ذہبر کے پاس عراق سے دفد آیا مانہوں نے اس صعب کے حالات پو چھے۔ ارکان دفد نے مصعب کے دسن سیرت اور عدل پروری کی بڑی تعریف کی۔ ابن ذبیر ٹے تمام مسلمانوں کی آگاہی کے لئے جعد کے بعد مصعب کی اس کے بارے میں حسب ذیل تقریر کی ہے۔

" ايها الناس اني سالت الوفد عن مصعب فاحسنو الثناء عليه وذكر وا ما احبه وان مصعبا اطبى القلوب حتى ماتعدل به والاهواء حتى ما تحول عنه واستعمال الالسن بثنائها والقلوب بنصحها والنفوس بمجلتها ، فهو المحبوب في خاصته والمحمود في عامته مما اطلق الله لسانه من الخير وبسط يده من البذل ".

"الوگو! میں نے وقد کے حالات ہو جھے، انہوں نے ان کی ہوئی تعریف کی اور جیبا میں اور جیبا میں چا ہتا تھا وہی ان سے سنا۔ مصعب نے لوگوں کے دلوں کو محود کر لیا ہے کہ وہ کسی کو ان کے ہرا ہر نہیں بچھتے اور خواہ شوں کے ایسا فریفتہ کر لیا ہے کہ ان سے الگ نہیں ہو تمیں۔ انہوں نے ایک نہیں ہو تمیں ۔ انہوں نے ایک نہیں ہو تمیں انہوں نے ایک نہیں ہو تمیں انہوں نے ایک نہیں کے بیندیدہ کو اپنی مجبت کا گر دیدہ منالیا ہے اور وہ اپنے خاص طبقہ کے جوب اور عام طبقہ کے پہندیدہ انسان ہیں اور بیاس کا نتیجہ ہے کہ خدانے ان کی زبان کو بھلائی کے لئے کھول دیا ہے اور ہاتھ کو نہات کے کہون دیا ہے اور ہاتھ کو نہات کے کہوں دیا ہے اور ہاتھ کو نہات کے کئے دراز کر دیا ہے "۔

تاریخ کی کتابوں میں ان کی بڑی بڑی لمی تقریریں ہیں۔ہم نے اختصار کے خیال ہے

ایک مخضرنمونہ چش کیا ہے۔

اخلاق وعادات نورش بائی تھی ،اس کا قدرتی اقتضایہ تھا کہ وہ تعلیمات اسلام کاملی نمونہ ہوتے ،ای میں انہوں نے پرورش بائی تھی ،اس کا قدرتی اقتضایہ تھا کہ وہ تعلیمات اسلام کاملی نمونہ ہوتے ،ای کے ان کی زندگی سرتا بائہ ہیں رنگ بی رنگ بی کا وردہ اسوہ نہوی کا ایک زندہ نمونہ بن گئے تھے۔
عباوت نوبر الی ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اور اس بی بڑی محنت شاقہ برداشت کرتے تھے۔ نماز اس سکون قلب ،اس اخلاص اور استغراق سے پڑھے تھے کہ قیام کی حالت بی ہے جان سنون معلوم ہوتے تھے کہ قیام کی حالت بی ہے جان سنون معلوم ہوتے تھے کہ وہ کا یہ عالم تھا کہ دوسر ہے لوگ پوری سورہ بقرہ ختم کر دیتے گران کا رکوئ ختم نہ ہوتا تھی۔ کہ جان کا کہ دوسر ہے لوگ پوری سورہ بقرہ ختم کر دیتے گران کا رکوئ ختم نہ ہوتا تھی۔ بی ہے ہے جس و ترکت ہوجاتے کہ چڑیاں اور کوئ ختم نہ ہوتی تھی کہ طول مجدہ کی وجہ سے ایسے بے س و ترکت ہوجاتے کہ چڑیاں اور کوئ ختم نے ہوتی تھی۔ بی سے خفلت نہ ہوتی تھی۔ از کہ مواقع برجمی نماز کی جانب سے خفلت نہ ہوتی تھی۔

تجان کے محاصرہ کے ذمانہ میں جبکہ جاروں طرف سے پھروں کی بارش ہوتی تھی ،ابن زبیر " حطیم میں نماز ادا کرتے تھے۔ پھر آ آ کر پاس گرتے تھے۔ گر یہ مطلق متوجہ نہ ہوتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ ایک دات قیام میں گزارتے ، دومری دکوع میں اور تیسری سجدہ میں ہے۔ ان کی نما ز آ تخضرت چھا کی نماز کی ہوبہ ہوتھ ہوتی تھی۔ابن عباس کہتے تھے،اگرتم لوگ رسول اللہ واللہ کی نماز

دیکمنا جاہتے ہوتو این زبیر "کی نماز کی قتل کروائے عمر بن دینارروایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی نمازی کو ابن زبیر "ے زیاد والیمی نماز بڑھتے ہوئے نبیس دیکھا کے

روزوں ہے بھی بہی شغف وانہاک تفار بھی جھی مسلسل سات سات ون کاروز ورکھتے کے۔دوشنبہ کاروز و کھی نافہ نہ ہوتا تھا۔ تج بہت کم نافہ ہوتا تھا۔ گودگوئی فلافت ہے لے کرشہاوت تک برابر جھکڑوں میں جٹار ہے۔ لیکن تج اس حالت میں بھی نافہ نہ ہوا۔ تج کا فرض صرف ایک مرتبہ تک برابر جھکڑوں میں جٹار ہے۔ لیکن آج اس حالت میں بھی نافہ نہ ہوا۔ تج کا فرض صرف ایک مرتبہ تح نہ کرنے سے ساقط ہوجاتا ہے۔ لیکن ابن ذبیر شنے آئے تھے جے جم چونکہ نشیب میں ہے۔ اس لئے جب بارش ذیادہ ہوتی تھی ہو بھی بھی سیاب آجاتا تھا۔ اور پوراحرم تہدآ ب ہوجاتا۔ الی حالت میں بھی بھی بھی بھی بھی ہوتی کوئی الی میں بھی ابن ذبیر شطواف کانا خد نکر تے تھے اور پانی میں تیر کراست پورا کرتے تھے ہے۔ فرض کوئی الی عبادت نہیں ہے۔ اس میں بھی ابن ہے جس میں انہوں نے تحت میت ندائھ ائی ہو ہے۔

ان کی نم بھر تھے۔ حضرت عبداللہ معتمر ف تھے، جوخود زہدورع کا مجسم پیکر تھے۔ حضرت عبداللہ این بھر جو نہ بھر تھے۔ حضرت عبداللہ این بھر جو فدہ بھر جو فدہ بھر جو فدہ بھر اس بھر معتمر ول بھی ممتاز تھے۔ جب این زبیر ٹکی لاش کی طرف ہے گزرے تو نہایت حسرت سے مخاطب ہو کر کہا ما بوجیب خداتم ہاری منفرت کرے بتم بڑے روزہ دار، بڑے نمازی اور بڑے صلے حی کرنے والے تھے کئے۔

وين وونيا كااجماع:

تمو فاز ہدوور عاور عبادت و ریاضت کے ساتھ و نیادی عمل فہم کا اجتماع کم ہوتا ہے۔ لیکن ابن زبیر "کی ذات میں دونوں اوصاف بجتمع تنے ، وہ ویتادار بھی تنے اور عابد شب زندہ دار بھی ، دنیا میں مشغول بھی تنے اور دنیا سے الگ بھی ہم بن قیس روایت کرتے ہیں کہ جب میں ابن زبیر "کو دنیاوی مطاطات میں دیکیا تو ایسا کہ یہ فض بھی ایک لیمہ کے لئے بھی خدا ہے تعلق نہیں پیدا کرتا اور جب آخرت کے معاملہ میں دیکیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ فض ایک لیمہ کے لئے بھی دنیا کی طرف مشغول نہیں ہوتا کہ می مشغول نہیں ہوتا کہ اور جب آخرت کے معاملہ میں دیکھیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ فض ایک لیمہ کے لئے بھی دنیا کی طرف مشغول نہیں ہوتا گ

ازواج مطهرات في خدمت:

تمام گذشتہ خلفاء الل بیت نیوی کی خدمت اپنے لئے باعث سعادت بچھتے تھے۔ حضرت رہیں ہے اس سلسلہ کوقائم رکھا۔ عزیز داری کے لحاظ ہے حضرت عائشہ ہے آپ کو خاص خصوصیت

ع تاریخ انتفاد می ۱۲۳ سے متدرک ماکم بلدی می ۱۳۳ می ۵۳۹ می اصاب جلدی می ۱۲ دناریخ انتفاد می ۲۱۳ میدرک بلدی میدادی ۵۵۲ می تاریخ انتفاد سیولمی

اِمندائن منبل - جلدادل من 1749 مع استیعاب - جلدادل من ۱۳۷۴ کی کنز العمال فضائل این زیر \* تقی اور آب ان کی بری خدمت کرتے تھے۔وہ بری فیاض اور کشادہ دست تھیں۔ابن زبیر "آبیں جو کی دور آبیں ہو کی دبان سے نکل گیا کہ کچھ دیتے وہ سب فرچ کرڈ التیں۔ان کی اس فیاضی پر ایک مرتبہ ابن زبیر "کی زبان سے نکل گیا کہ اگر انہوں نے اپناہا تھ نہ روکا تو آئندہ امداد نہ کروں گا۔انفاق سے حضرت عائشہ "کواس کی فہر ہوگئ۔ ان کو برد اصد مدہ وااور شم کھائی کہ آئندہ ابن زبیر "سے بھی نہوں گی۔

جب اس عبد نے زیادہ بنجیدگی افقیار کرنی اور حضرت عائشہ کی کیزک کام نے طول پکڑا تو ابن زیبر جبت پریشان ہوئے اور مختو تقصیر کی کوشش شردع کی لیکن حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں کسی کی سفارش من کرائی منظم بین فو ڈسکتی لیکن ابن زیبر کے لئے بیصورت بہت تکلیف دہ تھی۔ اس میں کسی کی سفارش جا ہی کہتم لوگ کسی طرح کے بعد پھر مسور بن مخر مداور عبدالرحمٰن بن اسود سے سفارش جا ہی کہتم لوگ کسی طرح مجھے خالہ کی خدمت میں پہنچا دو۔ ان کے لئے جھے سفار کی غذر مانتا جا تر نہیں۔

یددونوں ان کوائے ساتھ لے کرحم نی والا کے آستانہ پر گئے اور سلام کر کے اعد داخل
ہونے کی اجازت ما تھی۔ حضرت عائشہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ان دونوں نے پھرعوض کیا ،ہم
سباندرآ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ کولئن ذہیر کا حال معلوم نہ تھا مال لئے سب کواجازت دیدی۔
ان دونوں کے ساتھ این ذہیر کی مکان کے اعد دواغل ہو گئے اور پردہ کے اندر جا کر خالہ کے گئے لل
کردونے اور تسمیس ولانے گئے۔ مسور اور عبد الرحمٰن نے بھی تسم ولائی۔ گر حضرت عائشہ "اس کے باوجود بھی نہ ہولیں۔

جب ال میں بھی تاکا می ہوئی تورسول اللہ واللہ کار فرمان یا دولا یا کہی سلمان کے لئے دوسرے سلمان سے تئن دون سے ذیادہ ترک کلام جائز نہیں ہے۔ برابراصراد کرتے دہ ہے۔ حضرت عائشہ بھی دونوں کو نسیحت کرنے گئیس اور دورو کر فرماتی جاتی تھیں ، میں نے نہ ہولئے کی نذر مائی ہا اور نذر کا توڑ تا بہت تخت ہے۔ لیکن دونوں سفارش کی تھاس طرح مصر ہوگئے کہ آخر میں حضرت عائشہ " بولئے بن پڑا اور نذر تو ڑئے کے کفارہ اوا کر دیا تھا ، لیکن اس کا اتنائم تھا کہ جب اس کو یا دکرتی تھیں تو آنسو ہو شجھتے ہو نچھتے دو پڑتر ہوجا تا تھا۔ اسکو یا دکرتی تھیں تو آنسو ہو شجھتے ہو نچھتے دو پڑتر ہوجا تا تھا۔ احکام نبوی کی یا بہدی :

احکام نبوی کی پابندی بس اتنابر اا بہتمام تھا اور کسی موقع پر بھی اس کونظر انداز نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبدان کے اوران کے بھائی عمر و کے درمیان کسی معاملہ بٹس تنازع ہوگیا۔ سعید بن عاص

لى بخارى مبلدا كماب الادب باب البحرت

حكدبه

حاكم مديند يتے۔اين زبير "ان كے ياس تقدمد لے كر محكے ، تو ديكھاان كے بحالى سعيد بن عاص تخت ر بیٹے ہوئے ہیں۔ سعیدتے ان کے مرتبہ کے خیال سے آئیل می تخت پر بٹھانا جاہا کی انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ نہ رسول اللہ اللہ اس طرح فیصلہ کیا ہے اور نہ بیآ ب کی سنت کے مطابق ہے۔ مدی اور مدعاعلیہ کو تھم کے سامنے بیٹھنا جائے گ

حقوق والدين :

حقوق العباديس والدين كح حقوق اوران كى اطاعت وفرمانبردارى كاورج سب سے بلند ب ابن زبیر شنے حاضرو عائب ہمیشہ والدین کے حقوق کا بکسال خیال رکھا جتمول والدین کی وفات کے بعد ورشاؤهم وأسب سے بہلے میراث کی آگر ہوتی ہے۔ لیکن اس معاملہ عمل این زبیر الا کامل اس عام واٹ ہے جدا گان تھا۔ انہوں نے باپ کے حقوق کے مقابلہ میں اینے حق میراث کی جس کی تعداد کروڑوں مو پہنگی، مطلق بروانك اورحضرت ذبيره كى وفات كربعدسب سي بهلان كاقرض جكايا

اس کے بعد دوسر ہے دارٹول نے تعلیم میراث کے لئے عجلت کی تو این زبیر نے جواب دیا كميس جارسال برابرج كموقعد براعلان كرول كاكروالدين كي ذمه جس كا قرض بووه قرض ك لے۔اس اعلان کے بعد پھرتر کہ تقسیم کروں گا۔ چنانچہ جارسال مسلسل اعلان کرنے کے بعد پھرتر کہ تقسیم کیاتے۔ ای طریقہ سے جار سال تک برابر لوگوں سے باپ کے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے رہے۔

وہ نازک سے نازک مواقع بران کی اطاعت سے انحراف ندکرتے تصاورای اطاعت میں جان تک وے وی۔ أو يرمعلوم ہو چكا ہے كہ تجاج كے مقابلہ ميں آخر ميں تمام ساتھيوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حی کہ بیٹے بھی علیجار ہ ہو گئے ،کوئی ناصرہ یا در باقی نہتھا۔ حجاج امان دینے برآ مادہ تھا اور ابن زبیر "کے ادنی اشارہ ہر ان کی جان نے سکی تھی بلین مال کے ہی تھم برکہ "حق بر جان دے دینا دنیا وی زندگی سے ہزار ورجہ بہتر ہے''۔انہوں نے تن تنہا تجاج کا مقابلہ کیا اورای معرکہ حق وباطل میں جان شار کردی۔

شجاعت وبهادری :

شجاعت وشهامت این زیر " کا نمایال وصف تھا۔ ال دصف می ان کے معاصرین میں ان کا کوئی مقابل ندتھا۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ این زبیر آیئے زمانہ کے بڑے بہاوروں میں تھے، اوران کے بہت ہے مشہور معرکے ہیں ایسان تیات کے بوری تاریخ سامنے ہے، اس پرنظر ڈالی جائے تو اس کا ایک ایک صفحہ فیران کی داستان شجاعت ہے معمور نظر آتا ہے۔ بدو مف انہیں کچھ ضافۃ طاقعا اور کچھان کے پدر برزگوار کی تربیت نے اس پرجلا دی۔ بچپن ہی ہان کے ناصیہ اقبال پرعظمت و شجاعت کے آثار نمایاں شجے، اور بچپن کھیل ان کے آئندہ کارناموں کا پند دیتے ہے۔ اس مشم کے واقعات شروع میں لکھے جا ہے ہیں، اس لئے یہاں ان کے اکادہ کی ضرورت نہیں۔

حضرت زبیر بین موام شروئ بی سے آبیں شجاعت و بہادری کی تربیت دی شی ،اور ہولناک مناظر دکھا کر آبیں اس کا خوگر بنایا تھا۔ چنانچہ سب سے اول غزوہ خندت ہے جی جب جبان کی عمر پورے پانچ برس کی بھی نہتی ،خندت کی معرکہ آرائی کا تماشاد کھا اور اس ادائے معصومانہ کے ساتھ کہ بیاور ان کے جمسن صاحبز اوے عمر بن سلمہ دورا کیک ٹیلے پر کھڑے سے اور دونوں ایک دوسرے کو گردن بکڑ کیڑ کے جنگ کا منظر دکھاتے تھے ۔

بجین کے دور کے بعد شاب کی مزل میں قدم دکھاتو یہ فطری دھنت اور زیادہ جہا۔ چنانچ سب
سے اول جنگ بر موک میں شریک ہوئے۔ پھر افریقہ کی مہم کو حس کی فتح کا سہرائن الجی سرح کے سرباندھاجا تا
ہے، ابنی خوش تدبیری سے سرکیا۔ پھر حضرت عنمان "کی مدافعت میں بید بہر ہوئے۔ پھر جنگ جمل میں
حریم نیوی پڑتی کی تفاظت میں ہی سے زیادہ رخم کھائے۔ تجائ کا جس شجاعت و پامردی سے مقابلہ کیا اس کی
تفصیل اور گرز ربیکی ہے۔ ان کی اس نے نظیر شجاعت کا ان کے تریف بھی او ہا اے تھے۔

چنانچ مشہور آموی سید سالار حمیعن بن نمیر کا بیان ہے کہ ابن زبیر ٹے مسجد حرام میں خیمہ نصب کرر کھا تھا۔ اس سے اس طرح نکلتے تھے جس طرح جھاڑی ہے شیر نکاتا ہے ہے۔

ای طرح عہد کے مشہور سیسالار مہلب سے اس کے زمانہ کے بہادروں کے نام پوجھے گئے تو اس نے کہا اور عبداللہ بن زبیر"۔
گئے تو اس نے کہا ہم اضانوں کا ذکر کرتے ہیں جنوں کا نہیں "۔ حضرت این عمر ہے کی نے پوچھا، زبیر" مہلب نے کہا ہم اضانوں کا ذکر کرتے ہیں جنوں کا نہیں "۔ حضرت این عمر ہے کی نے پوچھا، زبیر کے کد دنوں بیاور تھے، دونوں موت کو کے دنوں بیاور تھے، دونوں موت کو و کھتے ہوئے اس کے مند ہیں گئے ہے۔ عثمان این ابی طلحہ کہتے تھے کہ تمن جمروں میں این زبیر ملک کوئی حریف نہیں۔ عبادت، بلاغت اور شجاعت آئے۔

ا تارخ الخلفاء ، سیوطی می ۱۱۲ سی متدرک ها کم رجلد ۳ رقد کرداین زیر سی ایمنا سی ایمنا می ایمنا می ایمنا می ایمنا ۵ تاریخ الخلفاء سیوطی هالات این زیر سیر بختاری کمآب الجهاد باب برکت الغازی فی مالد

سِرُ السحابِ ( شمم) جرأت د بے ماکی:

جراُت و بیبا کی بھی شجاعت ہی کا ایک رخ ہے۔این زبیر "اس میں بھی فرو تھے۔امیر معاویہ نے جب یزید کو ولی عہد بنانا جا ہا تو اپنی تدبیروں اور زریاشیوں سے بڑے برے او کول کی زبانیں خاموش کردیں۔ کیکن ابن زبیر کا کتنے زبان ان کے مقابلہ میں بھی ہے نیام رہی اوراس شد ومد کے ساتھ ان کی مخالفت کی کہ امیر معاویہ جیسے عالی د ماغ مدبر کومتحیر کر دیا اور آخر دم تک بزید کی ولی عهدى نبيس تتليم كى \_اميرمعاوية كے بعد جب ميزيد تخت تشين بواتو وہ بھى ان كو قابو ميں نه كرسكا اورابن زبیراس زور کے ساتھ بنی اُمیہ کے خلاف اُٹھے کہ ان کی حکومت کی بنیادی ہا دیں اور قریب قریب كل عالم اسلامى عائي فلافت تنليم كرالى اورسات برس تك فلفر بـ ور ليجه معاش: الن زبير في دولت وتمول كركبوار مص يرورش يا في هي \_ آب كوالدزبير ابن عوام دولت مندترين صحابه ميس تصاءان كالتجارتي كاروبار بزاؤسيج تفافة وحات ميس متعدد جاكيرين ملى تحمیں مختلف شہروں میں مکانات تنھے۔خاص مدینہ میں جائیداد کےعلاوہ گیارہ مکانات تنھے،ان کے علاوه بصره من دو اور بصره و کوف می ایک ایک مکان تھا ۔ خیبر میں آنخضرت بھی نے انہیں ایک وسیع شاداب قطعہ زمین مرحمت فرمایا تھا ہے۔ حضرت ابو بکر وعمر نے اینے زمانہ میں مقام جرف اور مقام عقیق میں جا کیروز مین دی تھی <sup>س</sup>ے۔

غرض مفترت ذبیر جمیت جا گیرول اور مکانات کے مالک تھے۔ تجارتی سلسلہ اس کے علاوہ تھا۔اس کئے دوایئے عصر کے بہت بڑے صاحب ٹروت آ دمی تھے۔ان کی دولت کا انداز ویا نج کروڑ دولا کھ کیاجاتا ہے۔اس میں سے ایک تہائی کی وصیت حضرت عبداللہ کے لئے کر مجے تھے۔انہوں نے والدكى وصيت كےمطابق ان كا٢٢ لا كوقرض اواكيا اس كے بعد پھرتر كتقسيم كيا۔ بيقرض صرف مديند ک جمازی چ کرادا کیا تھا۔

اس کے بعداتنی دولت نے رہی کہ حضرت زبیر طبن عوام کی بیو بول کوآٹھویں حصہ کے حساب سے بارہ بارہ لاک ملا اور وصیت کے مطابق اس دولت کا تہائی ابن زبیر "کے حصد میں آیا تھا۔ اس سےان کی دولت مندی کااندازہ کیا جاسکتا ہے۔

بددہ جا کدادتھی جوان کوتر کہ میں ملی تھی۔اس کےعلادہ جسب انہوں نے بن اُمیہ کے مقابلہ من خلافت کا دعویٰ کیا تو قریب قریب بورا ملک ان کے زیر افتد ارآ گیا تفار اس وقت ان کی <sup>ح</sup>یثیت

ل منح بخاري كتاب المهاقات ع اين معد فتم اول بادارس ٢٥

يغرالعماية ( شقم)

ایک خلیفه کی موکئی تقی اور ملک کی تمام آمدنی ان کے قبضہ منتمی۔

کفایت شعاری:

سین دولت کی فراوانی اور تمول کے باوجود اپنے ہم عصروں اور خاندانی افراد کے مقابلہ میں دونہایت کفایت شعاری کمل کی مقابلہ میں دونہایت کفایت شعاری کمل کی صد تک پہنچ جاتی تھی۔

ازواج واولاد:

حضرت ابن زبیر نے کئی شادیاں کیں۔ان ہے آٹھ لڑکے اور کئی لڑکیاں ہوئیں۔لڑکوں کے نام یہ ہیں : عبداللہ جمزہ خبیب مثابت موئی عباد،عامراور عبداللہ علی



#### رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضي بوا اوروہ اللہ سے راضي بوسے

### ( انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



• ۱۵ صغارصحاب

## حصہ ہفتم

جس میں ایسے ایک مو پیاس محابہ کرائم کے حالات ہیں۔جنہوں نے فتح کمد کے بعد اسلام قبول کیا یا اس سے پہلے مشرف باسلام ہوئے لیکن ہجرت نہ کرسکے یا جوعبد رسالت میں صغیرالشن تھے۔

> تحريره تيب الحاج مولاناشاه معين الدين احد ثدوي مرحوم سابق دين دار المعنين

دَارُالِلْتَاعَت الْمُوَارِّدِ الْمُلِينِ عَلَيْكِ وَوَ الْمُلِينِ الْمُلِينِ عَلَيْكِ وَوَ الْمُلِينِ اللَّهِ

#### بسم الله الرحمان الوحيم

# حسن خاتمه

الله تعالی کا ہزار ہزار شکر ہے کہ آج ہے بیدرو سولد سال فیشتر سیر الفتحاب " کے نام سے جس وسیع سلسلہ کا آغاز کیا گیا تھا اس جلد ہر آج بحد الله اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔

#### السلسلين سبويل كتابي برتيب ويل داخلين

- ا۔ سیرالسحابہ جلداول بنام خلفائے داشدین مصنفہ مولوی حاتی معین الدین صاحب ندوی
- ٢- سيرانصحاب "جلدووم بنام مهاجرين" جلداول مصنفه مولوي حاتي معين الدين صاحب ندوى
- س. سرانسخاب وجلدسوم بنام مهاجرين وجلدويم مصنف مولوى شاه عين الدين احدمها حب مدوى
  - س\_ سرامحله "جلدچهارم بنام انساد" جلدادل مصنف مولوي معيدما حبانماري
  - ۵. سيرالسحاب طلايجم بنام انسار جلدناني مصنف مولوي سيدسا حب انساري
- ١- سيرالصحاب جلد شم (مشمل براحوال اكابرغيرمهاجردانسار صحاب) مصنفه مولوى شاه معين الدين

#### احمصاحب ندوي

- 2\_ سيرالصحابه "جلدمفتم (مشتل براصاغرسحابة) مصنف مولوى شاومعين الدين احدصاحب ندوى
  - ٨. سيرالصحابة جلد على بنام سيرالمسحابيات (خواتين محابة)مصنف مولول معيدما حب انصارى
- 9- سیرالصحابه" جلدتم بنام اوه صحابه "جلداول (صحاب کے احوال پر مجموعی تبره) مصنفه مولانا
  - عبدالستلام صاحب نددى
- ۱۰۔ سیرالصحابہ "جلددہم بنام اوہ صحابہ جلد دوم (صحابہ "کے احوال پر مجموعی تبصرہ) مصنفہ مواا نا
  - عبدالتلامصاحب ندوى

اسللے کی تدوین مجی در حقیقت علامہ شیلی مرحوم اور مخدومہ علیا ہر ہائنس نواب سلطان جہاں بیکم مرحومہ سابق فرمانروائے بعو پالی کے تھم معنوی کی تعمیل کے طور پر ہوئی ہے دعاہے کہ اس مسن عمل سے مرحویتن کواپنے حسن نیت کا ٹواب لیے۔

وله الحمد اوّلاداخر ًا

سیدشلیمان ندوی ناظم دارامعنفین ۱۲ رمضان الهارک ۱۳۵۲ه

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### ويباچه

ال طبقہ کے حالہ " کے حالات حدیث کیا عمو ماطبقات کی کتابوں میں بھی تحض برائے تام طبقہ ہیں۔ جن سے تام ونسب فرصحابہ " ایسے وقت میں مسلمان یا پیداشدہ ہیں جبکہ و سرالت اور تبلیخ اسلام کی وجہ یہ ہے کہ درحالت اور تبلیغ اسلام کا نازک اور ابتدائی دور جو آزیائی واسخان کا حقیقی دور تھا گذر چکا تھا اس لئے ان سحابہ " کی صف اول میں جگہ دیل کی دار سے علاوہ تاخیر اسلام اور صغر کی کی وجہ سے آئیس فیضان نبوت سے استفادہ کا بھی پراموقع نیل سکاای لئے ان میں وہ دورج پرائے ہوگی جو مہاجرین" وافسار" کا خاص طغرائے امتیاز ہوراموقع نیل سکاای لئے ان میں وہ دورج پرائی ہوئی خومہاجرین" وافسار" کا خاص طغرائے امتیاز ہے کہ آغاز باران رحمت اور اختیام کی آئی ہوئی خصل کی روئیدگی ، نشو و نما ، تر د تازگی اور پیداوار میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے۔

یوں تو جیہ الوواع میں جالیہ برارمسلمان آنخضرت الظ کے ہمرکاب تھائی گئے وہ سب صحابی کے جاسے ہیں برارمسلمان آنخضرت الظ کے ہمرکاب تھائی گئی سب میں ہے ہیں جو حقیقنا صحابی کہلانے کے سختی ہیں کیونکہ ان میں بری تعدادان مسلمانوں کی جنہیں جیہ الوواع کے ملاوہ اور بھی جمالی نبوت الجھ کے مشاہدہ کا بھی موقع نہیں ملا۔ ایک معتدب جماعت الی تھی جے صرف چند سائتیں یازیاوہ سے زیادہ چند روز شرف صحبت میسر آسکا اور الن میں سے ایسے خوش قسمت تو بہت کم تھے جو بورے طور سے مروشمہ منبوت میں آسکا اور الن میں سے ایسے خوش قسمت تو بہت کم تھے جو بورے طور سے سروشمہ منبوت میں۔

بااینجہ اس طبقہ بی بھی تو تق قست نفوں ایسے تے جہیں چنو میں سے کر دو دو کا سال تک فیض صب ہے کہ خوتی قسمت نفوں ایسے سعادت نے آئیں اکسیر بنادیا۔ بعضوں کو تفنی چند دن تی میسر آسکے کئین دائی صلاحت اور پر ہو نبوت نے ای قلیل مدت بین آئییں جلاد رے کر چکادیا کہ ارض صالح بیں ابر دحت کے ایک تی چھینے سے میز والہ ہا اٹھتا ہے آخر بہار کے کھلے ہوئے پھول بھی رنگ و ہو یں پھول بھی اور ان بھی رنگ و ہو یں پھول بھی ہوئے وارات بھی مسلمانوں کے لئے درب کل سے خالی نہیں ہیں۔ چتا نچ اس جلد بیں اس طبقہ کے ایسا کی سے ایک ہو بھی اس محالی میں مسلمانوں کے لئے درب کل سے خالی نہیں ہیں۔ چتا نچ اس جلد بیں اس طبقہ کے ایسا کے اس خالی میں مسلمانوں کے لئے کوئی نہ کوئی اسوا کھل موجود ہے نیز اس لئے بھی ان کے حالات کھنا ضروری معلوم ہوا کہ سلمانی کے کئی نہوگی اس خالاتی موجود ہے نیز اس لئے بھی ان کے حالات کھنا میں اس کئے چند کے مواباتی اگر وں کے حالات دو درس کے حالات بہت کم طبح ہیں اس لئے چند کے مواباتی اگر وں کے حالات دو جارت خوں سے دیادہ فیس ہیں گئی ہوتا ہے۔ اور کیا شخص کا ایک ذرو بھی کافی ہوتا ہے۔ اور جارت خوں کے متک خالص کا ایک ذرو بھی کافی ہوتا ہے۔ اور حالی بین اس کے جند کے متک خالم کا ایک ذرو بھی کافی ہوتا ہے۔ اور حالات بین کی متل شیان راہ حقیقت کے لئے تاروں کی رو تی گئی ہوتا ہے۔ اور متل شیان راہ حقیقت کے لئے تاروں کی رو تی گئی ہوتا ہے۔ اور متل شیان راہ حقیقت کے لئے تاروں کی رو تی گئی ہوتا ہے۔ اور متل شیان راہ حقیقت کے لئے تاروں کی رو تی گئی گئی ہوتا ہے۔ اور

اصحابي كالنجوم فايهم اقتديتم اهتديتم

فقیر عین الدین احمد ندوی دارامصنفین اعظم گڑھ ۱۲۵۳ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# (۱) حضرت إبن أبي اوفيل

نام السبب : علقم اورعبدالله الم الوسعاديكنيت الن الجافئ كتام عشهوري السببامديد : علقه بن فالد بن حادث بن الجاسيد بن رفاعه بن العلم بن أقصل ملا علقه بن فالد بن حادث بن الجاسيد بن رفاعه بن العلم اورغر وات : صلح حديد كيل شرف اسلام بوع حديد ين المخصرت الله كي المحاب تصديد وضوان على شرف جال نادى حاصل كيا لحديد ين بعد غروة في بربواسب مركاب تصديد وسوان على الرف جال نادى حاصل كيا لحديد ين بعد غروة في بربواسب على المحاك على ميدان جنك على الرف على الرف في المواسل كيا لحديد و المعال كيا المحمد المعال بيا والمحال كيا المحمد و المعال كيا و المحال كيا و المحمد و المحمد

کوف میں قیام: عبد نبی علائہ ے حضرت عرشے ابتدائی زمانہ تک مدینۃ الرسول میں رہے جب کوفہ آبادِ ہواتو یہال منتقل ہو گئے اورائے قبیلہ اسلم کے محلّہ عن گھر بنالیا گئے۔

فارجیول کی سرکوئی : فلافت مدفق ہے کے خلافت مرتفوی کے کہیں ان کا پہنیں چا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس ذماند میں کوشہ کیررہ حضرت علی " کے دور خلافت میں جب فارجیول ہے مراغمایا تو آنحضرت علی ان کے مقابلہ کو نظر کے اور اپنے ساتھ اور مسلمانوں کو بھی ان کے مقابلہ کو نظر نے ایک جنگ کے موقع مسلمانوں کو بھی ان کے استیصال پر آمادہ کیا اور ان کو کھی جیجا کہ " رسول علائے نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگو! دشمن سے مقابلہ کی آرز و نہ کیا کر داور خدا ہے اس دعافیت کی دعا کیا کروکیس جب مقابلہ ہوجائے تو ٹابت قدم د ہواور یقین رکھوکہ گواروں کے سایہ کے بنت ہے ' ق

ا منداحد بن منبل مبلدام من ١٥٨٠ ٢ ١ اين معد مبلدام من ١٠٥٠ ١

س بخارى كاب المعازى باب قول الله تعالى ويوم حنين الح

هِ مندائن معبل بالديم من ۲۵۳

ع بفاری کتاب الصوم ماب منی به حل فطر الصائم ۱. اینا - دسندداری ، کتاب اصید ، باب اکل الجراة

م متدرك حاكم جلدام ص ١٥٤

۱) بیغنایه و شدواری من به سیده باب ۸ سندا امرین مبل جلد ۴ می ۱۳۸۴

4 اب داوُد كتاب الحهاد باب كراهية النمر لقاء

وفات: حضرت ابن ابی اوفی منے کافی عمریائی۔ نی امیہ کے دورتک زندہ رہا خبر مرمی آنکھوں سے معذور ہوگئے تھے ای حالت میں ۸۱ اور ۸۸ کے درمیان وفات پائی۔ یہ اصحاب نبوی عظیم میں آخری بزرگ تے جنہوں نے کوفی میں انتقال کیا کی

فضل و کمال : پوتک اسلام کے بعد قیام دیدی میں رہالور بیشتر نز دات میں آنخضرت الفکای ہمرکائی کاشرف ماسل کرتے دہاں گئے اکثر احاد ہٹ نبوی الفظ سف کا تفاق ہوتا تھا۔ چنانچیان کی ۵۹ مرویات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن میں سے دس شفق علیہ ہیں اور ۵ میں ام ہخاری اور ایک میں ام مسلم منفرد ہیں۔دواۃ میں عمرو بن مرہ جلکے بن مطرف عدی بن ٹابت اوراعمش وغیرہ قابل ذکر ہیں ہے۔

ان کاملی پایدان کے معاصرین میں مسلم تھا۔ مختلف فیرسائل میں لوگ تحقیق کے لئے ان کی طرف رجوع کرتے ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی شداد اور ابو ہر رو میں بیج سلم کے بارے میں انتہادات بواتو دونوں نے فیصلہ کے لئے ان کے پاس آ دمی بھیجا، انہوں نے تفصیلی جواب سے ان کی تشفی کردی سے۔ ایک مرتبہ بعض او گول کو تیبر کی پیدادار کا مصرف معلوم کرنے کی ضرورت ہوئی کہ رسول اللہ عظم کے ذیانہ میں وہ کن مصارف میں صرف ہوتی تھی تو ان کی طرف رجوع کیا، انہوں نے برایا کہ برای بیا کہ برای بھی ہونے میں میں سے لیا تھا ہے۔

وعائے نبوکی ﷺ: ایک مرتبدان کے والد یکھ صدقہ لے کر خدمت بنوی میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے وعافر مالی کہ "خدایا آل الی اوفی پر رحمت فرما" فلیے

# (۲) خطرت اساء بن حارثه الملمي

نام وتسب : اسامنام ابوجمد کنیت بنسب نامدیه به اسام بن حارثه بن عبدالقد بن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن تغلبه بن ما لک بن افصی اسلمی \_

> ا مستدرک مالم برق ۳ می ۱۹۵۰ ما ۱۵۵ ما تبذیب الکمال می ۱۹۱۱ ۳ مستداحد بن طبل برطوع برس ۳۵۴ می ایشارش ۳۵۵ ۵

اسلام : التح مكدے بہلے مشرف باسلام ہوئے۔ ان كافبيلددين يہ كھ فاصل برر بتا تھاليكن بد خود دين من رہتے تھے بدائ تنگ حال اور صاحب احتياج ميں تھے جن كاسبار ارحمة للعالمين الله كے سوا كوئى ندتھا چنا نچ آپ اللہ نے انہيں اصحاب صف كے زمرہ ميں داخل فر ماكر ان كے معاش كا انتظام فر ماديا تھا أ

ال لئے بیشب دروز آستانہ نوئی پڑے دہتے نے۔رسول اللہ ﷺ کی خدمت گذاری ان کامشغلہ کیات تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا شان نبوی ﷺ کے بڑے حاضر باش تھے فرماتے تھے کہ ہنداور اساء حادثہ کے لاکے دسول اللہ ﷺ کے فادم تھے ہروقت آپﷺ کے آستانہ پر حاضر دہتے تھے اور آپ ﷺ کی خدمت گذاری میں ذندگی بسر کرتے تھے ہے۔

ان کے تبیلہ بن اسلم میں ان بی کے ذریعے سے مذہبی احکام بھیجے جاتے تھے چنانچہ عاشورہ کے روزہ کا تھکم بھی بہی لے کر گئے تھے ؟۔

وفات: امیر معاویة کے عہد میں بھر وہی دفات یا کی <sup>سے</sup>۔

### (r) حضرت اسير<sup>اخ</sup>

ان کے بارے بی مرف اس قدر معلوم ہے کہ آنخضرت ہاؤ کے صابی ہے گراس کمنا می کے باوجودان کی زندگی سیل سے ضائی نہیں ہے۔ استِ اسلامیہ کے اتحادوا تفاق کوسب سے زیادہ بیتی سے بھتے ہے تھے اور اختلافات اور تقریق سے بہتے کے لئے تا گوار امور بھی انگیز کر لیتے تھے۔ بزید کے زمانہ میں زندہ سے اور امت کے اتحادوا تفاق کی خاطر بزید کی ناالجیت کو مانے ہوئ اس کی بیعت میں مضا نقہ نہ بچھتے تھائی زمانہ میں کچھلوگ ان کے پاس آئے انہوں نے ان سے کہالوگ کہتے ہیں کہ بیداس امت کا بہتر شخص نہیں ہے۔ عقل وفر است سے بھی خال ہے شرافت کے لیا قاسے بھی وہ کوئی مقال ہے شرافت کے لیا قاسے بھی وہ کوئی مقالمہ میں ان کہا ہو جائے تو میں ان کہا ہو جائے تو میں ان کہا ہو جائے تو کہا کہوں نہیں ، پھر بو چھا اگر است و مراق کے کہا کہوں نہیں ، پھر بو چھا اگر استِ مسلم کا ہم مقالمہ میں ایک شخص کے بخش میں ایک خون نہ بہا کوئی گا اور اس کے مالی بردست درازی نہ کروں گا تو کیا اس کا یہ عہد کر لے کہ میں ایک کا خون نہ بہا کوئی گا اور اس کے مالی بردست درازی نہ کروں گا تو کیا اس کا یہ عہد کر لے کہ میں ایک خوال نے جواب دیا ضرور ہوگا فر ملیا ہیں کہ بی تو کہتا ہوں۔

پھر آنخضرت ﷺ کار فرمان سنایا کہ '' جیسا ہر صالت میں بہتر ہے'۔ ایک شخص نے کہا میں نے اقدان کے قصص میں دیکھا ہے کیعض حیا کر دری ہوتی ہے اور بعض حیا وقار بھول رموا کے مقابلہ میں لقمان کا قول من کو سخت برہم ہو گئے۔ فرط خضب میں ہاتھ تم تم تم افراد راس شخص سے کہاتم میر ۔ گھر ہے نگل جاؤتم کو یہاں کس نے بادیا تھا ایک شخص نے کم بطرح ان کا غصہ شھنڈ اکیا ہے۔

### (۴) خطرت اسود بن سریع

نام ونسب : اسودنام \_ابوعبدالله کنیت بنسب نامه ہے : اسود بن سر بعج بن جمیر بن عبادہ بن نزال بن مرہ بن مقاطس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید مناق بن جمیم کی \_

اسلام اورغر وات : فق کمد کے بعد اسلام لائے ۔ قبول اسلام کے بعد متعدد فر وات میں استخصرت فی کا شرف ہمر کا بی حاصل کیا چنا نجر تنین میں ساتھ تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں چار فر و وال میں رسول اللہ فی کے ساتھ تھا کی غر وہ میں بعض اوگوں نے بچوں آونل کر ادیا۔ آنحضرت فیلہ کوائل کی فیر بہوئی تو آپ فیل نے نفر مایا کوگوں کو کیا ہوگیا ہے جولڑائی میں بے گناہ بچوں اور جنگ ووں میں اقمیاز فیر سرب کرتے کی نے عرض کیا بیارسول اللہ ای کیا بچوشرک نہیں ہے فر مایا اس طرح تو تمہارے بہترین لوگ بھی مشرک بچے ہیں بڑے و سرف اللہ ایک کیا ہوگی اور جنگ واللہ میں المیان وقت تک اس دین پر دہتے ہیں لوگ بھی مشرک بچے ہیں بڑے دس فر فرت پر بیدا ہو نے ہیں اور اس وقت تک اس دین پر دہتے ہیں جب تک ان کی بولی نوبی کو گئیس بھوٹی اس کے بعد ان کے واللہ میں آئیس بیود کی یا فعر ان کی نام وار و فات نے حضرت میں اس میں میں وفر انفی قضا وائی ام و بیتے تھے اور میں اقامت اختیار کر لی سے میں وفات یائی گئیں۔

فضل و کمال : فضل اور کمال کے لئے بیسند کافی ہے کہ جامع بھر ہ میں قاضی تھے۔ آٹھ صدیثیں مجھی ان ہے۔ اس میں ان کھ صدیثیں مجھی ان ہے مردی ہیں شاعری میں متاز شخصیت دکھتے تھے تھے۔

مجمی بھی در بار رسالت بھٹھ بھی جمد ونعت کی نذر بیش کرتے تنے۔ایک مرتبہ قبولِ اسلام کے ابتدائی زبانہ بھی جمد ونعت کہدکر لائے اور عرض کی ،یار سول اللہ ! فداکی حمد اور حضور کی مدح میں

ع منداحه بن خبل جلده م ۲۴ م مع اصابه جلداول مذکره اسود.

لِ طبقات ابن سعد -جلدا م ٢٥٥ ق اول \_ ٣ تهذيب التهذيب -جلداول تذكره اسود ...

یکھاشعار عرض کے جا کیں فر مایا میری در سنانے کی ضرورت نبیس البتہ خدا کی تھر سناؤ۔ چنانچانہوں نے تھر سنانی شروع کی۔ اس ور میان میں ایک کشیدہ قامت آ دی آگیا اسے دیکے کرآنخضرت ہے گئے نے اسود کو انہیں دوک دیا۔ اس کے والیس جانے کے بعد پھر سننے گئے دوبارہ پھر دہ فضی آیا پھر آپ ہے گئے نے اسود کو خاموش کر دیا اس کے والیس جانے کے بعد اسود نے بوجھایار سول النہ ( اللہ اللہ کے والیس جس کے خاموش کر دیا اس کے والیس جانے کے بعد اسود نے بوجھایار سول النہ ( اللہ اللہ عربی خطاب میں ان کو آپ ان کو اسلامی سے کی تم کا لگاؤٹی ہیں۔

### (۵) حضرت **اق**رع بن حابس ط

ٹام وٹسپ : فراس نام۔اقرع لقب،نسب نامہ یہ ہے :اقرع بن حابس بن عبقان بن محد بن سفیان ،ابن محاشع ابن آدم بن ما لک بن حظلہ بن ما لک بن زیدمنا ۃ بن تمیم تنبی \_ز مانہ جا بلیت میں شرفائے بی تمیم میں تصاسمام کے بعد بھی یہ اعزاز قائم رہا۔

اسلام سے بہلے: اقرع باضابط اسلام قبول کرنے کے بہت پہلے اسلام سے متاز تھے۔ چنانچہ فتح کم حنین اور طاکف میں کفری حالت میں آنخضرت اللے کے ساتھ تھے گئے۔

مجلس مفاخرہ: فتح مکہ کے بعد جب دوسائے تمیم دیندا کے تواقر عبی تھے۔ دوسائے سرب کی طرح نی تمیم کے عائد میں بھی عالی سب کا براغرور اور دولت کا برا انشر تھا فخر آدھی کی جلسیں ہوتی تھیں جن میں دوساء تما کدا ہے اپنے کئر بیستا تے تھے۔ مدیندا کے توبیدتمام اوازم ساتھ تھے کا شانہ نہوی پر کئی کرار کا ان وفد نے آواز دی ' مجمد بھٹ باہر نکلو'۔ آپ بھٹا کو تا گوار ہوا تا ہم جمرہ اقدس سے باہر تشریف لا کے دوسائے تیم نے کہا ہم لوگ فجاری کے لئے آئے میں اجازت دوکہ ہمار سے شعراء بلغاء اپنی محر بیانی کے جو ہر دکھا تھیں۔ ایس ہشام کی دوایت ہے کہ آپ بھٹانے نے ان کی درخواست تبول کر لیکن ما ساحب وسد الغابہ لکھتے ہیں کہ آپ بھٹانے فر ملیا ہیں شعر بازی اور فجاری کے لئے نہیں مبعوث ہوا ہوں لیکن اگر تم اس کے لئے آئے ہوتو ہم بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ اجازت طفے کے بعد عطار دبن حاجب کھڑے ہوئے اور نہایت فخر ومبلیات کے ساتھ نی تھیم کے تمول تروت ، اثر واقتہ ار عالی نہی ، حاجب کھڑے ہوئے اور نہایت فخر ومبلیات کے ساتھ نی تھیم کے تمول تروت ، اثر واقتہ ار معالی نہی ، حاجب و نے مجاوری کی وابلات واستان سائی بیان کی آخر برختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی شیاعت کے ساتھ نی تھیم کے تمول تروت ، اثر واقتہ ار معالی نہی ، شیاعت و مہادری اور مہمان فوازی کی جابلات واستان سائی بی آخر برختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی شیاعت و مہادری اور مہمان فوازی کی جابلات واستان سائی بیان کی آخر برختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی شیاعت و مہادری اور مہمان فوازی کی جابلات واستان سائی بیان کی آخر برختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی

ا متدرک ما کم بطری م ۱۱۵ می ۱۱۵ می موادثا عرفی بهدر در اس معتقی ب-

جانب ہے جواب کے لئے حضرت ثابت بن قیس " کھڑ ہے ہوئے لیکن یہ جواب کیا تھا۔ تمول و ٹروت کی فخاری نہ تھی عالی نہی کا غرور نہ تھا شجاعت اور بہادری کی داستان سرائی نہ تھی بلکہ آنخضرت یہ بھے کی بعثت قرآن کا نزول ، اسلام کی تیلیج ، انصار کی تھا ہت ، اعلائے کلمۃ اللّٰد کی تاریخ اور اسلام کی دعوت تھی۔ ٹابت کے بعد بن تھیم کے معزز رکن زیر قالن بن بدرا تھے اورای جا لمیت کی غرور آمیز داستان کو اشعار میں دہرایا ان کے مقابلہ میں در بار رسالت کا گئے کھک الشعراء اور طوفی اسلام حضرت حسان بن ٹابت "کو جواب کا تھم دیا آنہوں نے جواب دیا۔

اسملام: روسائ بن تميم ک فخاری اور مسلمانوں تے بلیغی جواب کابیاثر ہواکہ بن تمیم کے معزز رکن اقرئ بن حابس " نے انحد کرائے ارکان ہے کہا : "مجد الشکے خطیب ہمارے خطیبوں اور ال کے شاعر ہمارے شعراء ہے ذیادہ بہتر ہیں الن کی آوازی ہماری آوازوں ہے ذیادہ شیر میں اور د لآویز ہیں آمری شاعر ہماری آوازوں ہے ذیادہ شیر میں اور د لآویز ہیں کہ میں شہادت دیا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود ہیں آپ الشکا خوا کے دسول ہیں اس کے بل جو بجھ ہو جاوہ آب و بجھ میں شہادت دیا ہوگئ نقصال نہیں بہتیا سکتا گا۔

تبول اسلام کے بعد انہیں کئی غزوہ میں شرکت کا موقعہ نہیں ملائگر آنخضرت ﷺ نے بعض سرایا کے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا۔ چنانچہ ججۃ الوداع کے قبل جوسریہ بھیجا تھا اس کے مال تنہمت میں ہے تھوڑ اساسونا انہیں عطافر مایا ہے۔

عہدِ خلفاء : عبدِ نبوی اللہ عن اقرع فروات میں تدشر یک ہوسکے تھے۔ خلفاء کے زمانہ میں اس کی تلائی کی کوشش کی عبدِ صدیقی میں بمام کی مشہور جنگ میں مفرت خالد بن ولید " کے ساتھ تھے پھر مراق کی فوج کشی میں بھی ان کے ساتھ نظے اور ابنار کی افقہ حات میں شریک ہوئے دومہ الجندل کے معرکہ میں شرحبیل "بن حسنہ کے ساتھ تھے "۔

حضرت عثان " کے زمانہ بی بعض معرکہ کے قرع کی آمادت میں سر ہوئے عبداللہ بن عامر " والی خراسان نے انہیں خراسان کے ایک حصہ پر مامور کیا تھا۔ چٹانچہ جو ز جان ان ہی کی قیادت میں فتح ہوا ھی۔

شہاوت : حافظ این جرائے بیان کے مطابق ای فروو میں شہید ہوئے !

ا بیرة این ہشام ۔ جلوعہ: ﴿ وَكُر قَدُ وَمِ وَلَدُتُمِمِ وَمُزُولِ سور ﴾ جمرات علی بیرواقعات نہایت مفعل ہیں ہم نے سرف ان كا خلاص نقل كيا ہے۔

ع بخاری کمآب المغازی باب بعث ملی مین الی طالب و خالد بن ولید الی ایمن ه فقرح البلد ان بلاؤری می ۱۵۱ می اصاب جلد اول می ۱۵۱

ع به مدانغاب جداول من ۱۲۰ مع اساید جلداول من ۵۹

#### (۱) حضرت امرؤافيس (۱)

نام ونسب : امروُ القیس نام باپ کانام حابس تھا۔نسب نامدیہ بے : امروُ القیس بن حابس بن منذر بن امروُ القیس بن سمط بن عمرو بن معاویہ بن حارث الا کبر بن معاویہ بن تور بن مرتب بن معاویہ بن حارث کندی۔

اسلام : رو می کنده (معزموت) کے دفد کے ساتھ دید آگر آنخفرت اللہ کے دسب حق برست پرمشرف باسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد بھرد طمن داہی جلے گئے۔

فتنهٔ ارتداد کے تدارک میں ملیغ:

ارباب سر لکھتے ہیں: "کان له عناء و تعب فی الموحة" لینی فتنارتداد کے فروکرنے میں انہوں نے بڑی ان تھک کوشش کی ان کی مخلصانہ کوششیں بارآ ورہو کی اور کندہ کے بہت سے محمرانے ارتدادین کے کئے اورانہوں نے حضرت ابو بکر میکوان اشعار میں اس کی اطلاع بھیجی ہے۔ میں

الا بلغ ابا بكر رسولا و بلغها جميع المسلمينا فليس مجاوراً بيتى بيوتا بما قال النبى لكذبينا

الحبِّ في الله والبعض في الله :

وین کے لئے دنیا ہے دست برداری:

انسان کے لئے سب ہے بڑی آ زمائش مال ودوات ہے۔ امر والقیس سے آ فرت کے مقابلہ میں کمی دنیاوی مال ومتاع کی پرواہ نہ کا آیک مرتبدان میں اور ربید بن عبدان حفری میں ایک زمین کے بارہ میں تنازعہ وگیا آنخضرت علیہ کے سامنے مقدمہ چیش ہوار بید بدی تنے آنخضرت علیہ نے فر بایاتم جوت چیش کر دور ندامر والقیس ہے تم لے کران کے موافق فیصلہ کردیا جائے گا۔ ربید نے فر بایا تم خص کے ایک وہ میں کہاا کر دو تم کھا کی والی دیش مفت میں جلی جائے گا۔ آنخضرت علیہ نے فر بایاج خص اس نیت ہے تم کھا کہ اس سے مالی منفعت حاصل کر ہے تو وہ خدا ہے اس حالت میں ملے گا کہ خدا اس سے ناراض ہوگا۔ امر والقیس شے عرض کی یارسول اللہ (علیہ) جو تحف ابنا حق مجمعتے ہوئے اس سے دست پردار ہوجا ہوں گا کہ خدا ہے۔ عرض کی اورسول اللہ (علیہ) جو تحف ابنا حق مجمعتے ہوئے اس سے دست پردار ہوجا ہوں گا۔ فر ملیا جنت عرض کی تو میں اس ذیمن سے ان کے تق

# (2) حضرت انيس شبن الي مر ثد غنوي

نام ونسب : انبس نام ابویز بدکنیت بنسب نامدید ب : انبس بن ابوم در ( کناز) بن صین بن بر بوع ابن جمعند بن مورد بن کوف بن کعب بن طلان بن غنم ابن یکی بن اوم مورد بن معند بن طلان بن غنم ابن یکی بن اعمر بن سعد بن قیس بن عملان بن معنز معنزی ان کوالد حضرت ابوم دی مها جر تیج بعض بن اعمر بن سعد بن قیس بن عملان بن معنز معنزی ان کوالد حضرت ابوم در واقع می با ایسان معلوم بوتا یک کوافساد کے حلیف تی کی ان کے داوا حضرت جمز و اسک حلیف تیم ایسان کے داوا حضرت جمز و اسک حلیف تیم ایسان کے داوا حضرت جمز و اسک حلیف تیم ایسان کے داوا حضرت جمز و اسک حلیف تیم ایسان کے داوا حضرت جمز و اسک حلیف تیم ایسان کے داوا حضرت جمز و اسکان کی دادا حضرت جمز و اسکان کسکان کی دادا حضرت بر داخت کی در داخت کی دادا حضرت با در حضرت با در می داخت کی دادا حضرت جمز و اسکان کار در حضرت با در حضرت با

اسلام وغروات: فق کمہ کے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فق کمہ حنین اور اوطاس کے غروں میں آنخضر سے خروں میں آنخضر سے اوطاس میں جاسوی کی خدمت سپر دھی اسمی بھی آنخضر سے اوطاس میں جاسوی کی خدمت سپر دھی اسمی بھی آنخضر سے اور المجاس میں جاسوں کی خدمت سپر دھی آنخضر سے جانی اور المحدود کی خدمت پر مامور فرماتے تھے ایک مرتبہ ایک عورت ذیا کے الزام میں ماخوذ ہوئی آنخضر سے جانی سے المجاس کے انہیں کو تھم دیا کہ جاکراس سے دریافت کرواگر اقر ارکر نے قوصد جاری کروئے۔
وفات: رئی الاول موسم میں وفات یائی سینے

### (۸) حضرت اسبان بن هی ه

نام ونسب : اببان نام ابوسلم كنيت بقبيله عفار في تعلق تقا.. اسلام : ان كے اسلام كاذ مانه تعين طور في بيل بتايا جاسكيا۔ قياس سه برا ب قبيله بن خفار كے ساتھ فتح كمه ہے كچھ بل يابعد مشرف باسلام ہوئے ہوں گ۔

فان جنگی سے کنارہ کشی : عبد رسالت کے اوراس کے بعد کی فردہ اور جنک و فیرہ میں نظر نہیں آئے۔ بھرہ آبادہ و نے کے بعد بہال مستقل سکونت اختیار کر لی کھی۔ خانہ جنگی کے زمانہ میں کوفہ و بھرہ شروفتن کے مرکز تھے گر اہبان اس سے کنا۔ و شریب ۔ حضرت علی ' نے ان سے اپنی حمایت میں نکلنے کے لئے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میر بدوست اور تمہارے این تم نے جوہ عدہ لیا تھا کہ برجب و و مسلم فریق میں جنگ ہوتو میں لکڑی کی کوار بنالوں ' ۔ حضرت می آب ہے ۔ واب می جنگ ہوتو میں لکڑی کی کوار بنالوں ' ۔ حضرت می آب ہے ۔ جواب می جواب می کئی کوار بنالوں ' ۔ حضرت می آب ہوتو میں لکڑی کی کوار بنالوں ' ۔ حضرت می آب ہوتا ہواب می کر کھر کہا ہوتا ہیں فر مایا گئی ۔

وفات: بصروى مين دفات يائي هيه

فضل و کمال : ان کی علی منتیت قابل و کرنبیس ہے تاہم ان سے زہرم بن حارث و غیرہ نے روایت کی ہے <sup>ان</sup>۔

### (۹) مخصرت اليمن بن حريم

نام ونسب : ایمن نام باب کانام فریم تھا۔ نسب نامدیہ ہے : ایمن بن فریم بن فلک بن اخرم بن شداد بن عمرو بن قالک بن قلیب بن عمرو بن اسعد بن جزیمه است

ل التيعاب بلدادل من ميو على الينا من الينا من المرادل من المرادل المن المرادل المن المرادل المن المرادل المن الم

اسملام نه اليمن كوالد حضرت فريم" بدرى صحابي تصليكن اليمن فتح مكه كذبانه بين اسلام لاسك اس وقت مبزوة غازتها لي

ایمن عبد رسالت ﷺ میں آم سن تضاور اس کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے۔
عبدالملک کے زبانہ تک ان کا پنہ چانا ہے اس کے دربار جس آیدورفت رہتی تھی۔اس طویل زبانہ جس
بڑے بڑے بڑے انقلابات ہوئے مسلمانوں کے خون کی تدیاں بہر گئیں لیکن ایمن کے ہاتھوں جس کسی
مسلمان کے خون کا ایک قطرہ نہیں گراوہ اس فتم کے موقعوں پر برابرمسلمانوں کو طامت کرتے رہے مطرت وال

ان الدین تولوا قتله سفها لقوا ثاما و خسراناً و ماربحوا جو الدین تولوا فتله سفها کو تاما و خسراناً و ماربحوا جو جوارت الحال کو تاکی فائد فیس انجایا انجایا میران کے مواکوئی فائد فیس انجایا

مردان ہے ذاتی مراہم تھے گراس کی خواہش کے باوجودا یمن نے اس کے زمانہ کی لڑائیوں میں کوئی حصہ نہ لیا مینے کہ ہماری خواہش ہے میں کوئی حصہ نہ لیا مینے کہ ہماری خواہش ہے کہ تم بھی ہم دان نے کہا ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ تم بھی ہم در ہے ساتھ شریک جنگ ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میر ہے باب اور چچا بدری صحافی تھے۔ انہوں نے جھ سے عبد لیا تھا کہ میں کہا ہونہ اول الرحم تھے۔ انہوں نے جھ سے عبد لیا تھا کہ میں کہا ہونہ اور آل اللہ کہتا ہونہ اور اللہ اللہ کہتا ہونہ اور اللہ اللہ کہتا ہونہ اور اللہ تعلق میں تشریک ہوجاؤں گا۔ یہ جواب میں کرم دان نے برائٹ کی سند لا دوتو البت میں تمہار سے ساتھ جنگ میں شریک ہوجاؤں گا۔ یہ جواب میں ایمن نے بیا شعار پڑھے ہے۔

ولست مقاتلا رجلا يصلى على سلطان اخر من قريش كرية ريش كوبد بي تكومت كريش كان مسلمان عين سلطان و والأبيل بول له مسلطانه و علم الممي معاذ الله من سفه وطيش اله مسلطانه و علم الممي الماري على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى المعلى على المعلى المع

عام حالات : اموی فلفا ، کے ساتھ ان کے بڑے مراہم تصاوران کے دربار بی بہت کثرت سے آیا جایا کرتے تھے۔ شاعر بھی بہت کثرت سے آیا جایا کرتے تھے۔ شاعر بھی تھے مگر وہی شاعر کی جس کا نمونداد بنقل ہوا کی ان ہے دور دیثیں مردی ہیں۔

ل سايد عداول س ١٩٣٥ ع اصايد جنداه ل س ١٩٣٥ ع اصايد جنداول س ١٩٣٥ ع تهذيب الكمال ص

# (۱۰) حضرت بديل بن ورقا

نام ونسب : بدیل نام \_ باپ کا نام درقانها \_ نسب نامه به جه یل بن ورقا بن ممرو بن ربید بن عبدالعزی این ربید بن جری بن عامر بن مازن خزاعی \_

ان کا قبیلہ بی خزاع<sup>صل</sup>ے حدیبہ کے زیانہ میں مسلمانوں کا حلیف ہو گی تھا۔ <mark>لاہد میں</mark> جب آنخضرت ﷺ عمرہ کے قصد سے مکہ تشریف لے مسکے تو حدیبہ کے مقام پر قریش کی مزاحمت کے ارادہ کی خبران ہی نے دی تھی <sup>ل</sup>ے۔

جن امباب کی بنا ، پر آنخضرت کی نے مکہ پر تملہ کیا تھا ان میں سے ایک سبب بدیل کے قبیلہ کی تمایت بھی تھا۔ بنوفز اعمسلمانوں کے ضلیف تھا کی ازادہ سے معاہدہ کے حدید بہتے رہیں اوران کے حلیف ، بی فزاعہ پر کی تم کی زیادتی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس معاہدہ کے خلاف قریش کے حلیف بی بحر ، بی فزاعہ پر مظالم کرتے تھے فتح مکہ کے قبل بدیل " آنخضرت کی نے کی ان زیادتیوں کی شکایت لے کرگئے دوسری طرف سے قریش نے ابوسفیان کو آنخضرت کی نے کرگئے دوسری طرف سے قریش نے ابوسفیان کو آنخضرت کی نے کرگئے دوسری طرف سے قریش نے ابوسفیان کو آنخضرت کی نے اور تھی نے اور کی نے دوسری طرف سے قریش نے ابوسفیان کو دسری کا کوئی برانتیجہ نے نکلے ۔ ادھ سے گفتگو کر کے معاہدہ کی تجد بدکر آنٹیں اور بی فرزاعہ پر بی بکر کی زیاد تیوں کا کوئی برانتیجہ نہ نکلے ۔ ادھ سے ابوسفیان جارہ بے تھے داست میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔

اسلام : آفتح مك بعد بدل شرف باسلام بوئ بعض ارباب سران كاسلام كازمانه فق كدت بهلي بتات بيل ميكن ميسي نبين بهان كوآ تخضرت على كي بال بدل كي آمدورفت ك واقعات بالتباس بوا بيكن بي آمدورفت اسلام كي وجد سے نبقى بلكه معاہده كي وجد سے تقى۔ قبول اسدام کے وقت بدیل کی عمر ہے مال کی تھی گر ڈاڑھی کے سب بال سیاہ تھے آخضرت ہے ہے۔

یو جھا ممرکیا ہے؟ مرش کی ہے ہری فر مایا خداتم ہارے جمال اور بالوں کی سیابی میں اور ترقی و ہے۔

بدیل سے قبول اسلام کے بعد وہی قریش جوان کے قبیلہ کے در ہے آزار رہتے ہے ان

سے گھر اور ان کے ناام رافع کی پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔

غر**' وات '** فنح مکہ کے بعد 'نین ، طا نف اور تبوک تمام غر' دات میں شریک ہوئے ۔ حنین میں مال فنیمت اور شرک قید یوں کی گرانی ان نے سپر دھی ''۔

ججة الوداع : بنة الوداع من بمركاب تنصاور منى من اطلان كرت بحرت تنص كدرسول الله الله ين آن تروز و يرمن فرمايات " -

وفات مروفی پانچے تھا کی گئیست کے کا کا است کی میات میں انتقال ہوگیا تھے۔ آ ٹارنبوی کونی سے برکت اندوزی :

آثار نبوی ﷺ نے ان کو عقیدت رکھتے تھے۔ کی موقع پر آنخضرت ہے ان کو ان کا کہ خطاکھا تھا اس کو نہایت کر بر رکھتے تھے اور انتقال کے وقت اپنے صاحبر اوے کو یہ خطاوے کروصیت کرتے گئے کہ ذہب تال یہ نوشتہ رسول ﷺ تمہارے پاس دے گاتم لوگ فیرو برکت میں رہوگ۔

### (۱۱) حضرت بسر بن سفيان أ

نام ونسب بسرنام، باپ کانام سفیان تھانسب نامہ بیہ، بسر بن سفیان بن عمر و بن تو یمر ابن صرمہ بن عبدائقہ بن ضمیر بن حبث بن سلول بن کعب بن عمر و بن ربیج خزا می ، بسرا بے تبیلہ کے معزز اور مقتد دفخص ہتے۔

اسلام: آنخضرت الله نه جب شرفا ملا كدك پاس دعوت اسلام كخطوط بيهج هي توايك تحرير ليبر كه نام بهى بيجى ان كا دل عناد ادر سركشى سه پاك نفا ، صرف تحرير كى دير تقى چنانچه اسى دعوت ير الاه مين مشرف باسلام بو گئه لار

ای سند میں آنخضرت اللہ کے ساتھ عمرہ کے لئے نکا مکہ کے قریب وہنی کے بعد قریب وہنی کے بعد قریب کا میں میں میں ایک فیریہ جھی تھی کہ وہ آنخضرت کھی کو دہ آنخضرت کھی کو دہ آنخضرت کھی کو

۳ اصابه جلداول من برج ۲ اینوداسایه اس ۱۵۴

روكيس كے، ان افوا يوں كى تحقيقات بسر كے سپر د ہوئى، انہوں نے تحقيقات كر كے مقام عسفان ميں آپ كواطلاع دى كر قريش آپ كى مدد كى خبر س كر مقابلہ كے لئے فكلے بيں اس كے بعد اس سنر كے تمام مراحل بيت رضوان اور ملے حديبيد غير و بھى شركے حديب اس سے ذيادہ حالات معلوم بيس۔

# (١١) حضرت تميم بن اسد بن عبدالعرا ي

نام ونسب : تميم نام باب كانام المده نسب نامديد ب : تميم بن المدين عبد العزى بن جون بن عروبان قين نم رزاح بن عروبان كعب بن معد بن عروبرا على و المعلام : فنح كمد كرف باسلام بوئ على في المعلام : فنح كمد كرف باسلام بوئ على في كمد من المخضرت الفلاك ساتھ تقے تظمير حرم كا الى الكموں سے مشاہدہ كيا چنا نچر دوايت كرتے بيل كرفتح كمدك دن جب آنخضرت الفلاك من داخل بوئ قاند كعب كرد تين موساء بريت دائل سے برئے ہوئے فاند كعب كرد تين موساء بريت دائل سے برئے ہوئے فصب تھے، آپ بلا ميں داخل بوئ من برئ من الما طل برئ هو برئ هو كرد تين الكم طرف اشادہ كرتے واتے تھے، اور بت تے تھے۔

# (۱۳) خضرت تميم بن دسيد

نام ونسب : تميم نام، باپ كانام ربيدة فانب نامديه به جميم بن ويح بن عوف بن جراوبن ربوع بن طحل بن عدى بن وجد بن وشدان بن قيس بن جبيد جهني ـ

جمیم ان خوش نصیب بزرگوں میں جیں جنہوں نے اس دفت اسلام کی دعوت پر لبیک کہا جب اس کا جواب زبان کے بجائے نوک سنان سے ملیا تھا اسلام کے بعد سب سے اولی حدیب میں شریک ہوسے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا <sup>ہ</sup>ے۔ اس سے ذیادہ حالات معلوم نہیں۔

### (۱۴) حضرت ثمامه بن آثالٌ

نام ونسب فلم ما بوالمدكنيت انسب نامديد : شمامدين آنال بن نعمان بن سلم بن على من سلم بن على بن سلم بن على بن سلم بن عقب المن والمدين المن المناه من المناه والمدين المناه والمدين المناه والمام والمراه والمن المناه والمن المناه والمن المناه والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع

ع ابن معد جلدا في المراس الم

ا ابن معد جلدی قی مساسه س اسدالغاب جلدادل مسسس

۵ این معدر جلد ۱۴ ق ایس ۲۲ ب

ع اين سعد حواله يُدكور

عمرہ بورا کر کے بعد بمامہ جا کر غلہ دکوادیا ، مکہ والوں کا دارو مدار بمامہ کے غلہ برتھا۔ اس لئے وہاں آفت بہا، وکئی اٹل مکہ نے آنخضرت واللہ کے باس لکھ بھیجا کہتم صلد تی کی تعلیم دیے ، ولیکن تمبارا عمل اس کے برعکس ہے تم نے من رسیدہ لوگوں کو کواروں سے اور بچوں کو بھوک سے مارڈ الا ،ان کی اس

تحرير برآپ نے علم دیا کہ غلہ ندو کا جائے ۔

فترار اوکی روک تھام : مشہور می نبوت مسلم کذاب تمام کا ہم وطن تھا، اس نے دیات نبوت عظیٰ ی میں نبوت کا دبول کی باتھا، لیکن آفاب حقیقت پراس کی تاریکی غالب نداسکی۔ آخضرت علیہ کا کا دوات کے بعد مسلمہ برین نے دور دشور کے ساتھ اٹھا اٹل یمن کے اس کے دام تر و بریش پھٹ کر مرتد ہو گئے اور مسلمہ نے بمن پر قبضہ کر لیا، اس زمانہ میں ٹمامہ وطن می جس موجود تھا نہوں نے اہل مراتہ ہو گئے اور مسلمہ نے کہ بہت کوشش کی ، برخص کے کانوں تک بدآ واز کر بنا نے تھے کہ لوگو! اس تاریک ہے جس میں نوری کوئی کرن نہیں ہے، لیکن مسلمہ کی آ واز کے سامنے ان کی آ واز صداف کو ایک ثابت ہوئی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بعد ونصائح کا کوئی از نہیں ، وسکم ااور لوگ مسلمہ کے دام علی کہ بی تو خود میا مرتبع و دیکھا کہ ان کے بعد ونصائح کا کوئی از نہیں ، وسکم ااور لوگ مسلمہ کے دام علی ہیں ، تو خود میا مرتبع و دیکھا کہ ان کے بعد ونصائح کا کوئی از نہیں ، وسکم ااور لوگ مسلمہ کے دام علی ہیں ، تو خود میا مرتبع و دیکھا کہ لیا۔

ع برآاین بشام علی اس ۱۳۳۰

ا. ندى كاب فمن زكاباب وفدى من من صورت ثمام الآيا

ای دوران میں علاء بن حضری جومرتدین کے استیصال پر مامور بوت تھے ، بمامہ کی طرف کے گذر ہے گامہ کو قبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ بنی حفیفہ کے ارتداد کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں دہ سکتا ، عنظریب خداان پر ایسی مصیبت نازل کرے گا کہ ان سے اٹھتے ، جیستے نہ ہے گا، مسلمان اس فتنہ کوفر دکر نے کے لئے آئے ان سے نہ پھوٹر تا چاہے تم میں سے جس کو چننا ہووہ فوراتی رہوجا نے ، غرض اپنے ہم خیال اشخاص کو ساتھ کے کرعلاء کی عددکو پہنچے جب مرتدین کو میہ معلوم ہوا کہ پھھ بوجائے ، غرض اپنے ہم خیال اشخاص کو ساتھ کے کرعلاء کی عددکو پہنچے جب مرتدین کو میہ معلوم ہوا کہ پھھ بی حفیفہ بھی علاء کی امداد پر آمادہ ہیں تو وہ کمزور پڑھئے بیامہ کی مہم خالد کے سپر دھی اور علاء ، بحرین کے مرتدین پر مامور ستھے ، چنانچی تمامہ بھی علاء کے ساتھ سال میں ہرا ہر مرتدین پر مامور ستھے ، چنانچی تمامہ بھی علاء کے ساتھ سال میں ہرا ہر کے شریک د ہے ۔۔۔

شہادت : مرتدین کے استیصال کے بعد نی قیس کے مرتد مرداد نظیم کا عُلَمَ اس کے قاتل سے خرید اور نظیم کا عُلَمَ اس کے قاتل سے خرید ااور اسے بہن کر چلے ، بنوقیس نے ان کے بدن پر خطیم دیکے کر سمجھا کہ ان بی نے خطیم کولل کیا ہے۔ اور بیصد آنبیں سعب میں ملاہے ، اس شبر میں ثمامہ" کوشہید کردیا "۔

فضل و کمال : فضل دکمال میں شاعری کے علاوہ اور کوئی خصوصیت لائقِ ذکر نہیں ہے مسیلمہ کذاب کے سلسلہ میں بیاشعار کیے تھے۔

دعاناالى ترك الديانة والهوى مسيلمه الكذب ازجاء يسحع فياعجها من معشر قد تتا بعدا له في سبيل العي والغي النسع

# (۱۵) خضرت توبان

نام ونسب : ثوبان نام ،ابوعبدالله كنيت ، فانداني تعلق يمن كم شهر وحميرى فاندان عناه الله والمرد بالورفر الله والمرد بالورفر الله والمرد بالورفر الله والمرد بالمرد بالمرد

إ المتنبعاب يجلدون ص ١٨٠ - ع السابيعيدين ١١٠ - على الله فتابه جعدين س ١٩٩٩ محمقدرف عام الجدام السام

فضل و کمال : ثوبان " آخضرت الله کے فادم خاص تنجائی آخریب سے آئیں استفادہ کے زیادہ مواقع طبعے تھے۔ دِنانچہ کا اصادیث ان کے حافظ بیل محفوظ تھیں جو مدیث کی کمابوں بیل موجود ہیں گر۔ حافظ ابن عبد البر کھیے ہیں کہ توبان " ان او گول بیل ہیں جنہوں نے حدیثیں محفوظ کیس اور ان کی ایشا حت بھی کی گر ابن کے تالمہ ہیں معدان بن طلحہ ، داشد بن سعد ، جبیر بن یفر ، عبدالرحمن ابن خنم ، ابنا حت بھی نوائی گر ہیں آئے تھا کہ ہو ہیں معدان بن طلحہ ، داشد بن سعد ، جبیر بن یفر ، عبدالرحمن ابن خنم ، ابواد رئیں خوالی قابل ذکر ہیں ہی تھے ہیں۔ آئے تھرت کے بعد جو جماعت صادب علم وافقاتھی اس کے ایک رکن توبان مجمی تھے ہیں۔

شایقین حدیث فرمائش کر کے ان سے حدیثیں سفتے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے حدیث سنانے کی درخواست کی۔ انہوں نے بیعدیث سنائی کہ جومسلمان خدا کے لئے ایک مجدہ کرتا ہے خدا اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے ادراس کی خطاؤں سے درگذر کرتا ہے '۔ ان کے معاصرین دوسروں سے سنی ہوئی حدیثوں کی تھمدیق ان سے کراتے تھے۔ معدان بن طلحہ نے حضرت ابو درداء " سے ایک حدیث کی تو ثو بان " سے اس کی تھمدیق کی گئے۔ معدان بن طلحہ نے حضرت ابو درداء " سے ایک حدیث کی تو ثو بان " سے اس کی تھمدیق کی گئے۔

آ قائے تاری بھٹی کے حیات میں اور وفات کے بعد دونوں ذمانوں میں یکسال فرمان نہوی بھٹی فیش نظر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ زبان مبارک سے جو کچھ کن لیادہ بمیشہ جان کے ساتھ رہا ہس چیز میں آ قا تھا تھا۔ ایک مرتبہ آ قا تھا تھا۔ ایک مرتبہ آخضم کی خلاف ورزی کا اونی سا پہلو نکانا تھا اس سے بمیشہ محتر زر ہے۔ ایک مرتبہ آخضرت الله نے ان سے فرمایا تھا کہ بھی کسی سے سوال نہ کرتا۔ اس فرمان کے بعد بھی کسی کے سامنے وست سوال دراز نہ بواادرای شدت سے اس پھل رہا کہ اگر سواری کی حالت میں کواڑ ہاتھ سے چھوٹ مرتبہ حال دراز نہ بواادرای شدت سے اس پھل رہا کہ اگر سواری کی حالت میں کواڑ ہاتھ سے چھوٹ سے سرال دراز نہ بواادرای شدت سے اس پھل رہا کہ اگر سواری کی حالت میں کواڑ ہاتھ سے چھوٹ سے سوال دراز نہ بوادرات کی ایک سے سوال نہ کرتے تھے۔

احترام نبوت على المسترا المراح المرسلمان كاخترى فرض بيكن و بان المسلمان كاخترى فرض بيكن و بان المسلمان كاخترى فرض بيكن و بان المسلمان كاخترى فرض بي كم المسلمان كاخترى فرض بي كم المسلمان كاخترى فرف المسترا في المسلمان كاخترى في المسترا في الم

(۱۱) خضرت جابر تقبن مسلم

ا به تعنوند و یا ایت و ال سے پیاست نے برتن میں پائی ال دو از اوئی تنمس آمیار سے داز سے واقت وروہ آم کو سی بات پر شرم و الا سے تم اس کے داز کا حوالہ دیکر اس کوشرم نہ الا و تا کہ اس کا و بال تم بار سے اور وہ آم کو سی بات پر شرم و الا سے تم اس کے داز کا حوالہ دیکر اس کوشر کو درخدا کو نا پائے تم سی کوگالی نہ دو۔ نہ وہ نے از ار سے بر جیز کر و کیونکہ ریٹر ورکی نشانی ہے اور فر ورخدا کو نا پائے تد ہے اس کوگالی نہ دو۔ آپ وہ انہوں نے کسی انسان بلک او نے اور بلری تل کوگالی نہیں دی کے ا

### (۱۷) حضرت جارو د بن عمر و «

نام ونسب نه بشرنام ،ابومنذ رکنیت ، جارود لقب انسب نامه بیه جارود ان مرا ان معی مبدی قبیل عبدی قبیل عبدی قبیل کردار منظم و القب این ناس واقعد کی یاد کار بنده انته جالجیت میں آئیس فی مبدی قبیل بکرین وائل کواوٹ کر بالکل صاف کردیا تھا۔ "جرا" نے فنی ب برک بارے میں اس براردوان کا قب بر کمی واقعہ وابلورمثال کے ایک شام نبتا ہے گئے۔

فد سناهم بالحيل من كل جانب كما جو دالجارو د بكو بن وامل اسلام بارود "غربها ميسالي تقفيله عيرقيس كوفد ئراته والعربي من مديدة ما اسلام بين في النها بالمام بين كيا إنهول في كرائم و الماليك غربب يرتما اب أنه من الميك غربب يرتما اب أنه من الميك غربب يرتما اب أنه من الميك غربب كرائم بين الميار من الميار بين الميار بيار بيار بيار بيار بين الميار بين الميار

آ بخضرت بند وان اساله المنديرين سرت بولى اوران كى يزى عزت انوقيرى ألى المران كى يزى عزت واق قيرى مراة بولى المراه كى المين موارى كا النظام ند بولى المراه كى المين سوارى كا النظام ند بولى المراه كى المين سوارى كا النظام ند بولى القدام في المراه المراه المراه المراه المراه كي المراه ال

ا کوپ سران کی ا ایکان کا سسا کی اوران ا

marchie and see a

. فَتَنْهُ ارتَدَاوِ: فَتَهُ اوتَدادِ مِينِ إن ئَے قبيلہ ئے بہت ہے آ دی مرتبہ ہوئے ليکن ان ک استنقامت ايماني مين كوني تزلزل ندآيا وراية اسلام كااعلان كرك ودمرول كواريد اديروك يتهاك شہاوت : حضرت ممر" کے زمانہ میں بصرہ میں اقامت اختیار کر لی اور ایران کی فون نشی میں من مدانه شریک ہوئے۔ باختلاف روایت فارس یا نمباوند کے معرک میں شہید ہوئے گی

فضل و کمال : ابوسلم نجدی ۱۰ بوافقموس ، زید بن ملی اور مخد بن سیرین نے ان سے روایت کی ہے " ر جارود "شاعر بھی نتے ،اشعار ذیل بارگاہ نبوی آئے میں بطور نذر حقیدت پیش کئے تنے "۔

شهدت بان الله حق وسامحت ... نبات فوادي بالشهادة والبهض

فابلغ رسول الله عنى رسالة بلتى حنيف حيف كت من الارض واحعل نفسي دون كل ملمة - لكم جنة من عرضكم عرصي

ا خلاق : بارددٌ کے صحیفهٔ اخلاق میں حریت، آزادی، جرات اوراظهار حق میں بے باکی کا عنوان نہایت جلی تھا۔ جس بات کودہ جن سمجھ لیتے تھے،اس کے اظہار میں وہ کسی کی پرداہ نہ کرتے۔

ایک مرتبہ بحرین کے گورز قدامہ بن مظعن کوبعض رومیوں نے شراب ہے ہوئے ویک ایک ما، ب رود" كوال كاعلم، واتو حضرت عمر كياس آ فركبا، امير المونين القدام في شراب في سنان بيشري مد باری سیجے ،آپ نے شہادت طلب کی ،جارور نے ابو برری ا کوچیش کیا،ابو برری انے شہادت دی کہ میں نے نشر کی حالت میں قے کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت فرّ نے قدامہ کوطلب کیا، وہ آ ۔ ان ک آنے کے بعد بیاروؤنے پھر کہا کہ امیر المونین كتاب الله كى رو سے صد جارى تيجند حضرت مزنے فرماياتم و ا تناابسرار کیول ہے، تم گواہ ہو یدنی نبیس ہوتمہارا کام شہادت دینا تھااہے تم بورا کر کیے ،اس وقت جاروڈ ناموش ہو گئے ائینن دوسرے دن پھراصرار شروع کیا ہشہادت نا کافی تھی واس لئے حضرت مم<sup>ا اس</sup> کو جاروو '' کا پیجااصرارنا گوار ہوا فرمایاتم تو مدعی ہے جاتے ہو، حالانک صرف ایک شہادت ہے، جو ثبوت کے لئے کافی نبیس ہاں اعتراض پر جاروڈ نے کہا مرسین تم کوخدا کیشم دیتا ہوں کہ حدیث تاخیر نہ کرو، آخر میں جاروڈ کی بیجا ضد پر حضرت عمر " کو تنبید کرناپزی کهتم خاموش رجو، ورندهی بری طرح چیش آوک گا، اس تنبید پر جارود آ نے نصب آلود: وکر کہا عمر حق اس کانام ہیں ہے کہ تمہاراین عم شراب بینے اور تم النے جھے و برے سوک کی جملی دو ، آخریس : بقدامه کی بیوی نے شہادت دی تو حضرت عمر نے صد کرائی سید

الله المائية بالمسابد جلدا المرام ۱۲۲ س تهذيب المتهذيب بطوارض عهد سی اساب جلداه ل رس ۲۹۳۱ می این دانند کوتمام از باب میراث تداند که ما از مین کلها شد

# (۸) خضرت جبیر من مطعم

نام ونسب: جبیرنام ،ابومحدکتیت بنسب نامه به به جبیر بن طعم بن عدی بن نوفل بن عبداله ناف قریش نوفلی -

\*\* بن جیر کے والد طعم قریش کے زم ول و خداتر س بزرگول بیل سے ان کی وجہ تا تخضرت اللہ کو کہ کی ابتدائی زندگی بیں جبکہ آپ پر چاروں طرف ہے مصائب وآلام کا جوم تھا، بڑی ایداو طی غالبًا ناظرین کو معلوم ہوگا کہ مکہ بیس جب آخضرت اللہ کی تبلیغی کوشش بارآ ور ہوئے لگیس اور قریش کو آخضرت اللہ کو خور سے بہتے ہے دو کئے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپس میں معاہدہ کر ہے بنو ہاشم کا مقاطعہ کر دیا جس کی روسے بی ہاشم میں شادی بیاہ اور فرید فروخت جملے معاشرتی تعلقات ناجائز قرار بیا کے اور بیع بدائی معاہدہ کی روسے چونکہ قریش کی دوسری شاخوں کا میال جول بی ہاشم کے ساتھ ممنوع ہوگیا تھا اس لئے بی ہاشم شعب الی طالب میں چلے گئے اور تین کا سال تک اس قید میں زندگی ہر کرتے رہے ۔ اس طویل عدت میں شعب ابی طالب میں نو گئے اور تین کا سال تک اس قید میں زندگی ہر کرتے رہے ۔ اس طویل عدت میں شعب ابی طالب میں نہ جانے بیاتی تھی لیکن اس گروہ اشقیا میں بہرہ تا کہ کہ خورد و نوش کی کوئی چیز شعب ابی طالب میں نہ جانے بیاتی تھی لیکن اس گروہ اشقیا میں بہرہ تا کہ خورد و نوش کی کوئی چیز سے چھیا کر بہتیا دیا کرتے تھے آخر میں بعض ضعف میں جھیا کر بہتیا دیا کہ کر دیا۔ ان احتمان میں میں بہرہ تا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ خوالف صدا بلندگی اور کوشش کر کے اسے جاک کر دیا۔ ان احتمان کرنے والوں میں ایک جبیر بن طعم بھی تھے اور میں ایک جبیر بن طعم بھی تھے اور فروٹ کی کرنے والوں میں ایک جبیر بن طعم بھی تھے اور نے والوں میں ایک جبیر بن طعم بھی تھے اور کوشش کر کے اسے جاک کر دیا۔ ان احتمان کرنے والوں میں ایک جبیر بن طعم بھی تھے اور کی خور کیا کہ کوئی کے خواد کی کے دور کی کے اس کے دور کوئی کے دور کی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کی کے دور کوئی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کوئی کے دور کوئی

حضرت فدیج "اورابوطالب کے بعد جب مکد میں آنخضرت ان فاکونی فاہری سہاراباتی ندر ہااور بہلیغ کے لئے آپ ان طائف تشریف ہے گئے اور وہاں سے ناکام لوٹے تواس وقت مکہ کا ذرہ آپ ان کا کو شمن ہور ہا تھا اور بظاہر کوئی جائے بناہ باتی نتھی۔ مطعم کی زم دلی ہے آب ہے ان واقف تصاس سے مکد کے پاس بنج کر ان سے پناہ طلب کی مطعم کواس وقت کافر بنے کی آخضرت والنگ کو ان کے مارت میں درخواست پر آپ بھی کو ابنی جمارت میں لیا ہے۔ ملک کو ابنی جمارت میں لیانہ تام شرکھیں مکہ کو مقابلہ کی دعوت و بنا ہے ای لیانہ تام شرکھیں مکہ کو مقابلہ کی دعوت و بنا ہے ای لئے جمارت میں لینے کے بعد بی اسپالا کول کو تھم دیا کہ جمارت کی جمارت قبل کو ابنی بناہ میں لئے کہ بعد بی اسپالا کول کو تھی ہو گوا بنی بناہ میں لئے کہ جمارت کی کہ میں آئی میں اور خود حرم میں جا کر بہا تک دنال اعلان کیا کہ میں نے محمد ان کول جن بناہ میں لئے کہ دنال اعلان کیا کہ میں نے محمد کول جن بناہ میں لئے کہ دنال اعلان کیا کہ میں نے محمد ان کول جن بناہ میں لئے کہ دنال اعلان کیا کہ میں سے تول جن

. ے مانع آتی تھی مشرکین کمہ اور مسلمانوں کے در میان سب سے پہلام عرکہ بدر ہوااس ہی جبیر شر یک نہ ہو سکے تھے لیکن اینے قید ہوں کوفعر میدوے کر چھڑانے آئے تھے۔جس دفت پینچاس دفت آ تخضرت ﷺ نماز میں مصروف تضاور سورہ طور کی آیات تلاوت فرمارے تھے۔جبیر مسجد میں داخل ہوئے تو کلام اللہ کی سحرانگیز آیتیں کانوں میں پڑیں انہیں س کرجبیراس درجہ متاثر ہوئے کہ وہ بیان كرتے تھے كەمعلوم ہوتا تھا كەمىرا قلب يھٹ جائے گا كى

آتخضرت الل كفارتمام كرنے كے بعد انہوں نے آب اللے اسرائے بدرك بارے میں گفتگو کی آپ ان کے باپ کے احسانات کو یاد کر کے فرمایا کر اگر تمہارے ہاپ زندہ موتے اور وہ سفارش کرتے تو میں چھوڑ ویتا کے۔

بدر کے معتولین کا انتقام احد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس میں تمام مشرکین نے بقدر استطاعت حصه لیا جبیر نے اپنے غلام وحتی کو بھیجا اور کہاا گرتم حمز ہ کوتل کر دو کے تو تم کوآ زاد کر دیا ج نے گا کے ۔ چنانچ جعزت جزہ ای غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

اسلام : جبیر میں اثر پذیری کا مادہ پہلے ہے موجود تھا۔ حالت کفر میں آیات قرآنی ہے تاثر اس کا بین نبوت ہے لیکن قومی عصبیت مانع آئی تھی لیکن بالآخر قبول حق کا مادہ جذبہ عصبیت پر غالب آگیا اور بروایت سلح حدید باور فتح مکه کے درمیانی زمانہ میں وہ مسلمان ہوگئے ۔

غر اوت: قبول اسلام کے بعد صرف حنین میں شرکت کا پیتہ چاتا ہے۔ حنین کی واپسی کے وقت میہ آنخضرت الله كيماته تصفي

وفات : جبیرآنخضرتﷺ کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے لیکن کہیں نظر نہیں آتے۔ بے<u>دہ</u> مِن مدینه میں وفات بائی <sup>کن</sup>۔ دو*اڑ کے تحد*اور نافع یادگار چھوڑے۔

فضل و کمال: گوجبیر کوآنخضرت علیٰ ہے فیض یاب ہونے کا بہت کم موقع ملاتا ہم احادیث نبوی کھی کی متعدبہ تعدادان کے حافظ میں محفوظ می ان کی مرویات کی تعدانسا ٹھ تک پینچی ہان میں ہے جھ متفق عليه بيل ان كے تلافرہ بل محد بنافع سليمان بن صرودوراين سيتب قابل ذكر بيل كا۔

علم الانساب كے بڑے حافظ تھاوراس كواس فن كےسب سے بڑے ماہر حضرت ابو بكر صدیق ہے حاصل کیا تھا اس لئے ان کا شار قریش کے متاز نسابوں میں تھا<sup>ہ</sup>ے۔ حضرت عمر " کو جب

ع منداحه بن ضبل مبلدم من ۸۸ ع استیعاب جلداول ص ۹۰ ع سيرة اين بشام \_عبداول يص مهم ۵ متداحمر بن طنبل جلد ۲ مس ۸۳ ت استیعاب بادادل می ۹۰ ۸ امدالتابه جلدارص ۱۲۲

م اصاب جدادل مس ے تہذیب الکمال میالا سبكي تقيقات كي ضرورت يمين آتى تقى توجييرى تي تحقيقات كرت تھے۔

ا خلاق : ان ئے میزان اخلاق میں تلم و ہر د ہاری کا پلہ بہت بھاری ہے گودہ قریش کی ایک مقتدر شاخ کے رکن اور روسائے قریش میں تھے لیکن اس کے باوجود انہیں تکمبر دخوت نام کونہ تھا اور قریش کے حکیم ترین اشخاص میں ان کا شارتھا ہے۔

### (۱۹) خضرت جرمده بن رزاح

نام ونسب: جربدنام،ابوسبدالرمن کنیت،نسب نامد بیه به جربد بن رزاح بن عدی بن سهم این « زن بن حارث بن سلامان بن اسلم بن افعسی اسلمی-

اسلام: فنتح مکہ یہ پہلے مشرف باسلام ہوئے۔جربدان بے سادرلاج اِرمسلمانوں میں نتے جن کی معاش کا دارد مدارمسلمانوں کی فیاضی پرتھا۔اس لئے دہانسجاب صفہ کے ذمرہ ٹیس شال ہوگئے تھے کی

د عائے نبوکی ﷺ: ایک مرتبہ جربد بائیں ہاتھ سے کھانا کھارے تھے آنخضرت ﷺ: فرمایا دائے ہاتھ سے کھایا کرو یوش کی یارسول القد (ﷺ) اس میں آزارے، آپ ﷺ نے دم کردیااس لے بعد پھراس ہاتھ میں کوئی شکایت نہیں بیدا ہوئی "۔

وفات : امير معاديه كآخر مهد خلافت ميں مدينة ميں وفات يائی " ز

# (٢٠) حضرت جربرية بن عبدالله بلي

نام ونسب : جریرنام ، ابو مرکنیت ، نسب نامدیہ ب جریر بن عبدالقد بن جابر بن مالک بن نظر بن نظیم انتقار بن انمار بن انمار بن نظیم بن عوف بن خزیر بربی حریب بن علی بن مالک بن سعد بن نذیر بن قسر بن عبقر بن انمار بن اراش بن مرو بن غوث بحل ۔ جریر بمن کے شاہی خاندان کے رکن اور قبیلہ بجیلہ کے سروار نتھ۔ اسلام : بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جریر وفات نبوی ﷺ کے کل چالیس روز پیشتر مشرف بسلام ہوئے بین سیح جوہ ججہ الوداع میں آئے ضرت ﷺ کے کل جاب مرکاب شرف بسلام ہوئے اور واقد کے بیان سیح میں انگیم جاریا ہے ماہ بیشتر الن کا اسلام مانتا پڑے گا۔ اور واقد کے بیان

ل الیشا مع این سعد بطوی می ۱۳۳۰ ق.۲ مع اصاب جلداول می ۱۳۳۳ هم این سعد برجلد می ۱۳۷۰ ق.۲ هم مشداحه برجلد می ۱۳۵۸

کے مطابق رمضان واسے بیل اسلام لائے۔ اس دوایت کی روے آنخضرت کے وفات کے سات مہینے بیشتر ان کا اسلام لاٹا ٹابت ہوتا ہے۔ بہر حال اس قدرتی ہے کہ وہ وفات نبوی آئے ہے کی مہینے بیشتر اسلام لا چکے تھے

جب بی جوالی اسلام کے لئے آنخضرت کھڑ کی خدمت میں حاضر ہوئ تو آپ نے ہوجھا کیے آنہوا؟ عرض کیا اسلام جول کرنے کے لئے آپ تا ہے ایک خدمت میں حاضر ہوئ تو آپ نے ہوجھا دی انہوا؟ عرض کیا اسلام جول کرنے کے لئے آپ تا ہے ایک کی تو م کامعزز آوی آئے تو اس کی عزت کیا کرولے۔ اس کے بعد جریر نے اسلام کے لئے ہاتھ بڑھایا اور کہا ہیں اسلام پر بیعت کرتا ہوں ۔ آنخضرت بیجئ نے ان کا ہاتھ بڑکر فر مایا ، برمسلمان کی خیرخوائی کرنا ، پیمرفر مایا جو خص انسانوں پر رحم نہیں کرتا اس پر خدار جم نہیں کرتا اس پر خدار جم نہیں کرتا اور بلا شرکت غیر ہے خدائے واحد کی پرستش فرض نماز ول کی پابندی مفروضہ ذکو ق کی اوا کیگی مسلمانوں کی نصحت اور خرخوائی اور کا فرول سے برائت پر بیعت کی آئے۔

ججة الوداع: قبول اسلام كے بعد سب ہے اول آنخضرت اللہ كے ساتھ جمة الوداع ميں شريك ہوئے اس ميں جمع كوخاموش كرنے كى خدمت ان كے سير دھى۔

سر بید فی الحکیفه : فتح مکه کے بعد قریب قریب قرب کی آم قبیط اسلام اسلام الله الله می اور سنم کدول کو باتھ

آگئے تھے لیکن بعضول میں صدیول کے احتقاد کی ویہ ہے تو ہم پرتی باتی تھی۔ اور سنم کدول کو باتھ

لگات ہو ۔ ذریح تھے اللہ ہم کو دور کرنے کے لئے آنخضرت اللہ نے کی ضمت جریر سے پر دہوئی۔
کے سنم کدون کی اُنکلفہ کو جو کعبہ بیمان کے نام ہے مشہور تھا ڈھانے کی خدمت جریر سے پر دہوئی۔
ایک دن آپ بڑی نے جریر سے فربایا کیا تم فری الحلیفہ کو ڈھاکر جمی مطمئن نے کروگ اس کیا ابر و
چشم عاضر ہوں کیکن گھوڑے کی چیٹے پر جم کر نہیں چیٹے سکتا۔ بیعد دری کرآپ بھی نے ان کے سینہ پر ہاتھ
مارا اور دعا دی کہ خدایا ان کو ر گھوڑے کی چیٹے پر ) جماد ہاوی دمہدی بنا۔ جریز رسول اللہ بھی کی کہ اور ابوار طاقہ کو اطلاع کے لئے مدینہ جمیعیا۔ انہوں نے آکر آخضرت بھی کوم دو سنایا کہ
کردیا ور ابوار طاقہ کو اطلاع کے لئے مدینہ جمیعیا۔ انہوں نے آکر آخضرت بھی کوم دو سنایا کہ
یارسول اللہ (بھیل کے لئے برکت کی دعافر مائی گئے۔

ا اصابه به جلداول م ۴۳۲ ۳ مندام دین شبل جلد ۳ می ۳۵۸ ۳ بنداری کتاب المفازی باب غزوهٔ ذی اُخلیفه

ا بھی جر تریمن بی میں نے کہ آنخصرت بھا کا انتقال ہوگیا لیکن آہیں اس کی خبر نہ ہوئی الیکن آہیں اس کی خبر نہ ہوئی الیک دن ہے کہ آور و و کلائ اور و و کلائ اور و و کلائ انتقال ہوگیا ہے دن ہے کہ انہوں نے کہاتم اپنے جس ساتھی کا حال سنار ہے ہووہ تین دن ہوئے تتم ہوگیا ، یہ وحشت تاک خبر س کر جریر روانہ ہوگئے ہوائے ہوئی المرائے کی انتقال ہوگیا اور الد ہوگئے ہوائے گانتقال ہوگیا اور الو کھر مدیق منظم ہوا کہ آنخضرت اللے کا انتقال ہوگیا اور الو کی مراہ ہوگئے۔

جنگ بر موک : اس سلسلہ کی مشہور جنگ برموک میں جر بڑنے بڑے کارتا ہے دکھائے ،ال جنگ کے تعادی میں مسلمانوں کے دوافسر مارے کئے بیصورت دیجے کرجریے نے اپنے قبیلہ بجیلہ کو لے جنگ کے آعادی میں مسلمانوں کے دوافسر مارے کئے بیصورت دیجے کے جنگ ہے ہے ہے ہے ہے ہے اس کی اڑائی ہوئی مجمی بیچھے ہے ہے ہے رستم کے پاس بیج کئے دستم سواری سے اتر پڑااور بیدل بڑھ کرئے زورہ لہ کیااس کے ساتھ اورافسران فوج بھی آگے بڑے بالاوری کے بال موقع پر مشہور بہاور ابو بجن تعفی نے بڑی بہاوری کے ماتھ اورافسران فوج بھی و دوسرے افسروں سے کہلا بھیجا کہ مینہ کی جانب سے دکھائی جریم نے مسلمانوں کی بسیائی دیمھی تو دوسرے افسروں سے کہلا بھیجا کہ مینہ کی جانب سے دکھائی جریم نے مسلمانوں کی بسیائی دیمھی تو دوسرے افسروں سے کہلا بھیجا کہ مینہ کی جانب سے

إ بخارى كتاب المغازى باب وباب جريالي اليمن ع اخبار القوال ص ١٢٠١١٩

ایا نیول کے قلب پر متفقہ تملہ کرنا چاہیے۔ ان کے مشورہ پر مسلمانوں نے ہر طرف ہے سن کراس زور کا حملہ کیا ایرانیول کی صفیل درہم ہرہم ہوگی اور وہ نہایت بہتر تیمی کے ساتھ پیجھے ہے۔ اس پہپائی میں رستم مارا گیا اور ایرانی ویرکعب تک پچھڑ تے چلے گئے اس در میان میں ان کا امدادی دستہ پنج گیا اور وہ از سرے نومنظم ہو کرصف آ راہو گئے۔ اور نخارستان مسلمانوں کے مقابلہ میں آ یا۔ حضرت کیا اور وہ از سرے نومنظم ہو کرصف آ راہو گئے۔ اور نخارستان مسلمانوں کے مقابلہ میں آ یا۔ حضرت زییر "نے اس کا کام تمام کر دیا دو سری طرف قیس بن ہمیر ہ نے ایک دو سریا افراور مسلمان ہر جہار جانب سے ایرانیول پرٹوٹ پڑے سان کے افسر مارے جانچے تھا اس لئے دو ذیا وہ و ہریتک میدان جہار جانب سے ایرانیول پرٹوٹ پڑے سان کے افسر مارے جانچے تھا اس لئے دو ذیا وہ وہ یہ اپنے وہ سے نہوں کے ایرانیول کئے۔ ایرانیول نے تنہا یا کر گھوڑ ہے سے نیچ کرادیا اور اس در میان میں ان کے ساتھی پہنچ گئے اس لئے ایرانی جیوز نر بھاگ شیخ کے۔ ا

یر موک کے بعد کسر کی کا پایئے تخت مدائن فتح ہوا۔اس کے بعد عمر وین مالک نے جلوال م کی مہم سرکی اور جر ترکو چار ہزار سلح فوج کے ساتھ جلولاء کی حفاظت پر متعین کر کے اپنے متعقر پر چلے گئے۔

جلوالا کے پاک عی حلوال ایرانیوں کا ایک برام کر نصاحترت سعد بن ابی "وقاص نے جریز" کے پاک ابزار فوج بھیجی کہ وہ حلوان پر حملہ کر کے اس خطرہ کودور کریں۔ چنانچہوہ چار بزار پہلی اور ۳ ہزار سے بدون یہ جدید فوج لے کرحلوان مبنیجے اور بلاکسی خون ریزی کے اس پر قبعنہ کر لیا گ

اس کے بعدا ہوازی باری آئی یہاں اسلامی فوجیں بہت پہنے ہے پڑی ہوئی تیس ہے دورو اس کے بعدا ہوازی باری آئی یہاں اسلامی فوجیں بہت پہنے ہے ہوں اشعری " نے جو سے ہر مزان کوان کے مقابلہ کے لئے بھیجا اس نے تستر جس قیام کیا۔ حضرت ابوہوی اشعری " نے جو ستر جس تھے، حضرت ہم " کواس کی اطلاع دی آپ نے ماد بن یاس " کے پائی نعمان جس مقرن کوابو موئی کی مدد کے لئے بھیجنے کا تھم بھیجا۔ انہوں نے جر بڑکو جواس وقت جلولا جس مقیم تھے یہ ہم ہر دکی۔ جر بڑکو جواس وقت جلولا جس مقیم تھے یہ ہم ہر دکی۔ جر بڑکو اولا ء جس عردہ بن قیس کو ابنا قائم مقام جھوڑ کر ابوموئی کی مدد کے لئے پہنچے دونوں نے ال کر ہر مزان کا مقابلہ کیا ایرانی بسیا ہوکر تستر کے لئے جس کے امرانی کی امد بندہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے تستر کا محاصرہ کر ایا مدون کے عاصرہ کے بعدا کیا ایرانی کی امدادے قبضہ ہوا "۔

لِ تاریخول میں بنگ مرموک کے واقعات تبایت مفصل میں ہم نے اخبار الطّوال سے سرف ای قد اُنقل یا ہے۔ ع بلاذ مرق ص ٢٠٠٩ سے اخبار القوال ص ١٣٧٠،١٣٦

نستر فی شکست نے بعد ہزا کر مشاہ ایران نے اپ ملک نے مشہور ہماہ رمر دان شاہ والیا اشعر جرارے ساتھ مسلمانوں ہے، تقابلہ پر معمور کیا تھر منہ ساملی کی دائے ہے۔ کو استرامی اطلاع ای پہلے پہلے نے خوداس جنگ جس شرکت کا رادہ کیا تھر منہ ساملی کی دائے ہے کہ شخص کے مادہ فوری چھاؤنیوں میں ادکام نیسے کہ ہر جکہ کی فوجیس میدان جس پینی با کیس اور فعمان بن مقرن کے مادہ اور جارا دمیوں کو بھی سید سالاری کے لئے نامزد کردیا تھاان میں ایک جریر مسلم بھی ہے۔ مسلمانوں اور ایرانیوں کا یہ مرکز تاریخی شہر ایا جاتا ہے اس میں حضرت فعمان کے شاہ سے بانی مکر کا میائی مسلمانوں کو بونی کی این از ایوں کے مادہ و جریر اس ساسفہ کی اور از انیوں میں جس شرکے شے۔

حضرت النان المراجيد على بهدان كُور فريق الن كَ شَهادت كَ بعد عفرات الله الن النهائي شهادت ك بعد عفرات على أك ريمة المرائ النه النهائية المرائ النه النهائية المرائ النهائية المرائ النهائية المرائية بمل ك بعد جمير حضرت على أل الميه عنه بيراً والتي بيعت ك لنه النهائية المراهائية المراهائية المرائح بياس جرائي المرائح في المرائح المرائح في المرائح المرائح المرائح في المرائح ا

و الدر البيرون والمراتي من الاستان المستان المستان الطوال إس ١٩٦٥

اور ناروا خصه بهبت نا گوار بمواور راتون رات این ایل و عیال کو لئے کر کوف چلے گئے اور قر قیسیا میں اقامت اختیار کرلی کی اور دنگ صفین میں کوئی حصہ نہایا کی اور اِقید ندگی قرقیبیا کے گوشندعا نیت میں بسر کی۔ وفات : سمن چومیں قرقیبیا میں وفات پائی سما۔

حلیہ : قد دراز چے فٹ تھااوراس قدر سین وجمیل سے کے حضرت جمر ان کوامت اسا! میر کا بوسف کہا ۔ مرید نے تھے۔ ہاتھوں میں مہندی کا خضاب لگاتے تھے سمجہ

بارگاہِ نبوک ﷺ میں بید مرائی : بارگاہ نبوک ﷺ میں جریر کی بڑی یڈ ریائی ۔رسول اللہ ﷺ انہیں بہت مان تھے میں جریر کی بڑی یڈ ریائی ۔رسول اللہ ﷺ مرائ بہت مان تھے ہوں ان کے ساتھ ہیں آئے تھے اور ان کے ہیں ہے کر وہ نہ رواے مبارک بچھا ویت تھے اس جرور ان کے ساتھ ہیں آئے تھے اور ان کے ہیں ہے کر وہ نہ رہتے جب آپ ﷺ انہیں ویکھتے تھے وہ مشارا ویت تھے ان کا نبات ان کاذ ار خرفر مات تھان کا بیان ہوا اس کہ جب میں مدینہ پنجا تو مدینہ کیا ہر سوار بھا کر کیڑور کھنے کا تھیلا کھولا اور صلہ کین کر داخل ہوا اس وقت رسول اللہ ﷺ خطید و در ہے تھے۔ یس نے سلام کیالوگول نے آئھول سے میری طرف اشارہ کیا ہیں نے اپنی سے آ دی ہے ہو چھا، عبداللہ کیارسول اللہ ﷺ میرا آذکرہ فرمات تھے انہوں نے کہا ہاں ، ابھی ابھی نہایت اجھے الفاظ میں تمہارات نذکرہ فرمایا۔ آپ ﷺ خطید و در ہے تھے دوران خطیہ بیل میں تمہارات یا سے بیل کہترین خفی داخل ہوگا

ا با المار خوال ص ا کا اساب جدد ال ص ۱۳۳۰ سے انتیاب جدد ال ص ۹۶ سم ایت کی تبذیب این دیب جددارص ۲۰ س تبذیب الکمال می ۱۱۱ سے تبذیب ایتی دیب جددارس ۲۰ س ۷. تبذیب الکمال س ۱۱ سام می آب النصائل بربر ۴ بن عبدالند

اس بيم ويرب شاى كى ملامت بوكى من في السيارة افزائى برخدا كاشكرادا كيا أ

حسرت برریکی خوبیوں اور رسول الله عین کے ان کی توقیر کرنے کی وجہ سے خلفا بھی ان کی بری مزیت مرت بیٹے ہے۔ چنانچ حصرت عمر مفرماتے میں کے خداتم پر رحمت نازل قرمائے مہا ہمیت میں بھی الاکھے سردار مجے اور اسادِم میں بھی الیکھے سردار ہوگ

بال فرمان رسول المرابعة المخضرت الذا كابرارشاد بميشدندگي كادستورالعمل ره ايك مرتبه چند اعراب فرمان رسول المرابعة الشارت الذا كابرارشاد بميشدندگي كادستورالعمل ره ايك مرتبه چند واسب به بخطم سنة بين و اين و رايني ركه و اعراب في كهاا كرده اللم كرين تب بهي آب المرابعة في فرمايا البيغ صدق دسول مرف و رايني ركه و اس ارشاد كه جد من سي صدق وسول كرف و استوجرين في المول كرف و استوجرين في المول كرف و استوجرين في المول مين كياس و المول كرف و استوجرين في المول كرف و المول كرف و استوجرين في مول كرف و المول ك

# (ri) خضرت جعال بن سراقه

نام ونسب النائدة من المنظم ونسب دونون من اختلاف ب- بعض جعال كتبية مين البعض جعيل ، نسب وحيواً ففارت بتائية من اور بحقميري اور يحق على كتبية مين -

ا ملام وغر وات: وتوت اسلام كابتدائى زمانه من مشرف باسلام بوئ اصداور ني قريظه مِن يخضرت عِنْ كَبِيم كاب شِحة خرالذكرغ وهش ايكة تكه كام آئى "-

فردو کا بنو ہوازن میں شریک ہے اس کے مال تنیمت میں سے جینے اوار کے کوسوسواونٹ سے آئی ہے اور دھال سے آئی کے اور دھال سے آئی کے اور دھال سے آئی کے اور دھال کو کھوسواونٹ مرحمت فر اسے اور دھال کو کھوٹ ملا ۔ فر مایا اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دھال بن مراقد ،اقر کا اور عیب جیسے روئ زمین بھر کے آدمیوں سے بہتر جیں ان دونوں کو میں نے تالیف قلب کے لئے دیا ہے اور جعال کوان کے اسلام کے میر دکیا تھے۔

الصريمي جب تخضرت على فروهٔ بي مطلق كي ليتشريف كي تو مدينه بعال " كريم وكريك "

وفات: وفات ئەربەشدار بابسىرغامۇش بىل-

به مهدا مرین خنبل ربیدیم س ۱۳۷۰٬۳۵۹ م ج تبذیب النبذیب رجید ایس است می مندا همرین خنبل رجید م رس ۱۳۷۶ م ایدانگ به جیدال رس ۱۸۷۳ بر هی اسدالقاب جیدال رس ۱۳۰۱ م اسابه جلداول مس ۱۳۴۹،

# (rr) حضرت جعشم الخير<sup>ان</sup>

نام ونسب : بعثم نام ، خیرلقب انسب نامدید به اعظم بن طلید بن شای بن موہب بن اسد بن معظم بن طلید بن شای بن موہب بن اسد بن معظم بن خریم بن معدف صدفی حریمی۔

اسلام اورغر وات : المصرے پہلے شرف باسلام ہوئے ۔ ملح حدیدیہ بیس آنخضرت کے ساتھ تنے ادر بیعب رضوان بیل شرف جال نگاری حاصل کیا ۔ آنخضرت نے اپنا پیرا ہمن تعلین اور موے مبارک عطافر مائے کے ۔

وفات : زماندُ وفات میں اختلاف ہے واقدی ، کابیان ہے ، کہ فتندر وہی شہید ہوئے اور ابن بوسف تاریخ مصر میں لکھتے ہیں کہ معرکی فتے میں شریک تھے۔ اگر آخر الذکر بیان صحیح مان لیا جائے تو یہ حملیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابو بکڑے عہدے ذیادہ وزندہ دہے۔

# (۱۳) خطرت محمل شبن معمر

نام ونسب : جميل نام مباپ كانام عمر تقانس نامه يه يهم يميل بن عمر بن حبيب بن و بب بن حداد بن حجميل بن عبيب بن و بب بن حداد بن حجم قرقي جي -

حضرت عمرٌ کے اسلام کا اعلان :

سع استيعاب جلداول يص ٩٢ -

ع اسدالغاب جلد مم عدم

ا استیعاب بلدادل ص۱۰۲. ا

ہو لیکے تھے جن رواۃ کے نزد میک فتح مکہ ہے پہلے اسلام الاے کے دورز ہیر کے قبل کو فتح مکہ میں بتاتے ہیں <sup>ا</sup>۔

مصری فوج کشی میں شرکت :

حضرت ہمڑ کے مہدخلافت ہیں مصر کی فوج کشی ہیں مجاہدانہ شریک، ویٹ ہیں۔ وفات : خلافت فاروقی ہیں ہمر کی سوم امنزلوں سے زیادہ طے کرنے کے بعدانقال کیا، حضرت ممر" کوان کی موت کا پخت صدمہ ہوا ''۔

### (۲۲) خضرت جندب بن كعب

نام ونسب : جندب تام ، باب كانام كعب تعابنسب تامدريه به بندب بن كعب بن عبدالنداين غنم بن جزر بن عامر بن ما لك بن ذيل بن تعليد بن ظبيان بن عامداد دى ـ

اسلام: این معدکی روایت کے مطابق فتح مکہ کے فیل مشرف باسلام ہوئے اسلام انے کے بعد مدوّل زندہ رہے ایکن عہدر سالت اور خلفا ، کے ذمانہ میں کئی جنگ میں نظر نہیں آئے۔

حسرت من کی کان کے زمانہ میں کوف میں رہتے تھے ،ایک قانونی جرم میں جس کی تفصیل آئے آتی ہے ماخوہ نہ کر قید ہوئے پھر رہا کردیئے گئے رہائی پانے کے بعدر دم چلے گئے اور اعدا نے اسلام نے مقابلہ میں جہاد کرتے رہے اور سبیل کہیں امیر معادیہ کے زمانہ میں وفات یائی سی۔

سحروساً حرى من قرت : سحروساحرى شرك كى الكفتم بناى في المام في الك شديد ممانعت كى به بناى في المام في شديد ممانعت كى به بنعب الله بن بها بيت مخت اور قشدد في منظم منان في في من بالب بي نها بيت مخت اور قشد و في مناز آيا الك دن وه وليد بن عقبه حاكم كوف كوتماشه كهار با تقااور آدى كول كرك زنده كرديتا تقا، عوام الله مهد و د يجمع اور شخير بوكر كتب ، بنان الله شخص مرا وكوزنده كرديتات ها.

هنرت بندب بھی تماشدہ کیر ب شے توام کے عقائد میں تزازل دیکھ کرایک ہی وار میں شعبدہ باز کا کام تی م کردیا ماور کہا اب ایٹ آی وزندہ کرو، پھر ہے آیت تلاوت کی۔

افتاتون المسحو والنه بعسرون كياتم ديم ودائسة جادوك بالتمل شنكوآت بو

ل ساب جداول ش ۲۵۵ م الاساد من اليفاد من الدافات بداول ش ۱۳۰۳ هي الداول من ۱۳۰۳ هي الداول من ۱۳۰۳ هي الداول من ۲۰۱۳ هي الساب جند داول من ۱۳۰۱ هي الساب جند داول من ۱۳ من ۱۳۰۱ هي الساب جند داول من ۱۳ من ۱۳۰۱ هي الساب جند داول من ۱۳ من ۱۳۰۱ هي الساب جند داول من ۱۳ من ۱۳۰۱ هي الساب جند داول من ۱۳۰۱ من ۱۳۰۱ من ۱۳۰۱ من ۱۳۰۱ من ۱۳ من ۱۳۰۱ من ۱۳ من ۱۳۰۱ من ۱۳ من ۱۳۰۱ من ۱۳۰ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳۰ من ۱۳۰ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳۰ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ م

### (ra) حضرت حارث <sup>ط</sup>بن عمیراز دی

نام ونسب : حارث نام باب كانام عيرتها، قبيلهُ ازدي سي تعلق تقاد اسلام : فق مدي يبلي الملام لائد

# (۲۷) حضرت حارث بن نوفل

نام ونسب : حارث نام ،باپ كانام نوفل تفاسلسله منسب به بحارث بن نوفل بن حارث ابن عادث ابن عبد المطلب بن ہاشم قرشی ہاشی ان كروالد نوفل آنخضرت اللہ كے چپرے بجتنبے تنے اس رشتہ ہے حادث آپ كے بوئے۔ حادث آپ كے بوئے۔

اسلام : حضرت نوفل "غزوہ خندق ہے پہلے مشرف باسلام ہوئے تھے، عادث بھی باپ کے ماتھا سلام اللہ علیہ عادث بھی باپ کے ساتھا سلام لائے نوفل شرف بجرت سے بھی سرفراز ہوئے لیکن عادث اس سے محروم رہے۔

امارت جدو: آخضرت الله نے حارث کوجدہ کی امارت برسر فراز فرمایا تھا۔ اس لئے دہ جنگ حنین میں شریک نہ ہو سکے۔ واقد می کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے ان کو کھر کی امارت پر مقرر فرمایا تھا، کیکن بر دوایت سی نبیس ہے، عبد صدیقی میں بروایت سی کھر کی امارت پر عمّاب بن اسید مامور سے ، حضرت ابو بکر نے اپ زمانہ میں پھر انبیس ان کے سابق عہدہ وربر عمال کر دیا ہے۔
میں مناز میں ہے کہ حضرت تعرّا بی کے آخر عمد خلافت میں وفات پا گئے تھے، لیکن وفات پا گئے تھے، لیکن این سعد صاحب طبقات کے بیان کے مطابق حضرت عمّان کے ذمانہ میں انہوں نے وفات پائی بھر و این سعد صاحب طبقات کے بیان کے مطابق حضرت عمّان کے ذمانہ میں انہوں نے وفات پائی بھر و ان مارٹ میں بیویوں میں رملہ از وائی واؤلو د نے وفات کے وقت حسب ذیل ہویاں او اولا دیں جموڑیں ، بیویوں میں رملہ امر زیر، ریطہ اور ام حادث تھیں لڑکوں میں سعید ، محمد الا کبر ، ربعید عبدالرحمٰن ، عیبنہ ، محمد الا صغر ، اس مارث این حادث تھے۔

### (١٤) حضرت حارث بن ہشام ؓ

نام ونسب نصارت نام ابوعبدالرحمن كنيت بنسب نامديه به حارث بن بشام بن مغيره ابن عبدالقد بن مرو بن مخز وم قرشي فخر وي حارث مشهور همن اسلام ابوجهل كے قیقی بھائی تھے۔ تا

قبل از اسلام : حادث کمد کرئیس اور برد مے تخیر اور فیاض آدمی تھے معد ہاغر بیوں کی رونی ان کی ذات ہے جائی تھی ، آخضرت کافی کوان کے اسلام کی بردی خواہش تھی ، ایک مرتبدان کاذکر آیا تو فر مایا حادث سردار ہیں ، کیوں نہ ہوان کے باپ بھی سردار تھے ، کاش خدا آئیس اسلام کی ہدایت دیتا ، عبد رہیں ایوجہل کے ساتھ تھے لیکن میدان جنگ ہے بھاگ نظے ،اور ایوجہل مارا گیا ،ان کی اس بردلی بردسین ایوجہل کے ساتھ تھے لیکن میدان جنگ ہے بھاگ نظے ،اور ایوجہل مارا گیا ،ان کی اس بردلی بردسان ثابت نے اشعار میں جس اس کی تو جید آمیز دوقد رت کی ،احد جس بھی مشرکین کے ہمراہ تھے ہے۔

اسلام اورغر وات: فتح مدين در بر بر داران قريش كي طرح مشرف إسلام بوئ اسلام ك بعدسب بيليغ وه حنين بي شريك بوئ آنخضرت على خاس كوال فنيمت بيس ب سو اونث مرحمت فرمائ هي.

ا با مدانغا به جندا به استام به این سعد جلد ۴ می ۱۳۳ ق ایم رکی تعیمی اسدانغا بدیش ہے۔ سے استیعاب به سد دول میں ۱۱۷ سے ۱۲ استیعاب جلداول میں ۱۱۷ سے ۵ اسدالغاب جلداول میں ۱۵۹۔

سفیفئہ بنی ساعدہ: حنین کے بعد مکہ لوث گئے ہیکن آنخضرت اللے کی دفات کے وقت یہ بندی میں موجود تھے چنانچ جب سفیفئہ نکی ساعدہ علی مہاجرین اور افسار عی ظاہنت کے ہارہ میں اختلاف ہوا تو حادث نے بین اور انسار عی ظاہر کی کہ خدا کی شم اگر رسول اللہ نے لائمیة من قریش نظر ہایا ہوتا تو ہم افسار کو بے تعلق نہ کرتے ، کیونکہ وہ اس کے الل جیں ، کین رسول اللہ کے فرمان میں کوئی شک وشہ نہیں اگر قریش میں صرف ایک شخص باتی ہوتا تو بھی خدااس کو خلیفہ بناتا گئے۔

شام کی فوج کشی کے لیے تیاری اور اہل مکہ کاماتم:

حضرت الوہر نے جبشام پر فوج کئی کاعزم کیااور تمام بڑے بڑے روئم الوال میں الرحت کی دعوت دی تو حادث کو بھی شرکت کی دعوت دی تو حادث کو بھی ایک خطالکھا حادث حصول سعادت کے بہت ہے مواقع کھو چکے سے اس لیے تلائی مافات کے لیے فورا آ مادہ ہو گئے لیکن الن کی ذات تبا ندتی ، وہ صد باغر بوں کا سہارا تھے، اس لیے مکہ مائم کھوہ بن گیا، پروردگار کی نعمت ذار ذار روت تھے، سب بادیدہ پر نم رفصت کرنے کو نکلے، جب بطی کے بلند جصے بر پہنچ تو روئے والوں کی گریدو ذاری پر ان کا دل بھر آیا، اور ان الفاظ میں ان کی تشفی کی کوشش کی ہوگو، خدا کی تئم میں اس لیے تم لوگوں ہے نہیں جدا ہور ہا ہوں کہ بھے کو میں ان کی تشفی کی کوشش کی ہوگو، خدا کی تئم میں اس لیے تم لوگوں ہے نہیں جدا ہور ہا ہوں کہ بھے کو بھرارے مقابلہ میں دوسر اشر بہند ب، تمہارے مقابلہ میں دوسر اشر بہند ب، بلکہ ایک ان معاملہ پیش آ گیا ہے ماس میں تر بیش کے بہت ہے اشخاص شریک ہو تھے ہیں جو تج بیں جو تج بیل اور خاندانی اخراز کے اعتبارے کوئی اختیاز تبیس رکھتے ،اگر ہم نے اس ذریس موقع کو چھوڑ دیا تو اگر مکہ کے تمام بہاڑ ہوئے کے ہوؤ دیا تو اگر مکہ کے تمام بہاڑ ہوئے کے ان لوگوں کے مقابلہ میں اگر ہم کو دنیانہ کی تو کم اذکر آ خرت کے اجر میں تو شریک برابر اجزمیں پاسے ان لوگوں کے مقابلہ میں اگر ہم کو دنیانہ کی تو کم اذکر آ خرت کے اجر میں تو شریک برابر اجزمیں پاکھتے ان لوگوں کے مقابلہ میں اگر ہم کو دنیانہ کی تو کم اذکر آ خرت کے اجر میں تو شریک ہو جو اکمیں نعدا کے لیاورشام کی طرف ہے تال

جہا دا ورشہا دیت : غرض اس داولہ اور جوش کے ساتھ جہاد فی سمیل اللہ کے لیے لیکے اور فنل اور شہا دیت کے لیے لیکے اور فنل اور اجہاد کی مشہور جنگ برموک میں جب ابتدا میں مسلمانوں کے باؤں اکمڑے تو بہت ہے مسلمان شہید ہو گئے۔ حارث بھی سخت ذخی ہو گئے دم مسلمانوں کے باؤں اکمڑے تو بہت ہے مسلمان شہید ہو گئے۔ حارث بھی سخت ذخی ہو گئے دم دارسین بیاس کا غلبہ وا، بافی مانگا فو ما بافی لا با گیا، باس بی ایک دومرے ذخی مجام تشد لب بڑے تھے، والمسین بیاس کا غلبہ وا، بافی مانگا فو ما بافی لا با گیا، باس بی ایک دومرے ذخی مجام تشد لب بڑے تھے، وطری فیاضی نے کواران کی ان کی طرف برد حادیا۔

ع الن معدر جلد م ١٦٠ ١ على المدالغاب جلداول م ٢٥٣ ما ستيعاب

ع اصاب جداول مس عدا \_ - جلداول مس اا

عام حالات : فیاضی سیر پیشی اور نمر با پروری کے مناظراد پر دیکھے چکے ، دوسر نے فضائل ابن عبدالبر
کی زبان سے سینے و لکھتے ہیں کہ حادث فندا اور خیار سحابہ میں ہے ، موما مولفظ انقلوب مسلمانوں کے داوں میں اسلام رائخ نہ تھالیکن حضرت حادث اس سے مشتیٰ ہتے ، وہ الن متوفظة القلوب میں ہتے جو ایج مسلمان ہتے ، اور قبول اسلام کے بعدان میں کوئی قابل اعتراض بات نہ دیکھی گئی ہیں۔

#### (۱۸) خطرت حجر بن عدي ال

نام ونسب : حجرنام،خیرلقب،کنده کے شائی خاندان کے تعلق رکھتے تھے،نسب نامدیہ ہے،نجر ان عدی بن معاویہ بن حارث بن مدی بن ربید بن معاویدالا کبر بن حارث بن معاویہ بیان تو ربن مرتع بن معاویہ بن کندہ کندی۔

اسلام : ان ئے زمانہ اسلام کی تعین بیل ارباب سیر خاموش بیل ایکن اغلب یہ ہے کہ 9 ھیں اسلام ئے شرف ہے مشرف ہوگئے ہول گے ، کیونکہ ای سندیش کندو کا دفد مدینہ آیا تھا ہے۔ اس میں جمر بھی تیجے ھی۔

عہد فاروقی: جہاد ہے محروم رہے سے اسلام لائے اس نے عہد نبوی ہیں شرف جہاد ہے محروم رہے سب ہوئے ، قاروتی عبد ہیں میدان جباد ہیں قدم رکھاد ورایران کی فتوصات ہیں محامد اند شریک ہوئے ، قادسیہ کے مشہور معرکہ ہیں موجود نے آئے۔قادسیہ کے بعد بدائن کی فتح ہیں بھی تھے ، بدائن کی تشخیر کے بعد جب یز دکرد نے جلولا ، ہیں فوجیں جمع کیس تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے مقابلہ کے لیے ہائیم بن مذبہ کی سرکردگی ہیں ایک فوج روانہ کی حجراس فوج کے میمند کے انسر ہے ہے ۔ ان مجابد ول نے بڑ دگرد کا نہا ہے کامریاب مقابلہ کیا ،اورا ہے جلولا ، سے بھی بھا گنایڑا۔

ل المداللة بيا جداد الله يساه المالات المساهد المساهد المساهد الله المساهد المساهد الله المساهد الله المساهد ا \* من المعامد جداد الساهد المساهد المسا

عہد مرتصوی : جنگ جمل وصفین میں حضرت بلی کے پر جوش حامیوں میں ہتے ، شرو رائے ہے آخر سے است اور عمار بن کے ساتھ رہے ، جنگ جمل ہے پہلے جب حضرت بلی نے حسن اور عمار بن باسر کو وفیوں کی مدد حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا تو حجر بن کی تحر کی پر ۱۹۲۵ اہل کوفی حضرت بلی کی حمایت پر آمادہ ہوئے ، اس کے بعد جنگ حمل میں حضرت بلی نے حجر کو کندہ ، حضر موت ، قضا مداور مہرہ دیے آئل کا افسر بنایا ہے۔

جنگ جمل کے بعد صفین کامعر کہ چیش آیا اوس میں بھی جرنے بڑی سر کرمی ہے ساتھ حصہ لیا،امیر معاویہ کے تنت وخمن ہتھ ،اور ان پر علائیہ سب وشتم کرتے ہتے ،میدانِ جنگ میں ایک شامی جوان جمرالشر کے مقابلہ میں آئے اور زخمی ہوکر گھوڑ ہے کی بیٹھے ہے کرے ہے۔

جنگ صفیں کے بعد جب نہروان میں خارجیوں پرفوج کئی ہوئی تو میندی قیادت پرجرمقرر ہوئے ہے۔ خوض قردی ہے اور جائے گئی ہوئی تو میندی قیادت کے بعد جی جوئے ہے۔ خوض قردی ہے آخر تک برابر حضرت ملی کے دست وہاز در ہے، آپ کی شہادت کے بعد جی جمرکی فدویت اور جان خاری میں فرق نہ آیا، اور وہ ای طرح جناب امیر کے خلاف الصدق حضرت امام حسن کے حامی اور خیر خواہ رہے چونکہ تجرمعاویہ کو برسر حق نہیں سجھتے تھے، اس لئے حضرت حسن کے دست براوری کے بعد وفور خیر خواہی میں ان کی ذبان ہے ایسے تاذیبا کلمات نکل گئے۔ جس سے حضرت حسن کو تکلیف پنیش انہوں نے کہایا این رسول اللہ! کاش میں بیدن وی جھوڈ کے لئے زندہ خدر بتا، آپ نے ایم وہدل نے بہنا کر جور کے داستہ پر ڈال دیا اور بم داہ تی کو جھوڈ کے باطل کے داستہ پر آ گئے۔ جس سے بھاگ ہوں کے داستہ پر ڈال دیا اور بم داہ تی کو جھوڈ کے باطل کے داستہ پر آ

گرفتاری : پھر مناویہ نے ہیں کہ دست برواری کے بعد خاصوق ہوگئے تھے ہگرامیر معاویہ نے جب زیاد کو ان کاوالی بنایا تو اس کی تند خونی اور بدنونی اور بداخلاتی کی وجہ سے اس پھی اور جریسی خالفت شروع ہوئی ایک دن زیاد کو مثنبہ ایک دن زیاد جائے کوفہ بھی تقریر کر رہا تھا اور نماز کا دفت آخرہ ورہا تھا جمراوران نے ساتھوں نے زیاد کو مثنبہ کرنے کے لئے اس پر کنگریاں پھینکیس زیاد نے بری حاشیہ آرائی کے ساتھ بر حماجہ حمالی کی شکایت کھی ہوئی کے اس کے اس کے کہ اس سے پوند نسلگ سکے کا اور بہت سے لوگوں نے ان کے جبیجی کہ یادگی منظریب ایسار خند الیس کے کہ اس سے پوند نسلگ سکے کا اور بہت سے لوگوں نے ان کے ظاف شہادت دی اس لئے امیر معاویہ نے ان کو بلا بھیجا چنا نچر جم اور دومر سے گیارہ آدی یا بجولان شم روانہ کے گئے امیر معاویہ نے ان کو بلا بھیجا چنا نچر جم کور دومر سے گیارہ آدی یا بجولان شم روانہ کے گئے امیر معاویہ نے ان میں سے چھا دمیوں کور ہا کر دیا اور چھاکہ من ایک جر بھی کے کام کام ویا ہے۔

إ اخبار القوال من 100، 100 م الينا. ع الينا السلام

نماز کی مہلت : جب جلاد مقتل کی طرف لے یطیق چرخ نے دورکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ مہلت دی گئی نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر کمی رکعتیں پڑھنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ گمان کرو سے کہ میں نے خوف سے نماز کوطول دیا ہے ہو کہی رکعتیں پڑھتاا گرمیری گذشتہ نمازی اس قاتل مہیں ہیں ہیں ہے کہ جسے فائدہ پہنچا سکیں تو یہ دونوں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں پھریدو میت کی کہ میری ہیڑیاں نہ اُتار نااور خون نہ دھونا کہ ہیں ای حالت ہیں معاویہ سے بل صراط پر طول گا۔

قتل : وصیت وغیرہ کے بعد جلاد نے دار کیاادرایک کشتهٔ رستم خاک وخون میں تریخ لگانیواقعہ ای چیس پیش آیا۔

صرت بحرگاتل معمول واقعہ نہ تھا، اپنے خاندانی اعزاز اور حضرت علی کی تمایت کی وجہ ہے کوفہ بیس بزی وقعت کی نگاہ ہے ویکھے جاتے تھے۔ اس لئے الل کوفہ میں بڑی برہمی پیدا ہوگئی، معززین کوفہ حضرت حسن کے پاس فریاد لے کر پہنچ آپ بے صدمتاثر ہوئے لیکن امیر معاویہ کی بیعت کر چکے تھے اس لئے مجبور تھے۔

ائل بیت نبوی میں بھی بحرکی بڑی وقعت تھی چنا نچے حضرت عائشہ نے جس وقت ان کی گرفت ری کی فہر سی ان وڑ ایا کہ وہ بحر اور گرفت ری کی فہر سی ای وقت ان کی اس دوڑ ایا کہ وہ بحر اور ان کے دفقا و کے معاملہ میں خدا کا خوف کریں گئین میاس وفت بہنچ جب بجر قبل ہو بھے ہے بھر بھی ان کے دفقا و کے معاملہ میں خدا کا خوف کریں گئین میاس وفت بہنچ جب بجر قبل ہو بھی ہے بھر بھی انہوں نے امیر معاویہ کو بڑی ملامت کی امیر معاویہ نے جواب دیا میں کیا کرتا ان کی بڑی شکایات کی مقبی اور لکھا تھا کہ عنظر یب بے لوگ ایسار خنہ پیدا کریں گے جس میں پیوندندلگ سکے گا تھے۔

معزت عبداللہ بن تمری کو نیر ہوئی تو زارزاررونے گے بخودامیر معاویہ کے دمیوں نے اس قتل کو پہند یدگی کی نظر ہے نہیں دیکھا۔ چنانچہ رہے بن زیاد حارثی گورز خراسان نے سنا تواس درجہ متاثر ہوئے کہ دعا کی کے ''خدایا آگر تیرے یہاں رہیج کے لئے بھلائی ہوتواس کوجلد بلالے علوم نہیں میدعا مس دل نے کی تھی کہ سیدھی باب اجابت پر پنچی اور دہیج کو خدانے بہت جلد بلالیا ''۔

حضرت عائشہ " کو ہڑاصد مدفقا، چنانچائی سال جب امیر معاویہ فیج کو گئے اور زیارت کے لئے مدین میں سے باس کے مدون نے کہا معاویہ تم کومیرے پاس کئے مدین ماضر ہوئے اور حضرت عائشہ " کی خدمت میں گئے ہوانہوں نے کہا معاویہ تم کومیرے پاس

ار البنيار

اِ استیعاب به جلدادل ص ۱۳۷ واسدالغابه بهدادل بس ۴۸۷. ع اسدالغاب به جلدادل م ۳۸۷ \_

آتے وقت اس کا خوف جیس ہوا کہ بیس نے کسی خص کوا ہے بھائی محمد بن ابی بکر کے خون کا بدلہ لینے کے لئے چھپادیا ہو، عرض کی جس بیت اللہ مان جس آیا ہوں فر مایا تم کو جر اور ابن کے ساتھیوں کے تل کے بارہ جس خدا کا خوف نہیں معلوم ہوا، عرض کیا ان کوان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے ان کے خلاف شہادت دی ۔! ۔

اولا و : حجر کے دولڑ کے ہتے ،عبدالرحمٰن اور عبداللہ لیکن بید دنوں عبداللہ بن زبیر اور امویوں کی ہنگامیآ رائیوں ہیں مصعب کے ہاتھوں قبل ہو گئے ۔

فضل و کمال : حجراً ہے خاندانی اعزاز ومرتبہ کے علاوہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی ممتاز اور بلند پارٹیخصیت دیکھتے تنصے علامہ ابن عبدالبڑ لکھتے ہیں۔

كان من فضلاء الصحابة وصغر سنه عن كبارهم \_

لعنی تجرفضلائے صحابیش تصاورا بی صغریٰ کے باوجود بڑوں بیں تارہوتے تھے ہے۔ مشہورتا بھی تحدین سیرین ہے جب قل ہے پہلے کی نفل پڑھنے کے بارہ میں پوچھا جاتا تو کہتے بید درکعتیں حبیب اور تجرنے بڑھی ہیں اور بیدد توں فاضل تھے ؟ ۔

## (۲۹) حضرت حسيل بن جابر

تام ونسب : حیل نام ، باپ کانام جابرتھا، نام ونسب بیہ ہے۔ حیل بن جابر بن یمان بن حارث قطیعہ بن جس بن بغیض عبسی جسیل اپ وادا یمان کے تام ہے مشہور ہیں، یمان ان کے دادا کا عرفی نام تھا۔ اصل نام جروہ تھا یمان کی شہرت کا سبب بیہ ہے کہ انہوں نے اپ قبیلہ میں ایک خون کیا تھا اور بھاگ کر مدین آگئے تھے اور بنی عبدالا شہل کے حلیف ہوگئے تھے، چونکہ یمنی تھے، اس لئے ان کے حلیف آئیس یمانی کہنے گئے ہے۔

اسملام وغر وات: آنخفرت الله كمديدة نه كابعدى شرف اسلام بي شرف بوت ،بدر كم موقعه پرسيل اوران كے صاحبزادے حذيفهال شي شركت كے لئے آرہے بتے سوئ اتفاق سے كفار قريش كے ہاتھوں پڑ گئے ،ان اوگوں نے كہا كہم دونوں محد كے پاس جارہ بور انہوں نے كہا نہيں ہم مدينہ جارہ جرور بيسوں نے كہا جو الموادر ميان ميں دے كرعبد كروكہ جنگ ميں شريك نبيوں نے كہا جو گے ،اور عبد بوراكرولاميان ميں دے كرعبد كروكہ جنگ ميں شريك نبيوگ ،اور عبد بوراكرولاميان ميں دے كرعبد كروكہ جنگ ميں شريك نبيوگ ،اور عبد بوراكرولاميان ميں دے كرعبد كروكہ جنگ ميں شريك

ا القيعاب مبدارس ۱۱۸ تا مندرک عالم بطوس ۱۳۸۸ تا استیعاب جلداول س ۱۳۵۸ س ایضا به استیعاب جلدایس سماله تا مسلم کتاب افح او دالپسر باب الوفا و بالعهد به

شہادت : بدر کے بعد احد کامعر کہ بوانسیل اس میں شریک ہوئے ،لیکن بہت ضعیف ہو چکے ستے الا نے کی طاقت رکھی ،اس لئے بیادرایک دوسرے ضعیف العمر بزرگ حضرت ؟ بت بن وش عورتوں اور بچوں کے ساتھ تنے کیکن اس ضعیف پیری میں بھی جوش جہاد نے گوشہ میں نہ جیسے دیا ،اور ایک نے دوسرے ہے کہا کداب ہم کوس چیز کا انتظار ہے خدا کی تئم ہماری عمر ہی کتنی ہاتی ہے، آج نہ مرے تو کل مرنا ہے چلو تکوار سنجال کررسول اللہ عابی کے پاس چلیس ٹاید خدا ضلعت شہادت سے سر فراز فرمائے، چنانچے دونوں بزرگ مکواریں لے کے میدان کارزار میں بہنچے ثابت بن ویش کو مشرکین نے شہید کردیا ب<sup>د</sup>یل کومسلمانوں نے شربیجانا اور ملطی ہے ملواریں لے کرنوٹ پڑے ،ان كر ك في بنجان كرمير الدمير الدكي صدالكائي ليكن سائع كام تمام مو يكاتها السطرح شہادت کی تمنا بوری ہوگئی ،ان کے بیٹے حذیفہ نے دعا کی کہ خدا ملطی ہے قبل کرنے والوں کو معاف ' سرے ، دو ہزار جمت والا ہے آنخضرت جیڑنے ویت دین جایا جی کیکن صدیفہ '' کی جمیت نے اسے لیما كواران كيااورمسلمانول يرصدق كردياك

(۳۰) حضرت حکم بن طارث

نام ونسب : حكمنام بايكانام مارث بسباملي تهد اسلام في مله يها شرف باسلام بوت قبول اسلام كي بعد كي فرود من آخضرت وي ك ساتيوشريك جهاد موت غز ووتنين مين مقدمة أتيش مين يتصداسته من ايك مقام يران كي أوفني بينوكي اس كو مار ماركر الخصانات التي تنح آنخضرت إلى الحرب كذر في ووكااور جعزك كراوهم كوا محاديا اللي و فات : اصرہ آباد ہوئے کے بعد مدینہ ہے یہاں منتقل ہو گئے دفات کا زمانہ تعین نہیں ہے مرت وقت ہے وہیت کی تھی ، کہ میری قبریر یانی چھڑک کر قبلہ رومیر ہے گئے و ما کرنا اللہ ۔ سر مار پرداری کی مخالفت: اسلام نے ناجائز سر مایدداری کی شخت مخالفت کی ہے حکم اس بارہ میں ات عن الله المحمد وينبس جمع كيا، ان كے بيتي كابيان كرمير بي جيا كودو بزار وظيفه مليا تھا، جب وهلماتواين لركونكم دية كه جاكرات خرج كردو بي في رسول الله عن ساب كه جس ا ایک دینار چور اوال برایار واغ بوگااور جس ف و تیمور سوال بر دوداغ بول سی ایر

ا ميات ان شام. جداول س ٢١٣م مام خامنا قب يمان من بيدا فعر تغير كما تحد لكما عبد ع ائن معد، بندے صدا ۵۴ ۔ سے اسال جندا مسال ہے اسلام سے اسدالغار بیادا مسال

# (m) حضرت حكم بن عمر وغفاري أ

نام ونسب ختم نام، باپ کانام عمروتها،نسب نامه بیه به تقم بن عمرو بن مجدع بن حذیم بن حارث ابن تغلبه بن ملیک بن ضمر و بن بکر بن مناة بن کنانیه

اسلام : ان کے اسلام کا زمانہ منعین نہیں کسی وقت آنخضرت بھٹے کے دست حق پرست پرمشرف باسلام ہوئے ،اور اسلام لانے کے بعد آپ کے دائن سے وابستہ ہوگئے ، پھر بھر و آباد ہونے کے بعد یہاں بود و باش اختیاد کرلی کے۔

جنگ صفین سے کنارہ کشی: شیخین کے بعد مسلمانوں میں بڑی فاند جنگیاں ہو کیں لیکن تکم نے کسی میں حصہ نہ لیا جنگ صفین میں حضرت علی نے کہلا بھیجا کہ اس جنگ میں تم پر ہماری امداد کا زیادہ وخل ہے تکم نے جواب دیا کہ میں نے اپ دوست اور آپ کے این عم سے سنا ہے کہ جب ایسااور اس فتم کا کوئی معاملہ پیش آئے تو لکڑی کی مکوار بتالیماع ۔

حنرت امير معاويه كذمانه على ذياد في ان كوخراسان كا گورز بنانا چابا، انبول في اس كوتبول كرليا
اورنهايت ايماندارى اور بچائى كيماته اس خدمت كوانجام دين گليكن جب بهى اسلاى اصول اور
حكمت كے اصول عين تعارض بوجانا تو تكم حكومت كے اصول كوتكر او يتے فراسان كى گورزى كے ذمانه
عين كى جنگ عين بهت سامال غيمت باتھ آيا، ذيد في لكھ بجيجا كه امير المؤمنين كافر مان آيا ہے كه سونا
چاندى ان كے لئے محقوظ كرليا جائے الى لئے سونا چاندى اوگول عين تقسيم ندكرتا، چونكه يو تكم اسلامى اصول
كے خلاف تقاال لئے انہوں نے نهايت صاف جواب لكھا،

السلام ملیک، المالا علیہ المالا علیہ المالا علیہ المور تم المور المور منین کے تھم کا حوالہ دیا ہے ملا المیکن امیر المور منین کے مکتوب کے بل جھے کو اللہ کی کتاب لل چکی ہے ( یعنی مال غنیمت میں عام مجاہدین کا بھی حصہ ہے ) خدا کی شم اگر کسی بندہ کو آسمان وز مین گھیر لیں اور دہ خدا ہے ڈرتا ہوتو دہ اس کی رہائی کا ضرور کوئی شہ کوئی سامان کردے گا ( یعنی اس عدول حکمی پر جو میمن تھم خدا کے مطابق ہے کہ جھے کوئی نقصان نہیں بہنجا سکتے یہ جو اب کھی کر جاہدین کو تھے الے اپنا اپنا حصہ لے لوگے۔

گوانبول فی خراسمان کی گورزی قیول کرلی تھی ایکن این ماندے محد ثالث سے بھی متاثر ندہ وے بالک بالاس سے خود است کے متاثر ندہ وے بالک بالاس سے خود است کے تو مجھ کو بال لے '۔ بلک بالاس سے خود است ماکر تے دیئے کہ خود بالاس سے متدرک جلاس میں سام میں ماری اول ۔ متدرک جلاس میں سام میں ماری اول ۔ متدرک جلاس میں ماری اول ۔

ایک مرتبہ کہدر ہے تھے کہ اے طاعون مجھ کو اُٹھا لے کسی نے کہا ایسی دعا کیوں کرتے ہیں جب کہ اُنگھ مرتبہ کہدر ہے تھے کہ اے طاعون مجھ کو اُٹھا لے کسی صعیبت کی وجہ ہے موت کی تمنانہ کرنی چاہے فر مایا جو پچھتم نے سنا ہے وہ میں نے بھی سنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ چھ چیز دل کے دیکھتے ہے پہلے دنیا سے اُٹھ جاؤں۔ (۱) تھم (فیصلہ) کی تجارت (۲) پولیس کی کثر ت (۳) نوعمراز کوں کی حکومت، سے اُٹھ جاؤں۔ (۵) تطعی رحم ماور (۱) الی سل جو قرآن کو مزامیر بنائے گی ا۔

وفات : خدانے ان کی دعا تبول کی اور ایسے وقت نے سے پہلے ہی امیر معاویہ کے عہد خلافت وہ جے میں خرامان میں وفات یا گئے تھے ہندی کا خضاب نگاتے تھے ہیں۔ میں خرامان میں وفات یا گئے تھے ہندی کا خضاب نگاتے تھے ہیں۔ فضل فضل و کمال : فضل دکمال کے اعتبار سے کوئی لائق ذکر شخصیت ندر کھتے تھے ، تا ہم ان کی وفات سے حدیث کی کتابیں بالکل خالی نہیں ہیں ، ابوالشعنا عاور حسن نے ان میں روایت کی ہے ہیں۔

(۳۲) خطرت حکم بن کیسان ا

نام ونسب : عمم ام ساپ كانام كيران تفاء ابوجهل كوالد مغيره كفاام تهد

گرفتاری : بدرے والیسی کے بعد آنخضرت اللہ نے قریش کے کاروان تجارت کے قال و ترکت کا پید چلانے کے لیے بال کا پید چلانے کے لیے بداللہ بن جبش کی مرکر دگی میں ایک دستہ بھیجا تھا، کھجور کے ایک باغ کے پاس دفوں کی ٹر بھیڑ ہوئی جگم قریش کے قافلہ کے ماتھ تھے، آنخضرت پھڑئی خدمت میں لے آئے بقریش نے اپنے اللہ کے اس کے جھڑا نے کے لئے فدید بھیجا ہیکن حضرت سعد بن الی دفاص قریش مے ہاتھوں میں اسیر تھے مال لئے دسول اللہ پھٹانے یہ فدید تجول کرنے سے انکاد کردیا ،اور تھم سے فرمایا ، جب تک سعد این ابی وقاص والی نہ تھیں گئیں تھیوٹ سکتے۔

اسلام: ال تفتلو كه دوسر دن سعد بن الى وقاص آكے اب علم حكى رہائى بيس كوئى ركاوت باقى نەتھى بىكىن جب آزادى كاموقع آيا تواسلام كى غلامى كاطوق گردن بيس ڈال كرآنخضرت علىكى خدمت بيس د ہے گئے۔

شہا دت : تول اسلام كے بعد جہاد فى سبيل الله من مشغول ہو گئے،اور بير معونه كے معركه من جام شہادت بيا هے -

لے متدرک حاکم ۔ جلد۳۔ مد۳۴۳ ہے این سعد۔ جلد۷۔ ق اول ۱۸ سے سنداحہ بین حنبل ۔ جلد۵ میں ۲۷ سے تہذیب الکمال می ۸۹ ۵ این سعد۔ جلد۴م ص ۱۰۱ ق اول

#### (۳۳) خطرت حمزه بن عمرو

نام ونسب : حمزہ نام ،ابوصالح کنیت بنسب نامہ بیہ ہمزہ بن عمر و بن حارث الاعرج ابن سعد بن ذرج بن عارث الاعرج ابن سعد بن ذرج بن عدی بن حارث الاعرج ابن سعد بن ذرج بن عدی بن حارث الاعرب سعد بن ذرج بن عدی بن حارث اللمی۔ اسملام : فتح مکہ یااس کے بعد مشرف باسلام ہوئے ،اسلام لانے کے بعد مب سے اول غروہ تبوک میں شریک ہوئے ۔۔

آنخضرت على كرضا جوكى صحابه كرام كالياسب سے برى دولت تقى، وہ ناصرف اسینے لیے اس دونت کے حصول پر بلکہ دوسروں کے حصول سعا دت پر بھی وفورسرت ہے معمور موجاتے تھے ایک سحانی حضرت کعب بن مالک انصاری غزوہ تبوک میں نہ شریک ہوسکے تھے بہت ت منافق بھی جو بمیشا ہے موقع پر بہلوتی کرجاتے تھے بیوک میں تر یک ندہوے اور آنخضرت علیہ کے تبوک سے داپس تشریف لانے کے بعد آپ سے جھوٹی معذرت کرلی، آپ نے ان کی معذرت قبول کرلی، کعب ایک رائخ العقیده اور یے مسلمان تھے اس لیے وہ اپنی کوتا بی پر حقیقذ بہت نادم اور شرمسار تنے ، انہوں نے رسول القدي كى خدمت ميں حاضر ہوكر في سيح واقعد بيان كرديا ،آپ نے ان کی معذرت بھی قبول فرمائی کیکن وحی الہی کی شہادت تک سام سلمانوں کوان کے ساتھ منے بانے ہے منع کردیا جتی کهان کی بیوی کوچھی ممانعت ہوگئی «اور کعب چند دنول تک نمها یت حزن وحدال کی زند کی بسر کرتے رہے، جب ان کی صفائی میں وحی نازل ہوئی تو صحابہ کی جماعت میں مسرت کی ایک لہر دوڑ منی اورده کعب ویدم وه سنانے کے لئے جاروں طرف سے دوڑ پڑے جمزه اس قدر سرور تھے کہ سب ے پہلے اپنی زبان سے برأت كا مر وه سنانا جا ہے تھے۔اس ليے اس ببازى ير چراھ كئے،اور و ہیں سے چلا کرکعب کومڑ دو سنایا ،اورسب سے پہلے ان بی کی زبان نے کعب کے کا نول تک برأت کی خوشخبری پہنچائی تھی ،پھر پہاڑی سے اتر کر اعمینان ہے کعب کے باس مُنے ،کعب اس مر دہ براس قدرمسرور موے كابنالياس الاركر عزه كويبناديا

فتوحات شام: عهدِ فارد تی بین شام کی فوج کشی بین شریک ہوئے اجنادین کی فتح کامژوہ یہی لائے تھے سی-

٣ فتح الباري كمّاب المقازي غزوهَ تبوك حديث كعب بن ، لك.

إ ابن سعد \_جلدام يس ١٥٥ ـ ق٦٠ ـ سع تهذيب الكمال \_ص١١٠ ـ

وفات : الاج میں اے مال کی مرمیں وفات پائی ہے۔ فضل و کمال سے کو ملی حیثیت ہے جمزہ کا کوئی خاص درجنہیں ہے، تا ہم ان ہے و حدیثیں مردی میں ، اُن سے روایت کرنے والوں میں ان کے لڑے محمد اور سلیمان بن بیار قابل ذکر میں ہے۔ روز ول سے شغف : حضرت جمزہ کوروزوں سے نجیم معمولی شغف تھا ، خرمیں بھی افطار کرنا ان کے لیے شاق تھ چنا نچہ آنخضرت جی ہے۔ سفر کے روزہ کے بارے میں بوچھا، آپ نے فر مایا تم کو افظار کروں ہے۔

#### (۲۴) خضرت منظله بن رسيع

نام ونسب : خظفه نام ابور بعی کنیت نسب تامه به مخطله بن رئیج بن شیمی بن ر باخ بن حارث ابن فیاش بن معاویه بن شریف بن جروه بن اسید بن عمرو بات تمیم تسمی -

اسمانام ان کے اسلام کازبانہ متعین طور پڑیوں بتایا جاسکا ایکن قیاس ہے کہ آغاز وجوت اسلام کالٹر میں اس شرف ہوئے ہوئے ہو تکے ماس لئے کہ ای زمانہ میں ان کے گھر لیف میں اسلام کالٹر ہواتھ، ان کے بیچا الٹم بن صفی عرب نے مشہور حکیم تھے، آخضرت بنیڈ ٹی بعثت بہیں بعثت کی اطلاع کے ظہور کی خبر دیت تھے، بعث نبوی کے وقت ان کی عمر ۱۹۰ سال کی تھی ، جب انہیں بعثت کی اطلاع ہوئی ہو انہوں نے آخضرت بیٹ کوایک خط لکھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا، الٹم اس جواب ہوئی ہو انہوں نے آخضرت بیٹ کوایک خط لکھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا، الٹم اس جواب سے بہت مسرور ہوئے اور آپ پر ایک خطرت بیٹ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور آپ پر ایمان یا لگ بن نویرہ نے درمیان میں پڑ کر سب و منتشر کر دیا، الٹم نے اپ لا کے اور جن جن اوگوں نے ان کا کہنا مانا سب کو آنخضرت بیٹ کی خدمت میں بھیجا ، کین سو ب ان کا کہنا مانا سب کو آنخضرت بیٹ کی خدمت میں بھیجا ، کین سو ب ان کا کہنا مانا سب کو آنخضرت بیٹ کی خدمت میں بھیجا ، کین سو ب ان کا کہنا مانا سب کو آنخضرت بیٹ کی خدمت میں بھیجا ، کین سو ب ان کا کہنا مانا سب کو آنخضرت بیٹ کی خدمت میں بھیجا ، کین سو ب ان کا کہنا مانا سب کو آنخضرت بیٹ کی خدمت میں بھیجا ، کین سو ب ان کا کہنا مانا سب کو آنخضرت بیٹ کی خدم سے میں بھیجا ، کین سو ب ان کا کہنا مانا سب کو آنخوں کے بعد مراسلات نبوکی کی تنابت کا عہد ہ سپر د ہوا ہو۔

غروات : کسی خاص غروہ میں ان کی شرکت کی تصری نہیں گئی ایکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے شرف ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے شرف ہے محروم مندر ہے تھے جنانچہ بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ بعض غروات میں شرکے ہوئے گئے ، مسلم کی ایک مقتولہ عورت کی طرف ہے گزر ہوالوگ جمع ہوکرا ہے و کھنے گے، شرکے ہوئے ہوگا ہے و کھنے گے،

المرالفانية جلوا السوي

۲ تبذيب الكمال س ۲۴.

إ استبعاب جلدادل مس2•ا. سم استبعاب جلدادل که ص۲•ا.

التنظيم رسول النديج يُنتشر يف لات بلوكول في راسته مجهوز ديا آپ في الشرو كي كرفر مايا كه بيتو كزتي نہ تھی ، پھرا کیٹ مخص کو خالدین دلید کے باس جیجا کہ جا کر کہدود کہ رسول اللہ ﷺ بچوں اور عورتوں کے قبل ے منع کرتے ہیں <sup>ا</sup>۔

غزوہ کا نف ہے جال آنخضرت علیٰ نے آئیں بی تقیف کے پاس مفیر بنا کر بھیجا کہ وہ لوگ صنح برآ مادہ ہیں یانبیں <sup>ج</sup>۔

قادسیه کی جنگ میں شرکت کوفه کا توطن اور وفات:

حصرت عمر کے زمانہ میں قادسیہ کی مشہور جنگ میں شریک ہوئے کے رکوف آباد ہونے کے بعد بہناں بودو باش اختیار کرلی، پھر جنگ جمل کے بعد قرقبیا میں منتقل ہو تھئے ،اور میس امیر معاویہ کے زِمانه مِن وفات يا كَي <sup>جم</sup> \_

فضل وكمال: أتخضرت على كفتى تصراح السياح مراحلات دغير وللها كرت تهم اس ليّ کا تب ان کے نام کا جزو ہوگیا تھا ،ان کی ۸اروایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود میں ان رواۃ میں یز بید بن تیغر اورابوعثان نبدی قابل ذکر بی<sub>ل جی</sub>

صفا قلب اورقوت إيماني : حظله ك قوت ايماني اورصفائ قلب كاس واقعه الدازه موسكتا ے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے خطبہ دیا ،اوراس طرح جنت ودوز نے کاذکر فرمایا کہ اس کے مناظر آنکھول ئے سائے پھر گئے، مقللہ بھی اس خطبہ میں تھے یہال سے اٹھ کر گئے تو فطرت انسانی کے مطابق تفوزی در میں سب مناظر بھول گئے ،اور بال بچوں میں یز کر ہننے بولتے نگے۔لیکن فورا منبہوا عبرت پذیرول نے نو کا کراتی جلدیہ سبق فراموش ہوگیا۔ای وقت روتے ہوئے حضرت ابو بکڑ کے یاس كتے ، يو جھا خير ہے، كہا ابو بكر احتقاله منافق ہوگيا ، ابھى ابھى رسول الله الله كائے كے خطبہ من جنت دوز فع كا منظرد کھے کر گھر آیا ،اور آتے ہی سب کو بھلا کر بیوی بچوں اور مال ددولت کی دلچیپیوں میں مشغول ہو گیا۔ حضرت ابوبكر من فرمايا ميرابهي يبي خيال ب، چلورسول الله على خدمت مين چليس، چنانچه دونول خدمت نبوی میں پنجے آپ نے و کھے کر ہو چھاحظلہ کیا ہے عرض کیا یارسول اللہ ؛ حظلہ منافق ہوگیا آب نے جس دفت جنت ودوزخ کا ذکر فرمایا اس دفت معلوم ہوتا تھا کہ دونوں نگاہوں کے سامنے ہیں خطبات کر گھر گیا تو سب بھلا کر بیوی اور مال وجائیداد میں مصروف ہو گیا ہیان کر آنخضرت والا نے فرمایا

ا منداحمر بن ضبل رجید درس ۱۷۸ هي تبذيب الكمال ص ٩٦.

حظلہ اُ رتم لوک ای مالت پر جمیشاقائم رہتے جس حالت جس میہ ہے پاس سے اٹھ کر گئے تھے تو ملائکہ آسانی تمہار ہے جلسہ کا ہوں تمہارے راستول اور تمہارے بستر ول پرتم سے مصافی کرتے الیکن حظلہ ان چیز ول کا اثر ؓ افرا کی دو کھڑی رہتاہے گے۔

#### (۳۵) خضرت حويطب البن عبدالعزي

نام ونسب : ﴿ ويطب نام البيم كتيت ،سلسله تسب بيه به ويطب بن عبد العزى بن ابوقيس بن عبد دواين أصر بن ما لك بن حسل بن عام بن أو في قريبتي م

قبل از اسلام : البهراسلام ف وقت ۱۰ سال کی هرتھی داوت اسلام کے غازی سے حویطب اسلام کی طرف مال تھے بخی مرتبہ قبول اسلام کا قصد کیا بگر برمر تبه شہور دشمن اسلام ابوالکم این امید نے غیرت دلاکر دوکا کہ نیاز بہت قبول کر کے اینے قومی وقار اور آبائی ند بہ سے دستیر دار ہوجاو کے علمہ

بدر می مشرکین کے ماتھ تھے، سیسے کھولا کو الی میں شروٹ سے آخر تک شریک ہو ہے۔
معاہدہ حدیدیں شاہد تھے، سیسب کھولا کی حویطب کواس کا اپرالیقین تھا کہ قریش کھی آنخضرت
کھی کے مقابلہ میں کا میاب نہ ہو تھے ، سلح حدیدیہ میں اس کا اظہار بھی کیا کہ قریش کو تھ کھی ہے ہرائی
و کی نافعہ ب ہوگا۔ ہم ق القصنا و کے موقع پر جب قریش نے حدیدیہ کے مطابدہ کے مطابق اور سیال بن عمرہ مکہ بی میں رہ گئے تھے تا کہ تین دن کے بعد مسلمانوں سے مکہ خالی کرا یا اس وقت حویطب اور سیل بن عمرہ مکہ بی میں رہ گئے تھے تا کہ تین دن کے بعد مسلمانوں سے مکہ خالی کرالیس جتا نچے تین دن کے بعد رسول اللہ کا بی کہ از رو سے معاہدہ تہار سے قیام کی مدت ختم ہو چکی اس لئے اب تم کو مکہ خالی کروینا چا ہیے وہ ان کے کہنے پر آنخضرت کا بھی نے امان نے کہنے پر آنخضرت کا بھی نے اعلان فرمایا کہ غروب آفی ہے کہا کہ فرمی باتی ندر ہے۔
اعلان فرمایا کہ غروب آفی ہے کوئی مسلمان مکہ جس باتی ندر ہے۔

فتح مکد کے بعد جب مشرکین کی تو تیس ٹوٹ گئیں۔ تو حویطب بہت گھبرائے اواپ اہل وعیال کومفوظ مقامات میں پہنچاد یا۔ انہیں پہنچا کروایس ہور ہے تھے کہ وف کے باغ کے باس ان کے پرانے رفیق اور یار غارسے الاسلام حضرت ابوذر " آتے ہوئے وکھائی دیے ،حویط ب انہیں دیکھ کر خوف سے بھاگ ۔ حضرت ابوذر " آتے ہوئے وکھائی دیے ،حویط ب انہیں دیکھ کر خوف سے بھاگ ۔ حضرت ابوذر " نے اواز دی حویط ب نے کہا تمبار ب بی آگئے ،حضرت ابوذر " نے فرایا تو کیا ہوا؟ حویط ب نے کہا خوف ول سے نکال ووتم خداکی

امان میں مامون ہو، ان تینی آمیز کلمات سے حویطب کو اظمینان ہوا اور ابوذر آکے پاس جاکر اظمینان کے ساتھ سان کی ابوذر نے کہا اپنے گھر چلو، حویطب نے کہا گھر تک پہنچ بھی سکا ہوں، جھ کو ڈر ہے کہ گھر چہنچ ہے سکتا ہوں، جھ کو ڈر ہے کہ گھر چہنچ ہے پہلے ہی کوئی مسلمان میرا کام تمام کرد ہے گا، گھر جس کھس کر مارڈائے گا۔ اس وقت میرے اہل وعیال مختلف مقاموں پر ہیں، ابو ذر نے کہا آئیس اکٹھا کرلو جس تم کو گھر تک پہنچا دوں گا چنانچ جو بطب معزت ابو ذر تے کہا آئیس اکٹھان کرتے جاتے ہے کہ حو بطب مامون ہیں، آئیس کوئی خص بتانے کاارادہ نہ کرے۔

ال افرح اعلان کرتے ہوئے تو بطب کو بحفاظت تمام ان کے گھر بہنچا کرآنخضرت ہالا کی خدمت میں آئے اور بورا واقعہ بیان کیا آپ نے فر ملیا کہتم کو بیٹیں معلوم کہ ان چند اشتہاری جمرموں کو چھوڑ کر جن کے فل کرنے کا تھم ڈیا گیا ہے باقی سب مامون ہیں ،اس ارشاد کے بعد حو بطب کو بورا اظمینان ہوگیا ،اورا نے اٹل دعیال کواکٹھا کرکے گھر بہنچادیا۔

حويطب كالحميزان كے بعد حضرت الوؤر في ان سے كہا الوجريد ليت وحل كب تك تم تمام معللات میں پیش پیش دے، بھلائی کے بہت ہے مواقع کھو بیکے ہیں اب بھی وقت نبیل گیا ہے بہت کھ باتی بے جلور سول اللہ واللہ کی خدمت میں حاضر ہو کراسلام تبول کرلوء آب بڑے نیک بڑے صل حی کرنے والے اور بڑے علیم میں ان کا شرف واعر از عین تمیار اعراز ب ابوذر کے اس وعظ دیندے متاثر ہو کر حويطب فن كماته أتخضرت على كافدمت من بطحاء آئد معزت ابوبكر وعر " بعى موجود تع حريطت في ابوذر سياملاك المكاطريق بي تيما النبي السلام عليك ايها النبي ورحسة الله وبركلته يحيطب فالكارح ملام كيا آنخضرت الظف جواب مُرحمت فرماياملام وجواب كالعدحو يفب تيكها، الشهد ان لاالله الا الله والك رصول الله آنخضرت على فرمايا خدا کاشکرے کہ اس نے تم کواسلام کی ہوایت دی۔ آپ ان کے اسلام سے بہت سرود ہوئے جو دولٹ مکہ كدؤساء من سفي أنخضرت الله فان قرض الكانبول في المراهديم قرض الي الم عُر وات : قبول اسلام کے بعد حنین اور طا نف کے غزوات میں آنخضرت عظ کے ساتھ شریک ہوئے آپ ملائے نین کے ال نیمت میں ہے ہو۔ اونٹ ان کور حت فرمائے۔ عهدخلفاء: معزت عرّنے این عهدخلانت ش نصاب حرم کی تحدید کے لئے جو جماعت مغرد کی تھی اس کے رکن حو بطب بھی تھے، حضرت عمان کی شہادت کے دن حرم رسول الله میں قیامت

بیاتھی مدینہ باغیوں کے قبضہ میں تھا مظلوم خلیف کی لاٹل ہے گور دکفن پڑی تھی کی کو باغیوں کے خوف سے دفن کرنے کی ہمت ند پڑتی تھی ، دوسر ہے دن چند مسلمانوں نے جان پر کھیل کر لاٹل وفن کی ،ان بہا دروں میں ایک جو بطب بھی تھے!۔

معاشی حالت : حویطب کم کرئیس تھے، مدینہ جس بھی اس کے مظاہر نظر آتے تھے اور یہاں ان کے عالیشان محلات تھے، ایک مکان امیر معاویہ کے ہاتھ ہزار جس فروخت کیا تھا تھے۔

فضل وكمال :

#### (۲۷) خضرت خارجیهٔ بن حذافه می

تام ونسب : خارجہ نام ،باپ کانام عذافہ تھا۔نسب نامہ ریہ ہے،خارجہ بن عذافہ بن غانم بن عامر ابن عبداللہ بن موجع بن عدی بن کعب بن لوئی قرشی عددی ،خارجہ زبانہ ، جا بلیت کے مشہور شہرواروں میں تھے ،اور تنبا بزار پر بھاری تھے ہے۔

ل التيعاب بطوادل ص ١٥٨ ٢ م الدالغاب جلواح ٢٥٥ م البنا مع تهذيب المتعذيب وجلوارض ٢٦ م. ٥ متدرك حاكم علام ٢٩٢ م ٢٩١ م الغاب جلواء علام ٢٩٠

اسلام: فتح مكرين شرف إسلام بوئياً

فتح مصر : عبد فاروتی میں جب مصر پرنوج کئی ہوئی اوراوی کی نیر میں ذیادہ عرصداگا، تو ممروی العاص نے دارالخلاف سے مزید ارداطلب کی جعزت عمر نے خارجہ ذیبر بن عوام اور مقداد بن اسودکو فوٹ دے کر روانہ کیا ۔ ان میں سے برایک ہزار پر بھاری تھا،ان لوگوں کے پہنچنے کے بعد نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہوگیا، فتح کے بعد عمروین العاص خذیفہ کومصر کا حاکم بنا کرخوداسکندریہ کی طرف برا سے میں سے برایک عربدہ قضایر مامورکیا گئے۔

شہاوت : جنگ صفین وغیرہ کے بعد جب خارجیوں نے حضرت علی امیر معاویہ اور محروبین العاص " کا خاتمہ کرنا جاہاتو تیں خارجیوں نے حضرت علی المعالیہ عمرو بن العاش کا قاتل مصر پہنچا اور جنج پہر سجد میں بھی کر بیٹھ گیا تا کہ جب مروبین العاص نماز پڑھنے کے لئے نکلے تو ان کا کام تمام کرد ہے مگر اس دن محروبین العاص کی طبیعت کچھ تا سازتھی اس لئے ان کے بجا ہے حذا ف نماز پڑھانے کے لئے آئے قاتل کواند میر ہے میں شناخت نہ ہوگی اور اس نے مذافہ کو مروبین العاص کی العاص میں شناخت نہ ہوگی اور اس نے مذافہ کو مروبین العاص میں سناخت نہ ہوگی اور اس نے مذافہ کو مروبین العاص میں سناخت نہ ہوگی اور اس نے مذافہ کو مروبین العاص کا ہے۔

فضل و کمال : فضل و کمال کے لیے مصر کے عہدہ قضا کی سند کافی ہے بعیداللہ بن الی مرہ اور عبداللہ بن جبیر نے ان سے دوایت کی ہے "۔

#### (٣٤) خضرت خالد شبن عرفطه

نام ونسب : خالد نام، باپ کاعرفه تھا۔ نسب نامہ یہ بخالد بن عرفہ بن ابر ہد بن سنان بن صنحی بن ہا کہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ

اسلام : ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور ہے ہیں بتایا جا سکتائین اس قدر معلوم ہے کہ قبول اسلام کے اسلام کا درصی معدمتی

AP JULY STATE OF

على فتي من السود عن يادو رق ياس PP الله تتبقه يب الكرال من PP

ع الدالغايد جدال من 42

م من مدرجه مراسي آس ۱۳۸ ق اول

ا بران کی فتو حاست : ایران کی قون شی می شرید ہے، قادید کی مشہور بنک میں عدین ابی وقاص نے ان کوامیر بنایاتھا کی قادسید کی کامیا بی کے بعد خالد کوآگیز شن کا علم دیو، انہوں نے آئے بڑھ کر عدک آئے ہے پہلے ساباط فتح کرلیا تی

عبد معاویہ : اسمے میں جب حضرت حسن امیر معاویہ کے مقابلہ میں فلافت ہے دغیر اللہ این اللہ وسا ، بو کے اس وقت بہت ہے لوگوں نے امیر و عاویہ کی خلافت سلیم ہیں کی ان میں ایک این اللی حوسا ، بنے ، چنا نچر امیر معاویہ نے فالدکوان سنے ، چنا نچر امیر معاویہ نے فالدکوان کے مقابلہ کو نظے ،امیر معاویہ نے فالدکوان کے مقابلہ پر مامور کیا ،انہوں نے ابن اللی حوسا ،کوئل کر کے ان کی بعاوت قروکی ہے۔ کوف این اللی حوسا ،کوئل کر کے ان کی بعاوت قروکی ہے۔ وفات پائی ہے۔ وفات یا گئی میں وفات پائی ہے۔ فضل و کا اللہ کے انداز سے دوایت والے کوئی رتبہ نہ تھا تا ہم ابو مثان نبدی مسلم اور عبد اللہ ابن بیار وغیرہ نے ان ہے دوایت کوئی رتبہ نہ تھا تا ہم ابو مثان نبدی مسلم اور عبد اللہ ابن بیار وغیرہ نے ان ہے دوایت کوئی رتبہ نہ تھا تا ہم ابو مثان نبدی مسلم اور عبد اللہ ابن بیار

### (۳۸) حضرت خریم همین مالک

نام ونسب : خریم نام ،ابویکی کنیت ،نسب نامه ریه به ، خریم بن فاتک بن اخرم بن ممرو ،ن فاتک ابن قلیب بن مرو بن اسدین خزیمه اسدی -

اسلام ، خریج آخضرت عجی کے مدیز تشریف لے جانے کے بعدی شرف باسلام ہوئے۔ان کے اسلام کا الیج ب واقعد خودان کی زبان سے سنووہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک م جدا ہے اونوں کو لئے لئے ارافا ان پر مراقہ کی وہشت طاری ہوئی میں نے ان کے چندان ڈال دیااور آید کے بازو ب نیک لگا کر بیٹھ یا۔ یہ آخضرت بیل نے آ فاز ظہور (مدید میں ) کا واقعہ ہے پیم میں نے کہا اس وادی کہ آ سیب سے پناہ ما نکم ہوں۔ زمان جا بلیت میں ایسے مواقع پر ایسانی کہا کرتے ہیں ایل قرار نے جو ایسانی کہا کرتے ہیں ایل آوان نہ ہوئے آخضرت بیل کے طبور اور آ ب بیل کی افلام دی اطلاع دی۔ میں نے بیا واز من نہ ہو چھا خداتم پر رحمت نازل فرمائے تم کون جو اجلام ما لک بن ما لک بی ما لک کے گورسول القد بی نے نبید بیجا تھا۔ میں نے لیتا تو میں اس شخص بیجا تھا۔ میں نے لیتا تو میں اس شخص بیجا تھا۔ میں نے کہا اگر میر سے اونوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نے لیتا تو میں اس شخص ارسول القد بیک ) نے بیان جا کر اس پر ایمان فاتا۔ ما لک نے کہا میں ذمہ داری نے لیتا تو میں اس شخص (رسول القد بیک ) نے بیان جا کر اس پر ایمان فاتا۔ ما لک نے کہا میں ذمہ داری ورسول ال کو بھا ظت

ا ايسا المنظاب بعد المنظام الم المنظم المنظام المنظام المنظام المنظام المنظم ا

تمہارے گریہ بیادوں گا۔ چنا نچے میں نے ان میں سے ایک اوٹ کھولا اور مدید آیا اور ایسے وقت مدید پہنچا جب لوگ نمانے جو میں شغول تھے۔ میں نے خیال کیا کہ لوگ تمانے سے فارغ ہو جا کیں تب میں جب میں جو اوس یہ خیال کر کے اپنا اونٹ بائد ھے جا رہا تھا کہ ابو ذر آئے اور کہا کہ تم کو رسول اللہ ہی خیابات میں میں می میں میں میں می وافل ہوا جھ کو و کھتے ہی رسول اللہ ہی نے فرمایا تم کو معلوم ہاں شخ اللہ جا کہ جا سے جا سے

غروات : فردات من بدرواصد كاشركت كايد چالات ك

فتو حات شام میں شرکت : حفرت مر شکند ماند میں شام کی فتو حات میں شریک ہوئے ہے۔ وفات : کوفد آباد ہونے کے بعد یہاں رہنے گئے۔ پھر شام منتقل ہو گئے اور یہیں امیر معاویہ " کے ذمانہ میں وفات یائی ہے۔

#### (۳۹) خطرت خفاف بن ایما

نام ونسب : خفاف نام ،باپ کانام ایرا ، تھا۔ نسب نامہ یہ ب : خفاف بن ایرا ، بن رحظہ بن حربہ ابن خفاف بن عادیث بن خفار خفار کی۔ ان کے والدا برا می غفار کے سر داروں ہیں تھے۔ اسملام : خفا کے گھر میں بہت ابتدا میں اسلام کی روشنی پھیلی ۔ چنا نچہ بجرت سے بہت پہلے حضرت ابو ذر خفاری کی دعوت پر خفاف اور ان کے والدا برا ،مشرف باسلام ہوئ اور وہ خفار کے مسلمانوں کی امامت کر نے تھے ہی ۔ مشہور دشمن اسلام ابوسفیان کو خفاف کے اسلام کی خبر ہوئی

ا منتدرنگ ما کم رجعه ۱۳ منال ۱۳ منال به جند ۱۰۹ منال ۱۰۹ منا به جند ۱۰۹ منال ۱۰۹ منال ۱۰۹ منال ۱۰۹ منال ۱۰۹ من ع اینها هیر ایرواز و مآل الله این باید با بی اینال الانان این منتدرک ما مرجعه ۳ منال ۱۰۹ منال ۱۰۹ منال ۱۰۹ منا

تو بوظ رات بی کنانه کاسردار بے دین ہوگیا <sup>ل</sup>ے

خفاف اور ان کے والد ایماء مقام عیقہ میں رہتے تصاور قربت کی وجہ ہے بکٹرت مدید آیا جایا کرتے تھاس کے خفاف کا تاریدنی سحابیش ہے ان

مرہ القصائے لئے نظام میں جب آنخضرت ﷺ عمرة القصائے لئے نظے اور مقام ابواء میں تیام فرہ مایا تو ایما کے نظے اور مقام ابواء میں تیام فرہ مایا تو ایما کے خفاف کے ہاتھ سو بلریاں اور دو بارشتر دود ھانڈ ربھیجا۔ آپ ﷺ نے شکرید کے ساتھ قبول فرمایا اور برکت کی دعادی سید

بیعتِ رضوان : اس کے بعد اس سلسلہ کے تمام واقعات میں ساتھ رہے۔ اور بیعتِ رضوان کے شرف ہے شرف ہوئے گئے۔

غزوات : کسی تنعین غزوہ بیں ان کی شرکت کی تصریح نہیں لمتی کیان اس شرف ہے محروم ندر ہے۔ تنے۔ «صرت ہمر" نے ایک موقع پر خفاف کی لڑکی کی طرف اشارہ کرکے فرمایا تھا کہ اس مورت کے بھائی اور بایہ نے ایک تلعہ کا محاصرہ کیا تھا اور مدت کے بعد اس کوفتح کیا ہے۔

وفات : حضرت عمر" كنانين وفات يائي لا

اولا و : موت کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا دگار چھوڑی۔ حضرت عمر " خفاف کے خد مات اسلام کی وجہ ہے ان کی اولا دکو بہت مانے تھے۔ حضرت عمر " کے زمانہ میں تفاف کے داماد کا بھی انقال ہو گیا اور ان کی لڑکی بخت مصیبت میں جتا ہو گیا ایک دن حضرت عمر " بازار جارہ ہے تھے داستہ میں ایک جوان عورت نے ان ہے کہا امیر الموضین! میراشو ہرمر گیا ہے اور چھوٹ چھوٹ بچوٹ بے ہیں تھیتی اور موک کو فی زیعہ معاش نبیل ب جھے کو ڈر ہے کہ قط ان بچوں کو نتم کر دیگا۔ میں نفاف بن ایماء کی موک کو فی دول ہوں میر ے باپ حد یعبیش رسول اللہ گھڑے کے ساتھ تھے حضرت عمر " اس کی داستان غم من کر تھر ہم کے اور حب بنسب کہ کراس کی دلد ہی کی۔ اس کے بعد گھر لیجا کرایک مضبوط اونٹ لیا اور اس کی دو تا ہوں ہوں میں دی اور فر مایا اس کو لیے جاؤ جب تک خدافار غ البالی نہ عطا کرے گائی وقت تک یے ذخیرہ چلے گا۔ ایک شخص نے اعتر اس کی کے ایمار کر کے اور نسی دیا افر مایا شک کیا تجھ کو لیے جاؤ جب تک خدافار غ البالی نہ عطا کرے گائی وقت تک یے ذخیرہ چلے گا۔ ایک شخص نے اعتر اس کی کے ایمار کی کے ایمار کی کا کے امر کی گائی اور باب نے ایک گورت کو اشاہ دیا تھا اور ایک حدت کے بعد اسک کیا تجھ کو معلوم کیا تھا اور ایک حدت کے بعد اس کی کیا تھی کورت کو اشاہ دیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی کی کورت کو انتاد سے دیا افر مایا شکا کے ایمان کو نی کے تعلی اور باب نے ایک قبلے کورت کو ان تا تا اور کیا کے اس کی کیا تھی کی کیا تھی کورت کو ان کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کورت کو انتاد کیا تھی کو کیا تھی کیا

ع الدالغاب جدوات سر المرابية مع فتح الباري سم المدالغاب من المرالغاب من المرابع المدالغاب من المرا ق خاري آب أسعار زيباب غزوة عديب الإاصاب جدال س الاسلام عن يقدى آماب المفارى اب مر موصد يب

فضل و کمال : فضل و کمال کے لئے یہ سند کافی ہے کہاہے تیبلے کے خطیب اور امام تھے کہ ان سے پانچ حدیثیں بھی مروی بیں ان میں سے ایک مسلم میں ہے کہ

## (۴) حضرت ذویب شبن ملحله

تام ونسب : دویب نام، باپ کانام طحله تھا۔نسب نامہ بیہ نے دویب بن طحلہ بن ممرو بن کلیب بن احرم بن عبداللہ بن قمیر بن دبیتہ بن سلول بن کعب بن ممرو بن ربید بن حارثہ بن ممرو بن مامرفز ای کنعی ذویب قدید میں دیتے تھے کین مدینہ میں کھی ایک گھر تھا۔

اسلام وغرزوات : فتح مکہ ہے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فتح مکہ میں آنخضرت ﷺ کے ہمرکاب تھے <sup>ہی</sup>۔ آنخضرت ﷺ کے جانوروں کو مکہ کے جانے کی خدمت ان ہی کے پردھی اور یہ ہدایت کی خدمت ان ہی کے پردھی اور یہ ہدایت کی کہ کرکئی جانورواستہ میں تھک کر بیٹھ جائے اور آ کے جانے کے قائل نہ رہ تو ا ہے وزیح کرکے لوگوں کے لئے چھوڑ دیں۔ اس خدمت کی وجہ ہے وہ "صاحب بدن رمول اللہ وزیر اللہ ویک رمول اللہ ویک رکھ ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک رمول ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک رمول اللہ ویک رمول ویک رمول ویک رمول ویک رمول اللہ ویک رمول ویک

وفات : اميرمعاويك آخرى ايزيك ابتدائى عبد حكومت من وقات يالى في

# (۱۲) خفرت ربیعه بن کعب اسلمی

نام ونسب زربیدنام ابوفرال کنیت بنب نامدید ، ربید بن کعب بن ما یک بنامیر اسلی ۔
اسملام : ربید آخضرت ایک کے دیرتشریف لانے کے بعد مشرف باسلام ہوئے ۔مفلس و نادار
تھے اس کے اسحاب صفہ کے مقدس زمرہ ش شال ہو گئے کو یہ دینہ کے باشدہ نہ تھے لیکن
یہاں مستقل کمر بنالیا تھا اوران کا شاد ایل یہ بینہ میں ہونے لگا تھا گئے۔

خدمت نبوی علی : بیوی بچول کی قرید بالکل آزاد نظے۔ایک مرتبدرسول الله ای نے بوتی ا شادی نہ کرد کے ؟ عرض کی شادی کامطلق ارادہ نہیں میں اس آزادی کی دجہ نے نہیں خدمت نبول میں کی سعادت کا بہت موقع مل تھا چنا نجے ہروقت آستان نبوی کا ای بریزے دہتے تھے۔حضور ہی کے لئے

اع تهذيب الكمال ١٠٨٠

إ استياب بالداول م ١٦٨

م الينادان مدر جلد ام من ۵ . آن

س اسدالغاب جلدا مس ۱۳۷ ه استیعاب بهادادل مس ۱۳۷

مع معدرك حاكم رجدا سام

ال الدالقايد جلد ١٢ س ١٤٠

وضوكا ياني ركهنا تخصوص فدمت تقى عزوات مين بمركاب ريخ تن الي

عطیہ رسول ﷺ ان کی تنگ دی کی وجہ ہے رسول اللہ نے وجہ معاش کے لئے تھوڑی کی زمین معطیہ رسول ﷺ ان کی تنگ دی کی وجہ سے رسول اللہ نے وجہ معاش کے بارے میں ایک مرتبان میں اور حضرت الاو برصد این میں آب کے بار کے بار کے بار کے بار کی ان کورو کا اور سمجھا یا الاو برصد این میں آب کے ان کورو کا اور سمجھا یا الاو برصد این میں آب کو کی زبان ہے کوئی ایسی بات نہ نکلنے پائے جس سے صدیق کی کوصد مہ پنچ اور ان کی ناراضی خدا اور سول کی ناراضی کا سو جب ہو ۔ آخر میں رسول اللہ بالای نے دبیعہ کے موافق فیصلہ فرما یا جمل اور رسول کی ناراضی کا سوجہ برو ۔ آخر میں رسول اللہ بالای نے وجہ برو اشتہ خاطر ہو کرا ہے نقل مرکبان نے آقا کی زندگی مجر میں یہ میں دے آس کی وفات کے بعد برد اشتہ خاطر ہو کرا ہے نقل مرکبان نے آقا کی زندگی مجر میں یہ میں دے آس کی وفات کے بعد برد اشتہ خاطر ہو کرا ہے

نفل مکان : آقا کی زندگی مجرمه ینه میں رہے،آپ کی وفات کے بعد برداشتہ خاطر ہوکراپنے قبیلہ میں جائے گئے ہے۔ قبیلہ میں جائے گئے ہے۔

وفات أايام ره كيعده المصروفات ياكى الله

#### (۳۲) خطرت فاعد بن تأزيد

نام ونسب : رفاعه نام ، باپ کانام زید تھا، نسبا قبیلہ جذام ہے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام : نیبرے کچھ دنول بہلے کے حدید ہے کموقع پراپ قبیلے کے بندآ دمیوں کے ساتھ مدید آگر مشرف باسلام ہوئے ، اور آنخصرت بھیڈی خدمت میں ایک غلام مدمم پیش کیا، نیبر کے موقع پر شہد ہوئے ہی۔

وطن کی والیسی اور بیلنے اسمام : قبول اسلام کے بعد کھیدنوں تک قرآن کی تعلیم مامل کرتے رے اللہ مصول تعلیم کے بعد آنخضرت اللہ نے ایک نامہ مبارک دے کر آئیس ان کے قبیلہ میں تبلیغ کے لئے بھیجانا مرتمبارک کامضمون بیتھا ،

ع الن المدر بالداع السيمة على المنظ من البيئيات من المعادل ما تم الموافع المعادل المعادل المعادل المعادل المعاد هي المدالة بالداع المدرا 10 المن المدرجان 100 قرير المعادل المعادل المعادل المعادل المعادل المعادل المعادل الم

ابھی ان کا قبیلہ سلمان ہوا تھا کہ دوسری طرف سے زیدین حادثہ ب جود دسری مہم پر بہت کے سے بہنے کراس پہلطی سے تمارکر دیا ، کھاوگ آل ہوئے اور کھار قار ، دفا ہا ہے قبیلہ کے دفد کے سے بہنے کراس پہلطی سے تمارکر دیا ، کھاوگ آل ہوئے اور وہ خط بیش کیا ، آپ نے فرمایا جو بونا تھ ، و چکا ، ساتھ آئے نظر سے بیج کی خدمت میں فریاد لے کر آ سے اور وہ خط بیش کیا ، آپ نے فرمایا جو بونا تھ ، و چکا ، اب مقتولین کے بار سے میں کیا کیا جائے ، اس دفد کے ایک دکن ابوزید نے کہا قیدیوں کور ہائی کا تھم صادر فرمایا جائے ، باقی جوادگ قبل ہوئے ، ان کا خون معاف کرتے ہیں اس پر آئے ضر سے بیج نے فرمایا ابوزید کی دائے صائب ہے ، اور حضر سے بلی آئے اور جس قیدیوں کو د ہا کرویں ، چنا نچی تمام قیدی د ہا کر دیئے گئے اور جس قدر مال اونا گیا تھا ، سب واپس کر دیا گیا گیا ۔

## (mr) حضرت زاہر بن شحرام

نام ونسب: زاہرنام،باپ کانام رام تھا، قبیلہ کئی آئی سے بہی تعلق تھا۔ اسلام وغرزوات: جرت کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے قبول اسلام کے بعد بدر عظمیٰ میں شرکت کاشرف حاصل کیا <sup>ہا</sup>۔

آتخضرت الشيه عصحبت درسم داره:

زابرادر رسول اکرم عیدیم مناص رسم داره تھی، مید ینه کے قریب بادیہ میں دہتے ، دب مدینہ آتے ، اسلامی دہتے ہیں دیا ہے کہ برشہری کا کوئی نہ کوئی دیباتی ہوتا ہے آل محمد علیہ کے دیباتی زاہر میں سی جب زاہر مدینہ سے کھر دالیں جانے کھے تھے تو آئے ضربت ملی میں کچھٹ کے دیباتی زاہر میں سی دہتے کھر دالیں جانے کھٹے تو آئے ضربت ملی کھٹر سے کھر دیتے تھے سی دہتے ہیں گئے تو آئے ضربت ملی کھٹر سے کھر انداز کھٹر کے ماتھ کرتے تھے سی در انداز کھٹر سے کہ کھٹر سے کہ کھٹر سے کہٹر سے کہٹر سے کہٹر سے کہٹر سے کھٹر سے کہٹر سے کھٹر سے

آپ کو مفرت ذہر کے ماتھ خاص آئی وجت تھی، کان نی علی ہے۔ بھی کھی ان ہے مزاح بھی فرمایا کرتے ہیں ان کے مزام کی ہے فرمایا کرتے ہیں ان کے مزام کی ہوئے ہیں ہے۔ ان کی آئی میں بند کر کے فرمایا اس غلام کو کون فریدتا ہے ذاہر نے بہچان کر موش کیا اس غلام کو کون فریدتا ہے ذاہر نے بہچان کر موش کیا اس غلام کو کون فریدتا ہے ذاہر نے بہچان کر موش کیا اس خام کو کون فریدتا ہے ذاہر نے بہچان کر موش کیا رسول اللہ ! اس تجارت ہیں آپ بھے کو کھوٹا مال یا کھی گے فرمایا نہیں ضدائے فرمایا نہیں فدائے فرو کے نہ مورمند ہو تھے۔ حام ہوری خصد نہ مال تھا بہت کم رواور تقیر صورت سے لیکن اس روئے زیبا کے سام ہری خط وخال اور آب ورنگ کی کیا ضروت تھی ، جورسول اللہ والی کو کو بھوٹ آ

۳ اخیماب-جلدادل قعس۳۰۰. از اسابه-جلدایس۲۰

ع اسدالغابه جلدام ۱۹۳-هی استیعاب جلداول رس۲۰۴۰

لے ابن سعد۔جدے۔ص ۱۳۸۔ق1۔ سم اسدالغابہ۔جلدسے ص194۔

#### (۳۳) خطرت زبرقان بن بدر

نام ونسب : حسین نام ،ابوعیاش کنیت ،زبرقان لقب ،نسب نامه بیه به زبرقان بن بدرابن امر وُالقيش بن خلف بن بهدله بن عوف بن كعب بن زيدمنا ة بن تميم تيم عدى زبر قان تميم كے شاہى خاندان کے رکن اورا ہے قبیلہ کے سردار تھے اسلام کے بعد بھی ان کا بیاعز از اور مرتبہ برقر ارہا۔ اسلام: وهي مين وفدتم كرساته مدينة كئه ،وفدكتمام اركان شاى خاندان كي تعلق ركهته تنے ،اس کئے مدینہ بھی جاہلی تھاٹھ کے ساتھ تعلیٰ اور فخاری کے لئے آتش بیان قطیب اور سحر بیان شعرا ، ساتھ تھے،آستان نبور پر پہنے کررسول ﷺ سےاجازت مانگی، محمد جنناک نفاخرک فاڈن لشاعر نا محمد، بمم مم عدفا فره ك التراب ين ويمار من الرول كواجازت دو اآب س اجازت لے کرمجلس مفاخرہ منعقد کی ،اور بی تمیم کے شعراء اور خطباء نے اُن کی عالی سی بادشاہی اوراثر واقتدار كرزائ كائ زبرقان بن بدرن بحي ايك يرز ورقصيده جوتمام ترنخوت تعلى فخارى اورخودستاني مِ مشتمل تھا،سنایاطولی اسلام حضرت حسال این تابت نے اس کاجواب دیا،ان کی فصاحت وبلانفت اور شاعرانه عظمت؟ و کچھ کرار کان وفعد دنگ رہ گئے ،اور اقراع "بن حابس کی تحریک ہے سب نے سانام قبول كرليا، اقت "بن عابس كے حالات من اس مجلس مفاخرہ كے تفصیلی حالات لكت جائے ہيں! \_ امارت بی سعد اور فتشدردهٔ : قبول اسلام کے بعد آنخضرتﷺ نے زبر قان کو بی سعد کا امیر مقرر فر مایا،آپ کی وفات کے دفت وہ اس مہدہ پر ہتے ۔ حضرت ابو بکر کی مسند شینی کے بعد جب ارتداد کا فتندا نی اور بی تمیم کی بہت ی شاخیس مرتد ہو گئیں اور زکوۃ دینے سے انکار کردیا اس وقت ز برقان نے اپنی کوششوں سے اینے قبیلہ بی سعد کواس و باسے بچائے رکھا،ادر حب دستورز کو ہوصول کر کے حصرت ابو بکڑی خدمت میں جھیجی ت<sup>ھی</sup>ے۔ حضرت ابو بکڑ نے اس خدمت کے صلہ میں انہیں ان کے عبده پر برقر برر کمانی\_

عہد فارو فی نصرت عرد کا داند میں بھی زبرقان اپنی مفوضہ فدمت انجام دیے رہے ایک مرتبہ ذکو ہ کی رقم لئے ہوئے میں دراستہ میں مشہور شاعر حطیہ سے ملاقات ہوئی بیرہ و درانہ میں مشہور شاعر حطیہ سے ملاقات ہوئی بیرہ و درانہ تھا کہ عراق فتح ہو چکا تھا اور عرب بھی دنیاوی تکلفات سے آشنا ہو چلے تھے، اور بہال کے جوش ہاش

ا سرة ابن بشام في نبايت تفسيل سه اس مفاخره كولكها بيهم في صرف بقدر منرورت على كيا ب حياد ٢-٣٥٥ الما ٢٥٥٠. ٢٠٢٠. على ابن سعد حياد ٢-١٠٠ قراد ل سر اسد الغابير حياد اول رص ١٩٧٠ سر الينا ـ

سیش پرست عرب کے ختک اور بنجر علاقہ میں تبدیل آب و موالور پیش پرتی کے لئے عواق پہنچ تیے،
خطیہ بھی اس مقدمدے عواق جار ہاتھا، ذیر قال عبد رسالت کی سادگی کی جگراس تھم کے تعیش کوناپ ند

زیتے بتھے، چنانچ انہوں نے هلیہ کوال راہ ہے روک کراپنے گھر دانپس کردیا، اور کہ کہ وہ ان کی
واپسی تک ان کا مہمان رہے، خطیہ اس وقت تو لوٹ گیالیکن زیر قان نے اس کے شاعرانہ جذبات کو
مشیس نگائی تھی ، اس لئے زیر قان کی آیک جو کہ ڈالی، انہول نے حضرت عربہ ہے اس کی شکایت کی ،
آپ نے استاد فن حضرت حسان بن ٹابت ہے دائے طلب کی حطیہ کے اشعار جو جس آت ہیں یا
مہیس، انہول نے فیصلہ کیا کہ بچو ہے اثبات جرم کے بعد حضرت میر نے حظیہ کو قید کردیا گئیس پھر پھی 
دنول کے بعد حضرت عبدالرحمان بن موف اور زہیر بن موام کی سفارش پر آئندہ کے لئے تو بہ کرائے رہا
کردیا ہے۔

اظہارِ حق میں جرائت : زبرقان اظہار حق میں بڑے جری اور باک تھے حق پرٹو کئے میں کسی کی پرواہ نہ کر تھے حق پرٹو کئے میں کسی کی پرواہ نہ کر تھے تھے، زیاد کا جو روستم مشہور ہے، اس کے پاس جا کر کہا کہ خلق خداتہارے جوروظلم بر خندہ زن ہے ہے۔

وفات : ان کی وفات کا تیج زمانہ تعین ہیں کیا جا سکتا ،امیر معاویہ کے عہد تک اُن کی زندگی کا پتہ چاتے۔ چاتے۔

حلیم : باب کانام بدرتھا، زیرقان ای بدر کاڑے تصاورا پے غیر معمولی مسن و بنال کی وجہ ت "ماہ نجد" کے جائے تھے، مکہ جائے تھے آق فتنہ کے خیال ہے چہرہ پرڈھا تا باندھ لیتے تھے تا کہ صورت پر سمی کی نظر ندیز نے یائے "۔

#### (۳۵) حضرت زيد بين خالد جهني

نام ونسب : زیدنام ابوعبد الزئن کنیت، با پکانام خالد تھا، قبیلہ جہنیہ نے بہت تعلق تھا، اسلام : حدیدیت پہلے شرف باسلام ہوئے اور مدیدی بین مستقل بود و باش اختیار کرئی کے۔ غروات : سب سے اول غروہ حدیدین شریک ہوئے ، فتح مکہ میں اپنے قبیلہ کے ساتھ فتح مکہ میں اپنے قبیلہ کے ساتھ فتح مکہ میں اور مسلمان قبائل کی طرح ان کا قبیلہ بھی پرچم لہرا تا ہوا و اخل ہوا تھا ہے۔ و **فات : زیر** کا سنه و فات اور جائے و فات و مؤول میں بخت اختی ف ہے ، بیٹن بروایت سنج <u>٨ ڪ ۾</u> مين اير محبوب مين وفات ياني وفات ڪ وقت پيجيا ڪ ٨ م.ري مرحمي أ

## (۳۵) خطرت زیدین مهلهل

نام ونسب : زیدنام، خیراقب از ب نامه به یه به از بران مهلهل این زید بن مهوب بن عبدرت بن محملس ابن ثوب بن كناندين ما نك بن نامل بن ينبان بن تمروين غوث الطافي شبائي . اسلام: وهي هي طيڪ وفد ئي ماڻج مديندا ئي اور خده مند نيوي 🦠 هيل حاصر بيوگر موض کی بارسول الند(ﷺ) میں نوون کی وشوار کڑ در مسافت ہے آیا جواں ا سے غریش میر می سواری تھک گئی میری را تیل سنگھول میں تشیں میرے دن تشنه لبی میں بسر ہوئے اوریہ ساری مشتقت سرف دو با تیں یو جھنے کے لیے اٹھائی ہے،رسول اللہ ﷺ نے یو جھا تمہارا نام کیا ہے عرش کی زیدانیل فرمای نہیں تم زيدالخير ہو، يو جھا كيابو جھنا جائے ہو، ونس كى جو تخص خدا كو جا ہتا ہے اور جونيس جا ہتا ہے وونوں ميں كيا علامت ہوتی ہے ؟ رسول الله ﷺ نے فرمایاتم نیسے زندگی بسر کرتے تھے ہوٹ کی فیراور عمل فیر کودوست ركف تقارئر من ال يفمل كرتا تقابتوال كالتواب مانا تقابور زب بيفل أيبوت ب تاتف تورنجيده بهوتا تقاءر سول الله عن نفر ما يجو خدا كوميا بهنائ الماء ورقيين حابتنا اس كي يمي ملامت به أكر خدااس ك خلاف تمبار ل لئ بلجه حيا بتاتم كواس ك ليه تيار كرتاا مرجع اس واس كي يرداه ند بوتي كرتم كس وادي يس بلاك بوت ك

وفات : مشرف باسلام ہونے کے بعد وطن اوٹ مراستہ میں ، خار آیااور کھر پہنچ کر واصل بجق ہ وے۔اس طری سے بالکل یا ک وصاف النہے ،اورا سلام ہے بعدد ایا میں آ اود ہ ہوئے کا موقع ہی نہ ملابعض روا يُزول بند معلوم بهوتا بنه كه سنرت ثمّ ك زيانديش وفات يا في كمر

و فات کے بعد دولڑ کے ملتف اور جریث یاد گار چھوڑ ہے ، بید وٹوں خالد بن وہیڈ کے ساتھ فتندره وكوفروكر في مين شريك بنط من

الصل وكمال: ﴿ زَيِدِ كَامْدَ بِي عَلَوْمُ مِينَ كُونَى يَابِيهِ مُهْ تَعَالِمَيْنَ اسْ عَبِدَ كَمْ وجبه علوم مين وه كمال ر يخت تنظيمها حب اسدالغابه ليهي بين كهزيد فوش كوشاع اورزيان أورخطيب تنظيف

۴ است<sub>اها</sub>ب جدداول حس۱۹۹ الإ الدالقابر جدرارس ١٣١

### (س) خضرت سراقه بن ما لک

نام ونسب : سراقه نام ابوسفیان کنیت انسب نامدیه به سراقه بن ما لک بن بعثم بن ما لک بین مروبن تیم بن مدلج این مروبن عبد مناة بن ملی بن کستان مدلجی کنانی به

قبل از اسلام: جرت میں مدینہ ہے نکلنے کے بعدرسول اللہ بان کا تعاقب آبیں نے کیا تھا۔ شب جرت من جب آنخضرت إلى مشركين كوعافل باكر مدين حائل محاور مشركين كواب مقعمد میں ناکای ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو تخص محمد اور ابو بحر " کو آل کردے گایا انہیں زندہ پکڑ کر لائے گااس کوکرانقدرانعام دیاجائے اسراقدائے قبیلہ فی مدلج کی مجلس میں جینھے ہوئے تھے کہ ایک مخص نة كران بهاكري في المحى ماحل في طرف كيدياى ديمى بيراخيال بي كرووكم ( الله ي اوران کے ساتھی تھے سراقہ کو یقین ہو گیالیکن افعام کی طبع میں انہوں نے تر دید کی کہبیں وولوگ نہیں ہیں ہتم نے فلال فلال شخص کو دیکھا ہوگا جوابھی ہمارے سامنے گئے ہیں تھوڑی ویر کے بعد سراقہ انھ كرگھر كئے اورلونڈى سے كہا كہوہ مكوڑا تياركر كے آبيس آ كے ايك مقام پردے۔ اور نيز وسنجال كر جیکے سے گھرکی بیشت سے فکے اور لوغری سے محور الیا اور لوگوں کی نظر بچا کر نگل گئے اور گھوڑ اووڑ ات ہوئے آخضرت بڑنے کے باس بیٹے گئے جسے می قریب پنے گھوڑے نے مفور فی اور یہ بنے کر سے اور اے انہوں نے بدشکونی پر محمول کیا۔ استخارہ کے تیر ساتھ تھے فور انہوں نے ترکش سے ذکال کرا سخارہ و يكها كه وه رسول الله ﷺ كوكِّز ند بهنجيا سكته بين يانبيس \_استخاره خلاف نكلاليكن انعام كي طمع من انهون نے استخارہ کی بروانہ کی اور محوڑے برسوار ہوکر پھر آ کے برد مصاب اسنے قریب پہنچ سے بنے کہ رسول الله على كل تلاوت كي آواز أنبيس سنائي دين لكي مرسول الله عظ جمد تن علاوت ميس مصروف منت ليكن ابو بكر" بار بارمز كرد يكيت جائے تنصابے ميں سراقہ كے محوثہ ہے كا كلے ياؤں مكتنوں تك ذمين میں دستس مجھ اور وہ کر پڑے پھر مکوڑے کوڈ انٹ کراٹھایا جب اس نے اپنے یاؤں زمین ہے تکا لے تو برا غبار بلند ہوااس دوسری بدشکونی برانہوں نے محرتیروں سے استخارہ کیااس مرتبہ بھی مخالف جواب ملا-اب أنبيس اين ناكامي كالورايقين موكيا اوران كول من بيند كيا كدر ول الله عن كونسرور كاميابي ہوگ۔ چنانچانہوں نے آواز دے کردوکا آپ دک مے اور سراقہ کے پاس جا کرکھا کہ آپ کی توم نے آپ کی گرفآری برانعام مفرر کیا ہاوران کے ارادول سے آپ کو خبر دار کیا اور جو کھے زاد راہ ساتھ تھا اے آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے اے قبول نہیں فرمایا۔البتہ بیفواہش کی کہوہ کسی کو آپ کی اطلائ نددیں۔ اس کے بعد مراقہ نے درخواست کی کہ آئیس ایک امان نامہ مرحمت فرمایا جائے آپ
نے عام بن فہر ہ کو عم دیاانہوں نے چڑے کے گڑے پر امان نامہ لکھ کردیااور مراقہ لوٹ گئے آپ
انتظام : اس واقعہ کے توسال بعد جب کمہ فتح ہو چکا اور شرکین کی تو تیں ٹوٹ چلیں اور خین و
طائف کی گڑا کیاں فتم ہو گئیں اس وقت مراقہ رسول اللہ ہوئی ہے جب کہ آپ ہوئے کا عطا کیا ہوا امان نامہ
معرکوں سے واپس آ رہے تھے داستہ میں مقام بحر انہ میں مطاور سول اللہ ہوئی کا عطا کیا ہوا امان نامہ
بیش کر کے اپنا تعارف کرایا کہ بیتر برآپ نے جھے دی تھی اور میں مراقہ بن تعظم ہوں۔ آپ ہوئی نے
ارشاد فرمایہ آج ایفا کے عہداور نیک کادن ہے۔ مراقہ ای وقت مشرف باسلام ہو گئے۔ ایک روایت سے
معلوم ہوتا ہے کہ فتح کہ میں اس شرف ہوئے گئیں کہاں روایت زیادہ متند ہے۔
وقات نبوکی پیلی سے استفادہ :

سراقہ بہت آخر میں اسلام لائے۔ال لئے آئیں صحبت نبوی ایج سے استفادہ کا بہت کم موقع ملائیکن تبول اسلام کے بعد زیادہ تر مدینہ میں دہے۔اس لئے تلافی مافات کا کھونہ کھے موقع مل گیا تھا اس موقع ہے انہوں نے بورافا کہ واٹھ ای آئی تھا رہ ہے۔ اس لئے تلافی مافات کا کھونہ کھے موقع مل گیا تھا اس موقع ہے انہوں نے بورافا کہ واٹھ ای آئی تھا ہے ہور آئیں تعلیم و تر بیت دیا کرتے تھا یک مرتبہ آپ بھی نے فرمایا مراقہ میں تمہیں جنتیوں اور دوز خیوں کی بیجان بتاؤں؟ عرض کی ہاں ،ارشاد فرمایا تند خو ماتر اگر چلے والا ،اور متکبر دوز تی ہے اور زیروست بضعیف اور نا توال جنتی ہے ۔

سراقہ خور بھی ہوجہ ہوجہ کراستفادہ کیا کرتے سے آخری سوال انہوں نے آخضرت بیشے کے مرض الموت بیل کیا ہو جہایا رسول اللہ ( اللہ ) اگر کوئی بھٹکا ہوا اونٹ میر ہا ونٹ کے دوش پر آئے جہا ہوا ور بیل اس بھٹے ہوئے اونٹ کو بانی بلا دوں تو کیا جہا ہوا ور بیل اس بھٹے ہوئے اونٹ کو بانی بلا دوں تو کیا جہا ہوا اس کا کوئی اجر ابوا ور بیل برجا تھارکو بانی بلانے بیل اون ہو اب ہے گئے۔ جو الووائ می آخوات کے اللہ کے بیل اللہ نے بیل اللہ ہوا میں اس بھٹے ہوئے الووائ جو اللہ والی بیل اس بھٹے ہوئے الووائ جو اللہ والی کے خور سے بھٹے کے ساتھ تھے جانچ جب آخضرت ہوئے مقام عسفان جی پہنچ تو سراقہ نے سوال کیا یا رسول المند ہوئے کہا کہا ہوا کی اس کو مولود کی طرح تعلیم دیکئے جو کو یا ابھی ظہور میں آئی ہے۔ ہادا یہ موال کیا یا رسول المند ہوئے کے ایمیش کے لئے نے مایا نہیں ہمیشہ کے لئے ہے۔ ایمیشہ کے لئے جو مایا نہیں ہمیشہ کے لئے ہے۔ ایمیشہ کے لئے جو مایا نہی کی تھی ہوئے کی تھی ہوئے کے ایمیشہ کے لئے نے ایک مرجدان سے فر مایا تھا کہ سراقہ اس وقت تہادا کیا حال ہوگا جب تم کسری کے نگن بہتو گے۔ چنا نے دھزت بھر "کے ذانہ میں جب مدائن وقت تہادا کیا حال ہوگا جب تم کسری کے نگن بہتو گے۔ چنا نے دھزت بھر "کے ذانہ میں جب مدائن

ا مناری علداول باب بنیان الکویت باب جرة النی واسحاب الی المدریت ملحصاً ع اسد الغاب جلد ۲ می ۲۷۵ سع مندارد بن خبل -جلد ۲ می ۱۵۵ سع ایسا

فتح ہوااور کسریٰ کافر اند مسلمانوں کے قبضہ ہی آیااور کسریٰ کے بلیوسات معزت عمر م کے سامنے بیش ہوئے تو آ ہے اللہ نے سراقہ کو بلاکر کسریٰ کا تاج ان کے سر پردکھااور اس کے تنگن بہنا کراس کے بیخا ان کی کمریش با ندھا کے۔

وفات: حضرت حمّان کے عمدِ خلافت میں ۱۳۳ پیریں وفات پائی جے۔ فصل و کمال: گوسراقہ کو ذات نبوی ولائے ہے استفادہ کا بہت کم موقع ملاتا ہم ان ہے انیس حدیثیں مروی ہیں۔ جابر ،ابن عمر ، ابن سیتب ، مجاہدا ورمحد بن سراقہ نے ان ہے روایت کی ہے جے۔

' شاعر بھی تنے چنا نچیا تخضرت الظ کے تعاقب میں جو واقعات پیش آئے ان کی واستان ابوجہل کوظم میں سنائی تنی۔

#### (۱۸) خطرت سبره خبن معبد

نام ونسب : سرونام ،ابوری یا ابور بکنیت بنب نامدید ، سره بن معبد بن عوجه بن حرمله ابن عوجه جنی .

وفات : ان کامکان مدید میں جبید کے محلّہ میں تھا آخر عمر میں ذی المردہ میں نتقل ہو گئے تھے اور بہیں امیر معاویہ کے عہدِ خلافت میں وفات ہا گی نے۔ وفات کے بعدا کی لڑکار تھے یادگار جبوز ا۔ فضل و کمال : مدید میں گھر تھا اس لئے آنخضرت اللہ کے اقوال سننے کاموقع ما تا تھا۔ مدیث کی کتابیں ان کی مرویات سے خالی نبیں بیں۔ مسلم میں بھی ان کی ایک دوایت موجود ہے ۔۔۔

ع اصاب به جلد ۳ بس ۱۹ س ۱۹ ایشا ۳ تبذیب العمال دس ۱۹ می تبذیب العمال دس ۱۹ می اوستان به ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ م مع اصاب به بعد ۳ بستان ۱۹ می مسلم رجله اول پی ۳۰ ۴ می نداند مین منبل دید ۱ بستان ۲ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می می این معد رجله ۳ بستان ۱۹۹ ق

#### (۴۹) خطرت سعد تطبن خولی

نام ونسب : سعدنام، باپ کانام خولی تھا۔ نسب نامہ رہے : سعد بن خولی بن مبر ہ بن رہم بن مالک ابن عمیر ہ بن عامر بن بکر بن عامرالا کبر بن عذرہ بن رفیدہ بن تور بن کلب۔

حسزمت سبرہ کی طرح گرفتار ہوکرمشہور بدری صحافی حضرت حافظب " بن الی بلتعد کی غلامی میں آ مھئے تھے۔ حضرت حاطب "ان کے ساتھ نہایت شفقت اور مہریانی ہے بیش آتے تھے۔

اسلام : ان کے زمانہ اسلام کی تصریح نہیں گئی۔ اغلب یہ ہے کہ اپنے آقاحضرت حاطب" کے ساتھ آغاز دعوت اسلام میں مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

غزدات دشهادت :

قبول اسلام کے بعد سب ہے پہلے غزوہ کیدر شی شریک ہو کر بدری ہونے کا شرف حاصل کیا اس کے بعد احد شن شریک ہوئے اور ای شن شہاوت یائی۔

اولاد: شهادت کے بعد ایک اڑکا عبد اللہ یادگار جیوڑا۔ حضرت عمر "نے باپ کے خد مات کے صلہ میں انصاد کے ساتھ ان کا وظیفے مقرر فر مایا۔

#### (٥٠) خضرت سعد فأالاسود

تام ونسب : سعدنام تعاربهت سیاه اور کم رو تصال کے "اسود" کہلاتے تے کیکن نسبانی مہم کے متازر کن تھے۔

اسمام : ان كاسلام كازمانه تعين بيس اسلام كاداقديب كالخضرت اللي خدمت بيس حاضر بوكر عرض كياكد يادسول المنطقة بي ايري سياه و في الريد مع من بحك التحديد كي بخواد التحديد كي بخر المياس ذات ك الفيد التحديد كي بخر المياس ذات ك الفيد المين ا

شاہ کی ۔ ظاہری شکل وسورت نے جو وہ تنجان کئے کوئی شخص ان مے ساتھ مقدمنا کت پر تیار نہ ہوتا تھا قبول اسلام کے بعدر وال اندیجہ سے فرض کیا جولوگ بیبال موجود میں اور جونیس میں میں سب وشادی در بیام میانیکن میری سیاسی اور جدرونی می وجه سن ونی اس رشته برآماه و نبیس بوتا به وسعد طاهر آب و رئاس سنتره می بیانی و را بیان سنه منور بو چکا تھا اس کے جد طاهری حسن و جمال کی ضروکت رختی اس کندان کن ورخواست پر رسول القد بین نے فر مایا که هم یا هم بن وجب (هم بن وجب ضروکت رختی اس کندان وجب (هم بن وجب قبید تقت ساید و رشت مزان نوسلم نندی کے پاس به کران کا درواز و خیاک ناو ماور اسلام کے بعد الن سنا بودک القد کنی (بین ) نی تمبه رئی نی میر ب ساتھ بیاه دئ مروی و موان وجب کے تو فیز حسین و جمیل اور ذکی و ذمین لاکی تھی ۔ مد سنان سنایا الله دورواز و هناسایا ، که والوں نے درواز و کھولاتو معد نے انہیں رسول القد بین کافر مان سنایا ۔ ان لوگوں نے حد فی صورت و کھے کر انہیں گئی ہے واپس معد نے انہیں رسول القد بین کافر مان سنایا ۔ ان لوگوں نے حد فی صورت و کھے کر انہیں گئی ہے واپس معد نے انہیں رسول القد بین کو کافر مان سنایا ۔ ان لوگوں نے حد فی صورت و کھے کر انہیں گئی ہے واپس معد نے انہیں رسول القد بین کو کھی اس معد کے انہ کافر مان سنایا ۔ ان لوگوں نے حد فی صورت و کھے کر انہیں گئی ہے واپس میں مور بین کر کی آبید کافر مان منایا ۔ ان کوگوں اور دی کہ بند کی فیدالوت آ ۔

میدان بنگ میں انتہائی جوش وخروش نے کرے گھوڑ ااڑ اتو پیدل آسٹین کے ھاکراڑنے گئے۔ اس وقت آنخضرت پہلے نے ہاتھوں کی سیابی ہے پہلیان کرآ واز دی ، سعد! عمر بیدوارنگی کے الم میں ہے کوئی خبر ندبوئی۔ اوراڑ آئے از سے شہید ہو گئے اورنوع وی کے آغوش کے بجائے بیغی عروی کے اس کے اس کوئی نو ان کے لاش کے بیال سے کی اس کے اس کے اس کے ان کی در مرمدی زندگی حاصل کی ۔ آنخضرت کی کے فہر بہوئی نو ان کے لاش کے پاس بھیجوا و یا تشریف لا مراکو میں رکھ لیا اور ان کے اسلی اور گھوڑ اان کی بیو ہ نوع وی کے پاس بھیجوا و یا تشریف لا مراکو وی کے پاس بھیجوا و یا

اوران کی سسرال والوں کے پاس کہا بھیجا کہ خدائے تمہاری لڑ کیوں ہے بہتر لڑ کی کے ساتھ ان ک شاوی کردی گئے۔

#### (۵۱) خضرت سعد تقبن عامر

نام ونسب : معدنام قرظ لقب ، باپ کانام عائدتھا۔ مشہور سانی «مشرت شار بن یا سر آئے۔ ناام تھے۔

اسلام: ان ئاسلام كازمانه تعين طور ينبيس بتايا جاسكنا - قيس يه بكران آقات ماتهم دعوت اسلام كرآناز من مشرف باسلام بوئي بول گ-

م سجد نہوی ﷺ کی مو و نی : آقائے مدین ﷺ کی وفات کے بعد جب جفزت باال آئے شکستہ ول بوکراہ ان وینا جھوڑ دی تو حضرت ابو بکر آئے سعد کو مسجد نبوی ﷺ کا مستقل مو ذن بناد یا اور وہ اس خدمت جلیلہ یُوزند کی تجرانجام ویتے رہے "۔

وقات : جمان نے تباق میں زماند تک زندور ہے۔ سم محیق میں وفات یائی سے وفات کے بعد دولا کے ممارو عمر یادگار چیموڑ ہے تنہ امام یا لک کے زمانہ بلکدان کے بعد تک مسجد نبوی ﷺ کی موڈ ٹی کا عبد و سعد کی اواد دمیں رہائن

وْ ربعهُ مَعَاشَ فَ مَعَابِلُونِ مِنْ مَعَابِلُونِ مِنْ مَعَابِلُونِ مِنْ مَعَابِلُونِ مِنْ مَعَالِمَ مَعَالِم هُرُ فَتَعَارِتَ كَرِفْ كَامْشُورُ وَدِيا - بِنَا نَجِيالَهُول فِي الكِمَاسِ فِي كَيْتِعْرِب مِنْ قَرْظ كَمِتِ تَصِ اور كعال بِهَا فِي مِن عَامِ آتا تَعَا تَعَالَبُوارِتُ شُرُوعٌ كَي - اسْتَجَارِت مِن بِرَى بِرَمَت وَفَى معداس ك مستقال الجربروكِ فَاورا بَي موب مِن قَرْظُ كَبِالْفِي اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

ر الدر فالإراجيدة لل 170 ما 19 اليفارجيدة الله 170 ما 19 القيمات وبدوارش المامات مع تشفر بها العمال والمساهم المساهم المساهم

#### (ar) حضرت سعيد طبن العاص

فتح مکہ کے بعد قربیٹی کا کوئی گھرانہ اسلام سے خالی ندرہ گیا تھا۔ اس وقت سعید کی عمر ۹۰۸ سال کی ہوگی اس لئے ہوش سنجا لتے ہی انہوں نے اپ گردو پیش اسلام کو پرتو فکن دیکھا۔ عہد نبوی اور عبدِ صدیقی میں بالکل بچہ تھے عہد فاروقی کے آخر میں عنقوانِ شباب تھا اس لئے ان مینوں زبانوں کا کوئی واقعہ قابلِ ذکرنہیں ہے۔

جر جان اورطبرستان کی فتے : حضرت عثان "کے ذماندھی پورے جوان ہو بھے تھے چنا نچہ اس عہدے ان کے کارناموں کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کا گھر اندریاست حکومت میں ممتاز تھا اس لئے حضرت عثان "نے انہیں اس کام کے لئے فتی کیا۔ اور ۲۹ھے میں دلیدائن مقبہ کی جگہ کو فد کا گور زمقر رکیا۔ شجاعت و بہاور کی ورشیمی فی تھی اس لئے کو فد پر تقر رکے ساتھ علی ۲۹ھے میں جر جان اور طبرستان پر فوج کئی کر دی اور دوسری طرف ہے عبداللہ ابن عامر والی بھر و بڑھا۔ سعید کے ساتھ حضرت حسن"، حضرت حسین "بحیداللہ بن عامر الی بھر اللہ اور جر جان اور دب دن فتح کر لیا اور جر جان کے خود اللہ بین عامر کے پہنچنے ہے قبل طبرستان پر جملہ کر کے طمیمہ ، نامند ، دو یان اور دب دن فتح کر لیا اور جر جان کے فر ماز دانے دول کھی میں کر لی۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بھی سٹی کر لی ۔ کو بستانی ملاقہ والوں نے بعد کی دور کو بستانی بیاد ہے کر دیا کہ دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بیاد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کو کی بھی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کی کو بستانی ملاقہ والوں کے بعد کر دور کو کی کو بستانی ملی کو بستانی کو بست

وفات : <u>19 ج</u>یس وفات پائی وفات کے بعد ساتھ لڑکے یادگار جیموڑ ہے، ممر مجمد ، عبدامتد ، یکی عثمان عدید اور آبان ، سعید کے بھائی ہتے ہیکن عاص کی اس ان بی کی اولا دے چلی ہے۔

قضل و کمال : حضرت عنان نے مصاحف کی کتابت کے نوبہ ان اور تمان کے خوبہ کی تھی ان میں ایک سعید بھی ہے ۔ اور قر آن مجید کی کتابت میں صرف و نواور زبان کی سعت کی گرانی ان بی نے متعلق تھی ۔ اور قر آن مجید کی کتابت میں صرف و نواور زبان کی سعت کی گرانی ان بی نے متعلق تھی گرانی ان بی نے متعلق تھی گرانی ان ہے میں بھی مروی تیں لیکن چونکہ آنخضرت عجد نے ان نے حدیثی اس لیے براہ راست مرفوح حدیثیں نہیں ہیں ، بلام حضرت محروع تان اور عائشہ ہے روایتیں کی بیں تھی۔

حضرت سعید نہایت عاقل وفرزانہ تھے، اوران کے بہت ت حکیمانہ مقو اضرب المثل ہوگئے تھے۔ کہا ہر ت تھے کہ اور کمینہ نہ اقل نہ کروکہ تم سے جلنے گئے گا ،اور کمینہ نہ اقل نہ کروکہ وہ جری ہوب کا ڈارا نے ظاہر کر نے بھی بہت مختاط تھے، کسی چیز کے متعلق لیا تدبید کی اور تالیانہ بدکی کا اظہار نہ ہوئے۔ اور الیانہ مرتب تھے کہ ول بدلتا رہتا ہے کہ اس کے انسان کو اظہار رائے سے اختیاط مرتی جی جا سے المان کو اظہار رائے سے احتیاط مرتی جی جی دول بدلتا رہتا ہے کہ اس کے انسان کو اظہار رائے سے احتیاط مرتی جی سے اور الیا کرتا جا ہے کہ آت ایک چیز کی تعریف تو صیف میں رامب المی ن : واور کال اس کی فدمت شروع کرو ہے۔ ا

فیاضی : شبا وت و شبهات کے ساتھ فیاضی اور دریا دلی بھی خمیہ میں افعل تھی ، بفتہ میں ایک دن اپنے بھائی بختیبوں اوساتھ المفات تے اس کے علاوہ سب کو کپڑے دیتے نفذی سلوک کرتے تھے اور ان کے گھروں پر ساز وسامان بھوائے تنے سے بید فیاضی محض اعزہ کے ساتھ مختصوس نتھی بلکہ کار خبر میں بھی بہت فیاضی منے ضرف کرتے تھے، ہرشب جمعہ کو کوفہ کی مسجد میں غلام کے ہاتھ و بنارے بھری بوئی تھیلیاں نمازیوں میں تقسیم کراتے تھے، اس معمول کی وجہ سے شب جمعہ و مسجد میں نمازیوں وابرا جو من وہا تھا۔

ه الربيات الميده والتراك (10 من 10 من من الداخل بالمودة والتراك (10 من 10 من 10 من 10 من 10 من الميثر (10 من 10 م

مجمی کوئی سائل دروازہ سے ناکام واپس نہ ہوتا تھا۔ اگر روپید پاس نہ بہ تاتو ایل تحریری یا داشت بطور ہنڈی کے دید ہے کہ جب روپید جائل وصول کر لیے کی اس فیاضی کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ گئے دہتے تھے اور کوئی نہ کوئی ہر وفت ساتھ رہتا تھا ، مدینہ کی محز وٹی نے زمانہ میں ایک دن سجد شن آرہے تھے ایک آ دی ساتھ ہولیا اسعید نے بوچھا کوئی کام ہے، اس نے کہ شیل آپ کو تنہا و کھے کر ساتھ ہوگیا کہا کا غذ دوات اور میر سے فلاس غلام کو لیتے آؤ، اس آ دی نے فورا ضلم کی تھیل کی ۔ سعید نے بیس ہزاد کا سرخط لکھ دیا ، اور کہا جب ہمارا وظیفہ طے گا، تو یہ قم کوئل جائے گی ایکن اوائی کے ۔ سعید نے بیس ہزاد کا سرخط لکھ دیا ، اور کہا جب ہمارا وظیفہ طے گا، تو یہ قم کوئل جائے گی ایکن اوائی کے سعید نے بیس ہزاد کا سرخط لکھ دیا ، اور کہا جب ہمارا وظیفہ طے گا، تو یہ قم کوئل جائے گی ایکن اوائی کے بہلے ان کا انتقال ہوگیا ، ان کے انتقال کے بعد وہ سرخط اس شخص نے ان کے لڑے مروکو دیا انہوں نے اس کی قم اوائی گئے۔

شریف ائل حاجت کو بلاسوال دیتے تھے اور شرفا پروری کی وجہ ہے بہت مقروض ہو گئے تھے۔ دفات کے دفت ای ہزار قرض تھا۔ دفات سے پہلے لڑکوں کو بلاکر پو پھا ہتم میں ہے کون بیری وصیت قبول کرتا ہے۔ بڑے ٹرکے نے اپنے کو پیش کیا سعید نے کہاا گرمیری وصیت قبول کرتے ہوتو میرا قرض بھی چکا تا ہوگا۔ لڑکے نے پوچھا کتنا ہے کہاای ہزار دینار لڑئے نے کہا تناقرش سطر ن میرا قرض بھی چکا تا ہوگا۔ لڑکے نے پوچھا کتنا ہے کہاای ہزار دینار لڑئے نے کہا تناقرش سطر ن مورکی کرنے میں جومیر ہے ہی صاحب نے وں مورکی کہا جا تا تھا میں ہومیر سے ہاں حاجت اور کی حاجت بوری کرنے میں جومیر سے ہاں حاجت لے وں کرتے ہے تھے اور فرط خوالت سے ان کے چیرہ کا خون خشف ہوا جا تا تھا میں سائل کے قبل می ایسا کی واجت بوری کر مینا تھا گئی ہے۔ کی حاجت بوری کردینا تھا گئی گئی ہوری کردینا تھا گئی ہوری کردینا تھا گئی کی حاجت بوری کردینا تھا گئی کے دانوں خشف ہوا جا تا تھا میں سائل کے قبل می ایسا کی حاجت بوری کردینا تھا گئی کے دانوں خشف ہوا جا تا تھا میں سائل کے قبل می ایسا کی حاجت بوری کردینا تھا گئی کے دانوں خشف ہوں کی حاجت بوری کردینا تھا گئی کے دانوں خشف ہونے کے دانوں خشف ہونے کی حاجت بوری کردینا تھا گئی گئی کے دانوں خشف ہونے کی حاجت بوری کردینا تھا گئی کے دانوں خشف ہونے کی حاجت بوری کردینا تھا گئی ہونے کی حاجت بوری کردینا تھا گئی گئی کی حاجت بوری کردینا تھا گئی کے دانوں خشف کو نونوں خشف ہونے کی کا خوال کے دانوں کو کھا کہ کی کی کہ کی کے دیا کہ کرنے کے کہ کی کی کی کی کرنے کردینا تھا گئی کی کردینا تھا گئی کی کرنے کی کردینا تھا گئی کی کرنے کردینا تھا گئی کی کردینا تھا گئی کے دوروں کردینا تھا گئی کردینا کردینا تھا گئی کردینا تھا گئی کردینا تھا گئی کردینا کردینا تھا گئی کردینا کردی

اع التيماليات الأدام المراكز ا

ع) مترماب جدام السلام ۵۵۲ ح الدانغاب جدام السالا

ام المدالق بدريد ۱ رض ۲۱۱

خود بسندی : کین ان تمام خوبول کے ساتھ خاتدانی اثر کی دجہ نے خوت اور خود بسندی کی ہوتھی۔

### - (۵۳) خطرت سعید بن بر بوع

نام ونسب : جابلی نام جرم تھا۔ آنخضرت اللئے نے بدل کرسعید رکھا۔ ابوہ دو کتیت بنسب نامہ یہ ہے : سعید بن ریوع بن عنکشہ بن عامر بن مخز وم قرشی عامری۔

اسلام وغر وات : باختلاف دوایت فق کدے بچھ پہلے یافتح کدیں شرف باسلام ہوئے۔
پہلی روایت کی روے نو و فقح میں آنخضرت اللائے ساتھ تھے اوفتح کدیے بعد جگل حنین میں
شرکید ہوئے آنخضرت اللائے نے میں کے مالے فتیمت سے بچاس اونٹ مرحمت فرمائے ہے۔
ثرکید ہوئے آنخضرت می اللہ نے مائے میں کے مالے فتیمت سے بچاس اونٹ مرحمت فرمائے ہے۔
عہد فاروقی : حضرت می "کے دانہ میں آنکھوں کی بصادت جاتی رہی ۔حضرت می "اظہار ہمدودی
کے لئے آئے اور کہا کہ سجد نبوی علائے میں جھ اور تماذ جماعت نہ جھوڈ تا۔ سعید نے کہا میرے پاس

ائ آدمی کی مدد ہے مجد آتے تھے اور جماعت اور جمعینا غینہ ہوتا تھا۔ وفات: امیر معاویہ کے زمانہ معصوبی وفات پائی۔وفات کے وقت ۱۲۳ سال کی عمرتنی ہے۔ فضل و کمال: فضل و کمال کے لحاظ ہے کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں رکھتے ہیں تا ہم ان کی روایت ہے۔ حدیث کی کتابیں خالی ہیں ہیں۔

کوئی رہنمانہیں ہے اس عذر پر انہیں معنزت عمر "فے ایک رہنمادیا " پینانچینا بینا ہونے کے بعد بھی

### (۵۲) خطرت سفینه

نام ونسب : سفینہ کے نام میں بڑااختلاف ہے۔ بعض مہران بعض رو مان اور بعض میس بتات

1 الدالغاب وجلدا يس عام المستدرك ما في جلدا يس ١٩٠٠ من الغاب وجلدا يس الدالغاب وجلدا يس ١٩٠٠ من المالغات المال عم اليضا هي تهذيب الكمال الس ١٩٢٠ المرا المتيعاب وجلدا بس عند ہیں۔ابوعبدالرحمٰن کنیت اور سفینید سول اللہ ﷺ کا عطا کردہ لقب ہے۔ نسب کے لئے بیشرف کافی ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کے غلام تنے۔

اسملام : سفینه کے اسلام کاز مانه تعین طور ہے بیس بتایا جاسکالیکن قیاس ہے کہ بہت ابتدا ، میں اسلام : سفینه کے اسلام کاز مانه تعین طور ہے ہیں بتایا جاسکالیکن قیاس ہے کہ بہت ابتدا ، میں اس شرف ہوئے ہوں گے اس لئے کہ باختمان دوایت مفرت ام سلمہ این الله الله کا کا خدمت گزاری کی شرط برآزاد کردیا تھا ہے۔
شرط برآزاد کردیا تھا ہے۔

چنانچ آزادی کے بعد آنخضرت اٹھا کی خدمت گزاری ہیں دہتے تھے۔ اس لئے سنر ہیں اسلامی میں دہتے تھے۔ اس لئے سنر ہیں اسلامی مثالیت کاشرف عاصل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کی سنر ہیں اسمر کاب تھے داستہ ہیں جو جو ہمراہی تھکتے جاتے تھے دہ اپنے اسلامی و حال ہگواد اور نیز ہوغیرہ ان پر لا دیتے جاتے تھے اس لئے ان پر برا بارلد گیا۔ یہ گیا۔ آنخضرت بھلانے و کھے کرفر ملیا ہم "سفینہ" کشتی ہوائی وقت سے سفینہ ان کالقب ہوگیا۔ یہ بھی اس لقب کوائی قدر محبوب در کھتے تھے کہ اس کے مقابلہ میں اپنانام جیمور دیا تھا ای لئے ان کا سخی نام معنین نیس ۔ اگر کوئی نام بو چھتا تو کہتے نہ بتاؤں گا۔ حضور بھلانے نے سفینہ نام دکھا ہے اور بہی میر سے اس سے بیا۔

صدیت: "الخلافة فی تلفون سنة ثم ملک بعد ذلک" "خلافت بری امت بش تمیں برس رے گی اس کے بعد بادشاہ ہول گ"۔

ان بی ہے مروی ہے کہ بیتی امیہ کے ذائد تک ذیرہ تھے۔ قد کورہ بالاردایت کو پیش نظر رکھ کر حساب لگاتے جاتے تھے۔ خلافت راشدہ کا نقشام پر بیدت پوری ہو جاتی ہے لیکن بی امیہ بھی اپنے کو خلیفہ کہتے ہیں انہوں اپنے کو خلیفہ کہتے ہیں انہوں نے کو خلیفہ کہتے ہیں انہوں نے کہا زرقاء کی اولاد جموث کہتی ہے بیادگ بادشاہ اور برے بادشاہ ہیں سے۔

وفات : جاج كذمانين وفات يائى عمد

فضل وکمال: سفیده من من من الله کندام تقد فدمت کی قریب یشتر د منوری کاشرف ایمآپ دالله کی ارشادات سفی کا موقع ما تا تعادیا نی انهول نے دسول الله دالله ایک ما تا معاده د مفرت ام سلمه "اور معفرت مل من کی بی ان کی داویات کی مجموعی اقتداد ۱۳ سیان می سان کی داویات کی مجموعی اقتداد ۱۳ سیان می سان کی داویات کی مجموعی اقتداد ۱۳ سیان می سان کی داویات کی مجموعی اقتداد ۱۳ سیان می ساکد مسلم می مجموعی سان کی داویات کی مجموعی اقتداد ۱۳ سیان می ساکد مسلم می می ساکد مسلم می می ساکد مسلم می است ایک مسلم می می ساکد می ساکد

#### (۵۵) خطرت سلیمان بن صروط

نام ونسب : سلیمان نام ،ابومطرف کنیت ،نسب نامدیه ہے ، سلیمان بن صروبن جون بن الی الجون بن منقد بن ربیعه بن اصرم بن حبیس بن حرام بن صفیه بن سلول بن کعب بن عمرو بن ربیعه خزاعی -

اسلام: فق مدے پہلے شرف اسلام ہوئے باہل نام بیارتھا۔ آنخضرت کے ندل کرسلیمان رکھا۔ قبول اسلام کے بعد صحب النبی ہے اللہ ۔ بھی مستفید ہوئے۔ اسلم و صحب النبی ہے اللہ ۔ جنگ صفین میں انہوں نے بڑے جنگ صفین میں انہوں نے بڑے جنگ صفین میں انہوں نے بڑے کارنامے دکھائے۔ شامی فوئ کے مشہور بہا ور موشب ذی ظلیم کوان بی نے مارا تھا کہ اس جنگ میں سلیمان بہت ذی ہوئے لیکن کوئی زخم بیشت پر نہ تھا سب وار درخ پر تھے۔ سکے نامہ کی کتابت کے بعد معنرت علی سے کہا میر المونین اگراس وقت کوئی مددگار ہوتا تو ہم ہرگزید معاہدہ منظور نہ کرتے ہے۔ معنور نہ کرتے ہے۔

حضرت علی " کی شہادت کے بعد آپ کی اولاد امجا ڈ کے بھی اس طرح ہوا خواہ رہے۔ حضرت حسن " نے صرف چند مہید خلافت کر کے جھوڑ دی آپ کی وفات کے بعد جب کوفہ میں حضرت حسین " کے حالیوں کی جماعت تی آؤاس کے ایک سرگرم مبرسلیمان تنصان کا گھر حامیانِ حسین" کامرکز تھا یہیں ہے حضرت حسین " کے باس بلانے کے خطوط جاتے تھے "۔

لیکن یہ بجیب انقاق ہے کہ جب حضرت حسین " تشریف لائے اسلمان ان کا کوئی مددنہ کر سکے تھے کر سکے اور کر بلا کا واقعہ پڑی آگیا۔ اس واقعہ پر ان لوگوں کوخت قلق ہوا جو آپ کی مددنہ کر سکے تھے چنا نچہ سلمان بن صرواوران کے دوسر سام کی مسینب بن نخبہ بہت نادم اور شرمسار ہوئے اوانہوں نے طے کیا کہ حضرت حسین " کے خون کا انتقام لے کر گذشتہ فروگذاشت کی تلافی کرنی چاہئے۔ چنا نچہ سلمان چار ہزار آدمیوں کو لے کرخون حسین " کے انتقام کے لئے نکھ یہ ماعت " توابین " کہلاتی ملیمان چار ہزار آدمیوں کو لے کرخون حسین " کے انتقام کے لئے نکھ یہ ماعت " توابین " کہلاتی مقی اس جماعت نے پہلا پڑاؤ دئی الاول اور جسیس مقام خیلہ جس کیا۔ یہاں سے قرقیسیا کے قریب عین الوردہ پہنچ جس الوردہ جس شائی لشکر کا مقابلہ ہوا سلیمان نہایت بہاوری سے از سے اور حسین بن نمیر متابی کے انتقام کے باتھوں مارے گئے۔ فرش ذیمن پر گرتے وقت پیالفاظ ذبان پر تھے۔ " فسنو ت بسو س

ا ں طرح ابن رسول اللہ ﷺ کے خون کے انتقام میں جان دے کر گذشتہ ملطی کی تلافی کی اور حسین " کی محبت کے جرم میں ان کا سرکاٹ کر مروان بن تھم کے پاس بھیجا گیا کی مقتول ہونے کے دفت ۹۳ سال کی مرتھی ''۔

عام حالات : سلیمان بن صروکوفد میں رہتے تھے۔ نزیمہ کے محلّہ میں مکان تھا۔ اعزاز اور شرف میں محالات : سلیمان بن صروکوفہ میں رہتے تھے۔ نزیمہ کے محلّہ میں مکان تھا۔ اعزاز اور شرف میں ممتاز حیثیت دکھتے تھے۔ ''کان که سسن عبالیہ و شسر ف وقلو و کلمته فی قومه " لیمنی ''دوئن رسیدہ صاحب مرتبدہ شرف اور اپنے توم میں بااثر تھے'' ۔ نیکی فضل دکمال اور عبادت وریاضت میں بھی بمند مرتبہ تھے''۔

### (۵۲) خطرت سواد بن قارب ﴿

نام ونسب : سواد نام،باپ کانام قارب تھا۔ یمن کے مشہور قبیلہ درس سے تبی تعلق تھا ،زمانہ جالمیت میں کہانت کا پیشے کرتے تھے۔

اسملام: جرت مدید کے زمانہ میں خواب میں ظہور نبوی ہالا کی بشارت کی ہوویائے صادق دل میں از کرکیافورا وطن سے مکہ دوانہ ہوگہ زاستہ میں خبر ملی کہ جس کو ہر مقعود کی تلاش میں نکلے ہیں وہ مدید جادی کی ایسی آخر ما چکے یہ خبر سکر زاستہ ہی سے مدید لوٹ پڑے آخضر ت بڑئے کر محضر ہو گئے ہوئے کے خبر سکر زاستہ ہی سے مدید لوٹ پڑے آخضر ت بڑئے کر دسحابہ کا مجمع تھا، موض کی یار سول اللہ (بائے) کچھ میری داستان بھی تی جائے ۔ مصر سابو برز نے کہا قریب آکر بیان کرو، چنانچہ پاس جا کر انہوں نے پوری سرگذشت سنائی اور ای وقت ضلعت اسلام تر برز آکر بیان کرو، چنانچہ پاس جا کر انہوں نے پوری سرگذشت سنائی اور ای وقت ضلعت اسلام سے اخضر ت کا میب بیرتھا کہ اور ایوں میں کا نوں کی کران کے چبروں پرخوشی کا رنگ دوڑ گیا گئے۔ اس غیر معمولی سر ت کا سبب بیرتھا کہ اور ایوں میں کا نوں کی بری وقعت تھی اور انہوں ایک طرح کی خبری سیادت ما اسل تھی اس لیے موام پر ان کے اسلام کا از بہت اچھا پڑتا تھا۔ مصر ت کا سبب بیرتھا کہ ان کے اسلام کا از بہت اچھا پڑتا تھا۔ مصر ت کا سبب بیرتھا کہ وقت سے می کو کہا نے بوری سرکھ وقال ہے، چونکہ اسلام کہانت کا مخالف کو دیا تھا اس بھی تم کو کہا نت میں بچھ دھل ہے، چونکہ اسلام کہانت کا مخالف تھا اور سوارے در نگ کہانت کو اسلام کے بھی سوال سے قدر ق

موادکو تکلیف ہوئی، برہم ہوکر جواب دیا، سبحان الله خداکی تم اس وقت جس طرح آپ نے برا استقبال کیا و بیا میر سے کسی ساتھی نے نہ کیا تھا، حضرت عمر نے اس برہمی پرفر مایا سجان اللہ جس کفر و شخرک میں ، ہم مبتلا تھے، وہ تم ہماری کہانت سے کہیں بڑھکر تھا (یعنی ہماری اسلام کے قبل کی حالت تم شرک میں ، ہم مبتلا تھے، وہ تم ہماری کہانت سے کہیں بڑھکر تھا (یعنی ہماری اسلام کے قبل کی حالت تم سے بھی بدتر تھی ، اس لئے تم کواس سوال پر گڑ تانہ چا ہے ) میں نے تمہار اواقعہ سنا ہے، وہ جھے کو بہت عمر سے برانہوں نے پوراواقعہ سنایا ۔

وفات : وفات کے بارے میں ارباب سیر خاموش ہیں۔

حليه : صورة نهايت حسين وجميل تهـ

فصل و کمال نفهی حیثیت سان کاکوئی پایدند تقالیکن ذمانهٔ جالمیت میں ممتازحیثیت رکھتے تھے، کہانت میں ممتازحیثیت رکھتے تھے، کہانت میں جوز مانہ جالمیت کا بڑامعز زعلم تھا، یدطولی رکھتے تھے، ٹماعر بھی تھے چنانچہ حضرت مر " کوخواب کی داستان نظم بی میں سنائی تھی "۔

## (۵۷) خضرت مهمیل شین عمرو

نام ونسب : سہیل نام ماہویز بیدیے کنیت بنسب نامہ رہے جسمیل بن عمر دین عبد شمس بن عمید و و بن نصرابن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی قرشی عامری۔

اسملام سے پہلے: سہیل رؤسائے قریش میں سے تھا سے دومرے رؤسائی ظرح اسوام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام علیہ السلام کے بڑے وغمن تھے کین قدرت کی کرشمہ سازی دیکھوکہ ای شمن اسلام کے میں اسلام کے میں عبد اللہ بن سہیل اور ابو جندل بن سہیل جسے اسلام کے فدائی پیدا ہوئے ۔ یہ دونوں دوست اسلام کے جرم میں باپ کے ہاتھوں طرح دوست اسلام کے جرم میں باپ کے ہاتھوں طرح کی ختیاں جھیلتے رہے ۔ عبداللہ موقع یا کر حبثہ بجرت کر گئے تھے لیکن وہاں سے والیس کے بعد کھر ظالم باپ کے پنجہ میں ہیں ہوئے اور جنگ بدر کے موقع پر رہائی یائی ۔ دوسر سے بھائی ابو جندل حد یہ بینے کے ذائد تک مثن سے رہو گئے اور جنگ بدر کے موقع پر رہائی یائی ۔ دوسر سے بھائی ابو جندل حد یہ بینے کہ دائد تک مثن سے رہو گئے اور جنگ بدر کے موقع پر رہائی یائی ۔ دوسر سے بھائی ابو جندل حد یہ بینے کہ ذائد تک مثن سے رہو۔

معنست مہیل اسلام کے ان دشمنول میں تھے جو دوسرول کا اسلام گوارانہ کر سکتے تھے تو گھر میں ہے یا اسدالغابہ۔ جدیم۔ ص ۲۷۵ ۲ ما تم نے متدرک میں بیاشعار تقل کئے ہیں۔ بدعت كس طرن و كي سكت تقے يہنانچاشاعت اسلام في آئيس اسلام كاورزياده وشمن بناديااوروواس كر بين كى بين كر ست اور كى بين كى بين كى بين كر ست اور كى بين كى بين كر ست اور رسول اكرم بين كوشش كر في سيندان اسلام بيمعانداندوب برداشت نه كر سكے حضرت مر" كا خصرة ابو سے باہر ہو گيا انہوں نے آئخضرت بين اسلام بيمعانداندو بيرداشت نه كر سكے حضرت مر" كا خصرة ابو سے باہر ہو گيا انہوں نے آئخضرت بين سے اجازت ما كى كدارشاد ہو تو سمبيل كے دوا كلے دائت تو رُدُ الول بينا كر آپ بين كے خلاف تقرير نه كر سكے ليكن رحمتِ عالم الله في خواب ديا جانے دو مكن سے بھی دہ نوش بھی كرديں اور

اسلام کی برمخالفت میں مبیل پیش پیش رہتے تھے۔ چنانچ فرزوہ بدر میں بھی آ گ سے تھے ليكن جب تنكست بوئى توما فك بن دهم في كرفار كراياليكن پرفديد و كرآزاد بو كني كر صلح عدیدید می قریش کی طرف سے معاہدہ لکھوانے کی خدمت انہی کے سیر و ہوئی تھی چنانچے معاہدہ کی کتابت کے دفت جب آنخضرت ﷺ نے اسلامی طرز تحریر کے مطابق ''بسم اللہ'' لكهناجا باتو مبيل في اعتراض كياكم بم التي بين جائة بمار عدستورك مطابق" با سمك اللهم" لكھو مسلمانوں نے كہاہم منبيل كھ سكتے كيكن رسول الله ﷺ نے ان كا كہنا مان ليااور معاہدہ كامضمون شروح بواجب "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله عنيه الكواكيا توسميل في اعتراس ا ا کر ہم محر کورسول مانتے تو بیہ چھکڑا ہی کا ہے کو ہوتا۔ اور ان کو نمانہ کعبہ ہے رو کئے اور ان ہے اڑنے کی نوبت كيول آتى محدر مول الله على كي بجائ محربن عبدالتدفكسو- أنخضرت على فرمايا كوتم محص بعثلا رہے ہولیکن میں خدا کارسول ہوں۔ پھر حضرت علی " ہے قربایا کے دسول اللہ ﷺ مٹا کرمیرانا م لکھ دو۔ حصرت علی سے عرض کیا ہیں این ہاتھ سے بیس مٹاسکتا اس عذر پر آپ نے خود اپنے وسید مبارک ے مٹاکر ''محمر بن حبداللہ'' لکھ دیا۔ اس مرحلے کے بعد پھر کتابت شروع ہونی کہ' قریش مسلمانوں ے خانہ کعبہ کے طواف میں تعرض نہ کریں گئے ،اورمسلمان اظمینان کے ساتھ طواف کریں گئے '۔ سہیل نے پھراعتراض کیا کہ بیہ معاہدہ اس سال کے لئے نہیں ہے درنہ عرب کہیں گے کہ ہم کو ہماری مرضی ملے خلاف مجبور کیا گیا البند آئندہ سال طواف کی اجازت ہے۔ آنخضرت ﷺ نے ریکھی مان ایا۔ سہیل نے ایک بیشرط پیش کی کہ قریش کا کوئی مخص خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوا گرمسلمانوں کے پاس بھاگ جائے گاتو مسلمانوں کواسے داپس کرنایزے گا جسلمانوں نے کہا ہم پیشرط ہر کز نہیں مان سکت كايك مسلمان مشرك كے حوالد كرديا جائے۔ ابھى بيد فعدز پر بحث تھى كەلىمبىل كے الم جابوجندل جو

ل مندرك ما كم \_جلدا من ٢٨١ على التياب حلدا يس ١٩١٥

سبیل ۔ باتھوں میں زفتار نے کی طرن بھا گ کرآ گے ان کے بیروں میں بیرویاں پڑی ہوئی تھیں انہیں وکھے کر سبیل نے کہامحد شرط پوری کرنے کایہ پہلاموقع ہے۔ آپ جھی نے فرہ یا بگرابھی یہ دفعہ شلیم بیں ہوئی ہے۔ سبیل نے کہااگرتم ابوجندل کوحوالہ ندکرو گے تو ہم کسی شرط پرسلی نہ کریں گے۔ سلیم بیں ہوئی ہے۔ سبیل نے کہااگر تم ابوجندل کوحوالہ ندکرو گے تو ہم کسی شرط پرسلی کے بہت سخضرت کے بہت اصراد کیا مگر سبیل سی طرح نہ مانے وسحابہ نے ابوجندل کوحوالہ کرنے کی بہت مخالفت کی کیکن در فقیقت میں گا کندہ کام یا بیوں کا میا چھی اس لئے رسول اللہ بھیتے نے سبیل کی شرط مان کی اورابوجندل اس طرح یا بجولاں والیس کردیئے گئے اور عہد تامہ کھل ہوگیا ہے۔

ے جیس جب آنخصرت ﷺ کہ پرچ سائی کی تو سی خونریزی کی نوبت نہیں آئی لیکن چند متعصب قریشیوں نے خالدین ولید کی مزاحمت کی ان مزاحمت کرنے والوں بیں سہیل بھی ہتھے گی۔ اس مزاحمت میں کچھآ دمی مارے گئے اور مکہ فتح ہوگیا۔

وقتی ملہ کے بعد صنا دید قریش کی تو تیس پارہ پارہ ہو کئیں اوراان کے لئے دامن رحمت ہیں کے ملادہ کوئی جائے پناہ یاتی ندرہی۔اس وقت وی جیل جنہوں نے دوسال پیشتر صدیبیہ یمل من ، فی اور فاتحانہ شرائط پرصلے کی تھی ہے ہیں اور فاتحانہ شرائط پرصلے کی تھی ہے ہیں اور فاتحانہ شرائط پرصلے کی تھیں بیام ہما بھیجا کہ سرکے ابو جندل کے پاس جس پر اسلام کے جرم میں طرح طرح کی تختیاں کی تھیں بیام ہما بھیجا کہ ادر اسلام نے دی جائے میری جان بخشی کراؤ''۔ابو جندل فاکھ شق ستم رہ جی ہتے بھر بھی بینے سے اور اسلام نے دی مقدس رشتے کی اجمیت اور زیادہ کردی اس لئے بلاتا الل اس علم کی تعیل کے لئے سرخم کردیا اور ضدمت نہوی جائے میں حاضر ہو کر موض کیا ، پارسول اللہ (حقظے)! والدکوامان مرحمت فرما ہے ان کی سفارش پر رحمت عالم جینے نے سبیل کی تمام خطاؤں سے در گذر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ وہ خدا کی امان میں مامون میں با انوف و خطر گھے نے کھیں اور گرد و چیش کے لوگوں کو ہوا یت فرمائی کے بوشن میں ہوں ان کے جوشن میں مامون میں با انوف و خطر گھے نے کھیں اور گرد و چیش کے لوگوں کو ہوا یت فرمائی کے بوشن کے دیوس شخص اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ جیئے نے جا کہ باپ کورسول القد بھی کا ارشاد منایا۔ بیشان کے جیس شخص اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ جیئے نے جا کہ باپ کورسول القد بھی کا ارشاد منایا۔ بیشان کے بیس شخص اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ جیئے نے جا کہ باپ کورسول القد بھی کا ارشاد منایا۔ بیشان کے بیس شخص نیک بیس بھی نیک شخص نیک بیس بھی نیک شخص اور کرم دی کھی کرسیل کی ذبان سے بے اختیار میکل گئے ، '' والقد وہ بچین میں بھی نیک بیس آئے۔

بیاتی متنبیده مناوی کتاب الشروط فی الجهاد والمصالح مع الل عرب سے ماخوذ میں۔ "رسول مد" مناہے ہو قعد براری باب عمر قرالقصنا میں لیا گیا ہے۔ " بان معد حصد مغازی ۔ غز دو افتح وسیر قالین بیشام ۔ جلد ۴ من ۴۳۸م مندرک ردام رجد ۳ رس ا۲۸

فتن ردہ کی مسائی: چنانچة تخضرت اللہ کے بعد جب ارتدادکا فتذا اُماتو بہت ہے مؤلفہ القالوب اُکھا گئے کے بعد جب ارتدادکا فتذا اُماتو بہت ہے مؤلفہ القلوب اُکھا کے کیکن ہیل کے ایمان میں ذرہ برابہ بھی تذبذب نہ پیدا ہوا اور انہوں نے قبائل مکہ کو اسلام پر قائم رکھنے کی بڑی کوشش کی۔ چنانچہ جب انہوں نے قبائل مکہ میں اسلام ہے برگشتگی کے آثار میں کھے تو تمام قبیلہ والوں کوجمع کر کے تقریری کہ:

"برادران اسلام! اگرتم اوگ محمد الله کی برستش کرتے تصفی و و و دورمرے عالم کوسد هاد کے اوراکر کھر ہونے کے خداکی برستش کرتے تصفی و وقد م اور موت کی گرفت سے بالا ہے۔ برادران قریش! تم سب اخیر میں اسلام لائے ہوائی گئے سب سے پہلے اس کو چھوڈ نے والے نہ ہو جمد اللہ کی موت سے اسلام کو کوئی صدمہ نہیں بہتے سکتا بلکہ وہ اور زیادہ تو کی ہوگا جھے کو یقین کال ہے کہ اسلام آفتاب و ماہتا ہی طرح سازی دنیا میں سے کے اسلام آفتاب کی طرح سازی دنیا میں سے گئے گا ور سادے عالم کومنور کرسے گایا در کھوجس شخص نے دائر اسلام سے باہرقدم رکھنے کا ارادو کیااس کی گردن اڑ اوول گا"۔

مع بن سبیل کی اس موثر ،ول پذیر اور پر جوش تقریر نید بذین کے دلوں کو پھراسلام پر دائے کر دیا اور مرکز اسلام ( کمه ) فقد ارتد او کی وباسے نیج گیا اس طرح آنخضرت عظیٰ کی اس بیشن گوئی کی تقید بی ہوگئی کیمکن ہے کہ مہیل ہے مجمعی بہندیدہ فعل کاظہور ہو۔

فتن ارتداد کے فروکرنے میں ان کے گھر بھرنے بلیغ کوشش کی۔ چنانچہ بمامہ کی مشہور جنگ میں مہیل کے بڑے صاحبزاد ہے عبداللہ شہید ہوئے۔ معفرت ابوبکر "جب جے کے لئے تشریف لے گئے تو سہیل کے پال تعزیمت کے لئے ان کے گھر گئے انہوں نے کہا ہی نے دسول اللہ بھڑے ہے سنا ہے کہ شہید اپنے سترامل خاندان کی شفاعت کرے گا مجھ کوام یہ ہے کہ میری میں ہے جہائے شفاعت کی جائے گئی ہے۔

ا البنا على اصاب جلدا م ۱۳۷۵ على يتقر برسرت كى كتابول عم كى قد دطويل ب بهم في تحقق خلام تقل كيا ب سرح اسدالغاب جلدا م ۲۷۳

وفات : سعد بن فضالہ جو کوٹام کے جہادی سہیل کے ساتھ تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہیل نے کہا کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کہ خدا کی داہ میں ایک گھڑی صرف کرنا گھر کے تمام مرکبار کھی ایک گھڑی صرف کرنا گھر کے تمام مرکبار کھوڑ کر گھر نہ جاؤں گا اور یہیں جان دوں گا۔ اس عہد یہاں تی ہے کہ طاعون عموال میں بھی نہ ہے اور الماج میں ای وہا وہی شام کے خربت کدو میں جان دی ہے۔

تال فی مافات : جیما که تا ظرین کو میل کے ابتدائی حالات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کی جول اسلام سے بہلے کی زندگی کا پوراصفی مواد مصیت سے سیاہ تھا۔ اسلام کی تخالفت ، آنخضرت بھائی بی کے جملے ، مسلمانوں کی اید اور مائی دغیرہ کوئی ایسا عناد نہ تھا جوانہوں نے اسلام کے خلاف نہ ظاہر کیا جو ۔ اس لئے تبول اسلام کے بعد ہم تن تلائی مافات میں منہ کہ ہو گئے۔ چانچ جس قدر مال ودولت و بشرکین کی حمایت اور اسلام کی تخالف می مرف کر بھے تھے ای قدر اسلام کی راہ می صرف کیا اور و بشرکین کی حمایت اور اسلام کی تخالف می مرف کیا اور استدرک ماکم و جلامی میں اور میں مرف کیا اور استدرک ماکم و جلامی میں اور میں مرف کیا اور استدرک ماکم و جلامی میں اور اسلام کی تخالف میں مرف کیا اور استدرک ماکم و جلامی میں اور اسلام کی تخالف میں میں اور اسلام کی تخالف میں مواقع کی داور میں میں اور اسلام کی تنافی میں مواقع کی داور میں میں مواقع کی دور میں مواقع کی داور میں مواقع کی دور مواقع کی دور میں مواقع کی دور میں مواقع کی دور مواقع کی دور مواقع کی دور میں مواقع کی دور میں مواقع کی دور مواقع کی دور مواقع کی دور میں مواقع کی دور مواقع کی د

جس قدرالا ائیال کفری حمایت بین الای تعین است عن جهاد ضدای راه بین کے اور بھراپ بورے گھرکو

الکے جہادی شرکہ ہوئا کہ منظر جہادئی بیتی کے سلادہ تمام ادلادد کو اسلام برفداکردیا ہے۔

میسا منے جدہ ریز رہ جگی تھی اس کی تلائی کے لئے خدائے قد دی کے آستانہ پرای قد رجین سائی

کے سامنے جدہ ریز رہ جگی تھی اس کی تلائی کے لئے خدائے قد دی کے آستانہ پرای قد رجین سائی

کرفی تھی۔ چنا نچ قبول اسلام کے بعد وہ ہمتن عبادت وریاضت کی طرف متوجہ ہوئے ملامدائن عبدالبر کھتے ہیں کہ جہل بن عرف اسلام کے بعد جگر شد نمازی پر ہے تھے ، روز روز کے مقام ان خراف فتح سے اور صدقات دیتے مصادب اسدالغا ہے ایون می ہو بالکل آخر یعنی فتح ملائی اور میں میں جو بالکل آخر یعنی فتح کے دالا ، روز ور کھنے والا اصدقہ دیے دالا اور آخرت میں دوسرے کے مثال میں تندی کرنے والا کوئی نہا۔ شدت ریاضت سے سوکھ کر کا نا جو گئے تھے ، رنگ دروب بدل گیا تھا ، اکثر رویا کرتے تھے ، بالخصوص قر آن کی تلاوت کے وقت بہت کر یہ طاری رہتا تھا۔ مشہور قاضل صحائی حضرت معاذبین جبل سے تر آن کی تلاوت کے وقت بہت کے دریا طاری رہتا تھا۔ مشہور قاضل صحائی حضرت معاذبین جبل سے تر آن کی تلاوت کے وقت بہت کے دور کے دور کے ایک ماضل کرنے جاتے کے دور آنکھوں سے آنووں کا دریا بہتار ہتا تھا گئے۔

رسول القد عاليُّهُ كى بات كو بار بار ردكر نے اور باطل پراڑنے كو ياد كرتا ہوں تو مجھے رسول اللہ علیہ ہے شرم معلوم ہوتی ہے! ۔

# (۵۸) خطرت شیبه بن عتبه

نام ونسب : شیبنام ،ابو ہاشم کنیت ،نسب نامہ ریہ ہے ، شیبہ بن متنبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن تصی قرشی عبشی ۔شبیہ کے دالدیتہ اور بہنوئی ابوسفیان اسلام کے بزے دشمن تھے۔ متبہ جنگ بدر می قریشی قوج کے میہ سالار تھے۔

اسلام : موشیبه کا گھرانا اسلام کی دشنی ہے تیرؤ تارہور ہاتھا لیکن فتح مکہ کے بعد جب روسائے قریش کے لئے کوئی پناہ ہاتی نہ رہی وشیبہ بھی مسلمان ہو گئے گئے۔

جنگ مرموک : عبد نبوی عظ اور عبد صدیقی می کبیل ان کا پنة نبیل چانا۔ عبد فاروقی میں میدان جباد می قدم دکھااور شام کی مشہور حنگ قادسید میں ایک آنکھ شہید ہوئی کی۔

وفات : شام کی فتح کے بعد پیمی منتقل سکونت اختیار کرلی اور پیمی عبد عنانی میں وفات پائی سی۔ جفس رواتوں سے امیر معاویہ " کے زمانہ میں وفات کا پیتہ جلتا ہے۔

فضل و کمال : فضل دکمال کا عتبارے متاز شخصیت رکھتے تھے۔ ارباب سیرانبیں فاضل سحابہ میں تمار کرتے تھے تھے۔ ابوداک اور ابو ہاشم اوی نے ان سے روایت کی ہے ۔

آ تخفرت بینی فدمت بی بہت ہے باک بینے اور کبارسخا بہ آبیں "رجل صالح" بھلے آدی کے لقب ہے یاد کرتے ہیں کہ بو ہریں اور ابو کہ بھلے آدی کے لقب ہے یاد کرتے ہیں کہ بو ہریں اور ابو کھٹوم مردی کے مہمان ہوئے ہم اوگ ان ہے ملنے کے لئے گئے باتوں باتوں بیں "صلو آوسطی" کا ذکر آیا۔ اس کی تعین بیں اختلاف پیدا ہوا۔ ابو ہریں "نے کہااس سئلہ بیستی بی اختلاف ہے کا ذکر آیا۔ اس کی تعین بیں اختلاف ہول اللہ بی کھر کے پاس اختلاف ہوا تھا ہم بیں ایک رجل جس بی ہم اوگوں بیں مقام قبابیں رسول اللہ بی کھر کے پاس اختلاف ہوا تھا ہم بیں ایک رجل صالح ابو ہا ہو ہوں کی خدمت میں بہت ہے باک بیے وہ وہ وہ ا آپ بھی کی خدمت میں بہت ہے باک بیے وہ وہ وہ ا آپ بھی کی خدمت میں بہت ہے باک بیے وہ وہ وہ ا آپ بھی کی خدمت میں بہت ہے باک بیے وہ وہ وہ ا آپ بھی کی خدمت میں بہت ہے باک بیے وہ وہ وہ ا آپ بھی کی خدمت میں بہت ہے باک بیے وہ وہ وہ ا آپ بھی کی خدمت میں بہت ہے باک بیے وہ وہ وہ ا

د نیاوی ابتلاء پرتاسف : مبد نبوی عید کے بعد مسلمانوں کی زند ایس بہت بدل کی تھیں۔

اع المدالغاب جدال سال ۱۳۵۱ من المرابع المائن مدر بعد المائن المائن المائن المائن المائن المائن المائن المائن ا مع المقيعة ب الجدال المائن شیبناے دیکھ کرروتے تھے۔ایک مرتبہ شیبنزی اربوے ان کے بھا ہے امیر معاوی سیادت کے لئے اسے سیندارو نے کے معاویہ نے بوجہا آپ کیوں روتے ہیں ،مرش کی آنکیف ہے یا دی چھوز نے کا تم ہے ؟ مہایہ پخونیں ہے۔رسول اللہ ہین کے بیدے یہ مبدزی تھا کہ مناویہ اللہ ہین کے تم اس زیادہ کا تم ہے ؟ مہایہ پخونیں ہے۔رسول اللہ ہین کے ایک نواز کے دوت میں تنہارے لئے ایک نواز مان تا ایک فیا ہے۔ اس ارشادے مقابلہ میں اتنا پچھ جمع ایک نواز جہاد فی مبین اللہ کے ایک سواری کافی ہے۔اس ارشادے مقابلہ میں اتنا پچھ جمع کرر کھا ہے۔

#### (۵۹) خضرت شيبه بن عثمان

نام ونسب نشیدنام ،ابوعثان کنیت بنسب ، مدید بن شید بن عثان بن الی طلحه بن عبدانعزی ام ونسب نشید بن عثان بن الی طلحه بن عبدانعزی ابن علی ابن عثان بن عبددار بن صی قرشی عبدری جمی ماند عبد کی کلید برداری ان بی کے گھر میں تھی ۔ ان کے والدعثمان دخیک احد میں حضرت علی سے ماتھوں مار ۔ گئے۔

اسلام ان کے اسلام کے بارے میں دوروا پیٹی جی ایک یہ کوئی مُدھی مشرف بالام ہوئی ہے کہ فی مشرف بالام ہوئی ہے کہ فرو کا نیمان کیکی روایت زیادہ فیجے معلوم ہوئی ہے اس کی تا نیمان واقعہ ہے بھی ہوئی ہے اس کی تا نیمان واقعہ ہے بھی ہوئی ہے اس کی گئی عثمان بن طائد اور شیئہ وواہ سے بھی ہوئی ہے لیے ان کی گئی عثمان بن طائد اور شیئہ وواہ س کی اور فرمایا کہ یہ نئی جمیشہ ہمیشہ کے لئے قیامت تک تمہارے پاس میٹ کی چوکفس اس کوئم ہے جینے گاوہ خوالم ہوگا ہے۔

غز و وُحسَين ﴿ بهرمال نبين مِن شِيئِهَا سلام فَي حالت مِن شَريك بهو ف اور بزے ثبات واستقلال

المسترين بالمعلول المسترين في المسترين المعلول المعلول المعلول المعلول المعلول المعلول المعلول المعلول المسترين المعلول المسترين المعلول المعل

ے لڑے۔ جب مسلمانوں کی مارضی شکست ہیں ان کے پاؤں اکھڑ گئے تو اس وقت بھی شیبیّہ کے یاؤں اکھڑ گئے تو اس وقت بھی شیبیّہ کے یاؤں آبات ہیں نفزش ندآئی لئے۔ یاؤں ثبات ہیں نفزش ندآئی لئے۔

حضرت عمر " کے زمانہ میں ایک مرتبہ وہ اور شیخ خانہ کعبہ میں جیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر " نے زمانہ کو سلمانوں میں نے زمانہ کو سلمانوں میں ایک اس گھر میں جس قند رسونا اور جاندی ہے سب کو سلمانوں میں تقدیم کر دوں گا انہوں نے کہاتم کو اس کا کیا حق ہے جب کہ تمہار ، دوساتھیوں ( آنخضرت ہے جا کہ تمہار ، دوساتھیوں ( آنخضرت ہے جا کہ تمہار نے دوساتھیوں کی افتدا حضرت ابو بکر " نے فرمایا میں ان ہی دونوں کی افتدا کرتا ہوں " ۔

و فات : امیرمعاویهٔ کُهٔ ترعهد خلافت <u>۵۹ ه</u>ی وفات پائی ،دوالژک مصعب اور عبدالله یادگار چھوڑے کُ

قصل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے شیبٹنگا کوئی خاص پایٹیس ہے، تاہم حدیث کی کتابیں ان کی مرویات ہے خالی نہیں ہیں، ان ہے مصعب بن شیبہ نافع بن مصعب ،ابووائل بھر مدادر عہدالرحمٰن بن زجاج وغیرہ نے روایتیں کی ہیں، علامہ ابن عبدالبر انہیں فضلا کے مؤلفظ القدوب میں لکھتے ہیں ہے۔

## (۱۰) خطرت صعصعه الأبن ناجيه

نام ونسب : صعصعه نام باب کانام ناجی تھا بنسب نامہ ہے ۔ صعصعہ بن عقال ابن محمد بن مفیان بن مجاشع بن دارم بن بند میں آپ بن تیم تھی۔ اسلام سے بہلے ،صصفہ کی فطرت ابتدا سے سلیم تھی، چنانچہ زبانہ کیا ہلیت میں جبکہ سارے عرب میں دفتر کشی عام تھی اور لوگ لڑکیوں کو ننگ قرابت سے نیچنے کے لیے زندہ ذنن مار سے عرب میں دفتر کشی عام تھی اور لوگ لڑکیوں کو ننگ قرابت سے نیچنے کے لیے زندہ ذنن کر دیا کر دیا کر تے تھے،صصفہ کی آغوش مجبت لڑکیوں کی پرورش کے لیے کھی تھی اور دوسروں کی لڑکیوں کو فرید قرید کریا گئے تھے۔

اسلام : وفدتميم كساته مديدا أر الخضرت الله في اسلام فيش كيا معصفة سليم الفعرت تق اس لیے باا تامل قبول کرلیا قبول اسلام کے بعد آپ سے چھوآیات قرآنی ماصل کیس۔ پھر یوجھا يار سول الله ( علي ) من في جالجيت من جواجه كام كئة بن دوقبول بون محيّة اور جهوكوان كاجر ملي كا؟ فرمایا کون سے اعمال کئے ہیں بحرض کیا ایک مرتبہ میری دس ماہ کی دوحاملہ اونٹیناں تم ہو کیں میں ایک اونث يرسوار بوكران كى تلاش ش أكلارات شي دومكان دكهائي ديئي ان شي كياايك مكان ش ايك پیرمردنظرآیاس کی مجھے باتیں ہونے لگیں اتنے میں گھرے آواز آئی کہ اس کے کھر میں ولادت ہوئی۔اس نے یو جھاکون بچے ہوا معلوم ہوالڑ کی۔اس نے کہااس کوڈن کردو میں نے کہا ڈن نہ کرو میں اس کوخر بدتا ہوں، چنانچہ میں نے اس کود واونٹنیاں بچول سمیت اورانی سواری کا اونٹ دیکرلڑ کی لے لی۔اس طريقد ے ظہوراسلام تک ميں نے تين سوساتھ ١٠٦٠ فن ہونے والى الركيون كوفى الركى وس اوس ١٠ مهينه كى دو دو حامله اونثينال اورايك ايك اونث ديكر خريدا باس كالجيم كوئى اجريط كا؟ آنخضرت عليه ن فرملا كم كوفدان اسلام ك شرف عدر فراذكيا بال ليان تمام تيكول كاجر لي ال حضرت صعصعه کے اعمال مسند محض اڑ کیوں کو بچانے تک محدود نہ تنے بلکددہ غربا، پر در بھی تنے اور غریبول اور تقاجول کے لیے ان کا دست کرم ہمیشہ دراز رہنا تھا ضردرت ہے جو کھے بیتاتھا اس کو ير وسيول اورمسافرول من تقسيم كروية سقي الك مرتبدر سول الله الله الله عرض كيايار سول الله ( عليه ) ميرے پال ضروريات سے جو بچھ بچتا ہے ال كو ميں پروسيول اور مسافروں كے ليے ركھ چھوڑ تا ہول \_ فرمایا بہلے مال مباب بھائی مبہن اور قریبی رشتہ دار دل کودیا کروسی

وفات : وفات کے زمانہ کے بارہ میں ارباب سیر خاموش ہیں۔

اولاد : مشہورشاعرقر زوق ان کابیتاتھا چنانچاس نے اس فخریہ شعر

و جذّی الذی منع الوائدات فاحیا الوئید فلم توار می صعفیدی کارنام کی طرف اثاره کیا ہے۔

## (۱۲) خصرت صفوان بن أميه

نام ونسب : صفوان نام ، ابود بب كنيت بنب نامديه به جمقوان بن امية بن طف بن دمب ابن حج قرقی د نام ونسب المديد و بعضوان كاخا تدان نهايت معزز اور مفتر فعا ، ايبا يعنى تيرول ي پائسة النه النه النه وقت تك نه دمك النها بعنى تيرول ي بائس كافي مله كاعهده الن بى كر من تحاكو كي ببلك كام اس وقت تك نه دمك النما جسب تك بإنسه ساس كافي مله ند به وجائد .

قریش کے دوسرے معززین کی طرح صفوان کاباب امیہ بھی اسلام کا سخت مخالف تھا۔ حضرت بلال ''ای کی غلامی میں تھے جن کو دہ اسلام ہے بر کشتہ کرنے کے لئے بردی عبرت انگیز مزائیں دیتا تھا۔ بدر میں اس کاسارا کنبہ مسلمانوں کے استیصال کے ارادہ ہے نکلا۔

حضرت عبد الرحمٰن این عوف " نے أمید کی مفاظت کا ذیر ایا تھائیکن میدان جنگ میں حضرت بلال" کی نظران پر بڑگئ۔ یہ جلائے کہ دشمنِ اسلام أمیدکو لیمناان کی آواذ پر سلمان چاروں طرف ہے أمید برثوث پڑے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف" بچائے کے لئے أمید کے أو پر لیٹ کئے لیکن بلال" کی فریاد کے سامنے ان کی کسی نے نہی اور تیروں سے چھید چھید کر آمید کا کام تمام کر دیا۔ اس کی مدافعت میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف" بھی ذخی ہوئے !۔

بدر میں شرکین کی شکست اور باپ کے آل نے مفوال کو بہت ذیادہ مشتعل کردیا۔ ایک دن بیاہ رخیر بن وہب بیٹے ہوئے۔ بدر کے واقعات کا تذکرہ کردہ ہے تتے صفوال نے کہا مفتولین بدر کے واقعات کا تذکرہ کردہ ہے تتے صفوال نے کہا مفتولین بدر کے واقعات کا تذکرہ کردہ کردہ کی کا مزہ جاتا رہا۔ عمیر نے جواب دیا بچے کہتے ہو کیا کہیں اگر قرض کا بارنہ ہوتا اور بال بچوں کے مستقبل کی فکرنہ ہوتی تو محمد عرفی کو کی کے تقصہ بی فتم کردیتا۔

صفوان باپ کے خون کے انتقام کے لئے بیتاب تھے، بولے یہ کون ی بروی بات ہے میں ابھی تہارا ترض چکائے ہی یقین دلاتا ہوں کہ تہارے ابھی تہارا ترض چکائے کی یقین دلاتا ہوں کہ تہارے بعد ابنے بال بچوں کی طرح ان کی کفالت اور خیر گیری کروں گا۔ چنا نچ میر کوآبادہ کر کے انہیں ایک زہر میں بھی ہوئی تکوار دے کر آنخضرت ہوئے کا قصہ چکانے کے لئے مدید بھیجا مگر مدید ہوئے کے بعد جب دہ رسول اللہ بھی کے باس کے تورواز فاش ہوگیا اور عمیر مسلمان ہو گئے گئے۔

ال سازش كى ناكامى كے بعد مغوال نے جن كاعز وبدر ميں مارے كے تھے أہيں ساتھ ليے كر ابوسفيان كو بدلہ لينے پر آمادہ كيا۔ ال كانتيجہ احد كى صورت ميں ظاہر ہوا۔ ابوسفيان مسلمانوں كى عارضى فلئست كے بعد مكہ واپس ہور ہاتھا گر پھريہ خيال كر كے كاس وقت مسلمان كر ور سلمانوں كى عارضى فلئست كے بعد مكہ واپس ہور ہاتھا گر پھريہ خيال كر كے كاس وقت مسلمان كر ور ابدلہ ليما چا ہاكين صفوائ نے كہا كہاكہ ال مرجبہ مكامياب ہو گئے ہیں۔ ممكن ہے آئدہ فلاف نتيجہ نظاس لئے لوئنا مناسب نبيس ہان كے مجمانے پر ابوسفيان لوث آيا۔

سے میں بعض اوسلم قبائل کی درخواست پرآنخضرت الظفانے ان کی تعلیم کے لئے قاری محابہ کی ایک جماعت ہمیں ہے گئے قاری محابہ کی ایک جماعت ہمیں بھی ۔ راستہ میں بی محیان نے ان پر جملہ کر دیا اس جملہ میں چندصحابہ شہید ہوئے اور چندزندہ کر فرآر کئے گئے۔ گرفآر ہونے والوں میں ایک محالی زید بن دستہ متھے انہیں بیجنے کے سے کہ دلایا گیاصفوان نے ترید کرایے باب کے بدلہ میں آل کیا ؟۔

اس کے بعد مغوان کو اسلام ہے بہلی ی پر خاش باتی ندری بلک اعدرونی طور پر وہ متاز ہونے گئے چتانچہ کے چیس جب فردہ و خیبر ویش آیا تو دوسرے آلات جرب تو مسلمانوں کو مہا ہوگئے لیکن ذر ہیں نہیں ۔ آنخضرت اللئے نے صغوائ ہے ما بھے بھیجیں انہوں نے کہا عاریۃ یا خصبا ، فر ما یا عاریۃ ۔ چنانچہ صفوائ نے چند ذر ہیں عاریۃ دیں۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ان کے جیبے دہمن اسلام کی عاریۃ ۔ چنانچہ صفوائ نے چند ذر ہیں عاریۃ دیں۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ان کے جیبے دہمن اسلام کی جانب ہے اس کی الد او کا کوئی کام ہوا ان ذر ہوں میں سے غز وہ خیبر میں چند ضائع ہو گئیں۔ جانب سے اس کی الد او کا کوئی کام ہوا ان ذر ہوں میں سے غز وہ خیبر میں چند ضائع ہو گئیں۔ آخ اسلام کی جنس سے مزام میں اور ہا ہے کی کی قومی عصبیت نے اس میلان کو دبادیا اور فتح کم ہی مسلمانوں جانب میرامیلان ہور ہا ہے کی لیکن قومی عصبیت نے اس میلان کو دبادیا اور فتح کم ہی مسلمانوں سے مزام ہوئے گ

> لے سیرة ابن بشام مرجودا میں ااے سے سیرت ابن بشام مجادی میں الا سے منداحد بن طبل مجادی میں ایس سے سیرة ابن بشام مجادی میں ۳۳۸

نشانی مرحمت ہوآ پ کھی نے روائے مبارک دی کہ وہ اسے دکھا کرصفوان کو اسلام کی دعوت دیں اور انہیں آنجھ رہ نے گئی کے پاس بلالا کیں آگر وہ اسلام قبول کرلیں تو فبہاور نہ آنہیں غور کرنے کے لئے وو مہید کی مہلت دی جائے ۔ عمیر روائے مبارک لے کرصفوان کی تلاش جیں نظے اور آئیوں روا دکھا کر مہید کی مہلت دی جائے ۔ عمیر روائے مبارک لے کرصفوان کی تلاش جی نظر آواز سے مدینہ والی لے آئے او وہ آنخضرت بھی فدمت جی حاضر ہوئے اور ججھے میں بلند آواز ہے اور جھے افتر اور دونہ دو مہید کی مہلت ہے۔ آنخضرت بھی افتر اور جسے افتر اور جسے افتر اور اور اور نہ دو مہید کی مہلت ہے۔ آخضرت بھی فرما یا ابو وہ ب موادی سے انتر و ۔ انہوں نے کہا جب تک صاف نہ بتاؤ کے نہ از وں گا۔ آخضرت بھی فرما یا ابو وہ ب موادی سے انز و ۔ انہوں نے کہا جب تک صاف نہ بتاؤ کے نہ از وں گا۔ آخضرت بھی نے فرما یا ابو وہ ب موادی سے انز و ۔ انہوں نے کہا جب تک صاف نہ بتاؤ کے نہ از وں گا۔ آخضرت بھی نے فرما یا ابو وہ ب موادی سے ان و مہید کی مہلت ہے ۔

ال مخود درگذر اور زمی و ملاطفت کے بعد بھی صفوان اپ ند بب پر قائم رہے لیکن اسلام کے ساتھ کوئی پر خاش باتی نہیں رہی چنا نچاس کے بعد بی جنگہ جنین اور طاکف ہوئی۔ اس میں بھی انہوں نے اسلام ہوئے آئے تخضرت بھی انہوں نے اسلام ہو بھی مسلمانوں کی مدد کی اور خود بھی دونوں اڑا تیوں میں نثر یک ہوئے آئے تخضرت بھی نے حنین کے مالی غیمت میں سے سواونٹ آئیس مرحمت فرمائے سے لطف ومرحمت دیکھ کرصفوان نے کے حنین کے مالی غیمت میں سے سواونٹ آئیس مرحمت فرمائے سے سیلم شرف باسلام ہو بھی تھیں لیکن آنخضرت بھی کہالی فیاضی نی بی کی کرسکتا ہے گان کی بیوی الن سے پہلے مشرف باسلام ہو بھی تھیں لیکن آنخضرت بھی نے دونوں میں تفریق میں کی ہوئی گئیس کی ہوئی ہیں کی گئیس کئ

اسلام : آنخضرت ﷺ کے اس طریمل ہے متاثر ہو کر غزوہ طائف کے چند دنوں بعد مشرف باسلام ہو گئے اس وقت آنخضرت ﷺ نے نکاح کی تجدید نہیں فرمائی گئے۔

مدین کی ججرت اور والیسی : صفوان تاخیر اسلام کی وجہ ہے جمرت کا شرف حاصل نہ کرسکے سے کئے کی نے ان سے کہا جو بجرت کے شرف سے محروم رہاوہ ہلاک ہو گیا۔ صفوان میں کر اجرت کر کے مدینہ چلے گئے کے اور حضرت عبال " کے یہاں انزے آنخضرت کی گان کی بجرت کی خبر ہوئی تو فر مایا فتح کے بعد اجرت نہیں ہے اور صفوان ہے یہ چھا کس کے یہاں انزے ہوؤم ش کی عباس کے یہاں۔ فر میا ایسے قریش کے ہاں جو قریش کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے پھر انہیں مکہ واپس جانے کا تھم ویا اس مقدم پرصفوان مکہ واپس جانے کا تھم ویا اس مقدم پرصفوان مکہ واپس آ گے اور بقیہ زندگی مکہ ہی ہیں بسر کی آ۔

ع موطالهام ما لک مس عاد مع موطالهام ما لک مس عاد ۸ اینهٔ

ل سے ستاہن ہشام ۔ جندا ۔ مس سے ۱۱ اومو گطالهام مالک ۔ حس سے ۱۱ سل سیر قابین ہشام ۔ جندا ۔ مس ۱۳۰۰ استیعاب ۔ جنداول مس ۲۲۸ می ایضا ۲۰ ایضا ۲۵۳ کے استیعاب ۔ جنداول ۔ مس ۲۲۸

جنگ برموک : حفرت عمر " کے زمانہ میں شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہو ہے اور اس سلسلہ کی مشہور جنگ برموک میں ایک دستہ کے افسر ہے ۔

وفات : امیر معاوییے عمید خلافت میں وفات پائی تی۔وفات کے بعد دولڑ کے امیدادر عبداللہ رص حمد ہ

فضل و کمال : فضل و کمال کے کاظ ہے کوئی خاص مرتبہ ندھا تا ہم احادیث ہے ان کاوامن علم یکسر خالی ہیں ہے۔ امیہ عبداللہ صفوان بن عبداللہ جمید بن جمیر بسعید بن سیتب معطا مطاوس ، مکر مداور طار ق بن مرقع و غیرہ نے ان ہے روایتیں کی جی البتہ اس عہد کے دومرے متازعلوم میں کمال رکھتے تھے چنانچے ذطابت فصاحت و بلاغت میں جواس عہد کے کالات تھے۔ صفوان کا شار بلغا ہے عرب میں تھا ہے۔ چنانچے ذطابت نق ہے وہ قریش کے عام حالات نظام حالات ن فیاض اور سیر چشی ان کی فطرت میں تھی ۔ زمانہ جا بلیت بی ہے وہ قریش کے فیاض اور عالی حوصل لوگوں میں تھا وران کا دستر خوان لوگوں کے لئے صلائے عام تھا ہی۔

(۱۲) خصرت صفوان شبن معطل

نام ونسب : صفوان نام ، الوعمركنيت بنسب نامديه ب : صفوان بن معطل بن رخصه بن خزاعی بن خارب بن مره بن فالج بن ذكوان بن تعليه بن بعدة بن سليم بن مصور سلمي .

اسلام: هي هي شرف باسلام بوت الح

غر وات : تبول اسلام كے بعد سب اول غز و و مريسي ميں شريك ہوئے۔ خندق ميں الخضرت الله كے بمر كاب تھے۔ سرية عز نيان ميں بيش بيش سے كے غز وات ميں ہمو والا "ساقہ" ليان فوج كے بغز وات ميں ہمو والات ميں ہوئے ليان ہے الكرفوج كے بعلے بولئا ہے تا كرفوج كے بھولے بعن فوج كان مصلات ميں ہمى سفوان بين فوج كان مور اور كرى براى بوئى جيز ول كوساتھ ليتا جلے۔ غز و و كئي مصطلاق ميں ہمى سفوان اس خدمت بر مامور تھائى غز و و ميں حضرت مائش "جھوٹ كئيں تھيں چنا نچے مفوان ائيس ساتھ ليتے آئے۔ منافقين نے اس كو بہت كر وہ صورت ميں مشتمر كيا۔ كين كلام باك نے اس افتر اء ليتے آئے۔ منافقين نے اس كو بہت كر وہ صورت ميں مشتمر كيا۔ كين كلام باك نے اس افتر اء بروائى كا بروہ جاك كر دیا۔ اس موقع برآ خضرت الله نے مفوان كے مقال بيرا الله على الله الله على الل

اِ طَبری ص ٢٠٩٣ ٢ ٢ استيعاب - جلد٢ ص ٢٠١٣ ٢ تهذيب التهذيب - جلد٢ عص٢٢٠ ٢ م تهذيب التهذيب - جلد٢ عص٢٢٠ ٢ م ٢٢٠ ٣ اصاب - جلد٣ عص ٢٣٤ هـ استيعاب - جلد٢ عص ٢٣٩ ٢ ١ متدرك حاكم - جلد٣ عص ١٨٥ ع بناري كماب التصمير باب قو له عز وجل ان الذين جاؤ ابا الافك عصبة مسكم الح بعض سحابہ جن میں حسان بن ثابت " بھی تھے منافقول کے فریب میں آ میے ۔ صفوان نم نمی تھے منافقول کے فریب میں آ میے ۔ صفوان نم نم نمیت بنا میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں نمایت با میں تکاری ہے ہوئے ہے۔ میں انہوں نے حسان پر مکوار چلا دی۔ حسان نے آنخضرت والا سے اس کی شکایت کی آپ میں ایک اس کے معاوضہ میں حسان کو مجود کا ایک باغ دلواد یا۔

عہد ضلفاء : حضرت کے عہد خلافت سے بیج بیس آرمینیہ کی فوج کشی بیس شریک ہوئے بعض روانتوں سے معلوم ہوتا ہے امیر معاویت کے ای معرکہ بیس جام شہادت پیااور بعض سے معلوم ہوتا ہے امیر معاویت کے ان ان معرکہ بیس معرکہ بیس ران کی خرک زادہ ہے ،اور دوم کی معرکہ بیس ران کی جس سے سی معرکہ بیس ران کی برگ فوٹ گئی تھی ہے۔ برگ نوٹ گئی تھی ہے۔

وفات : غرض باختلاف مدايت كاج يا ٥٥ ج من وفات يا كي

گوصفوان ہے بہت کم روایتی ہیں تاہم وہ فضل و کمال کے لحاظ ہے سے اب کی جماعت میں میں از شار کئے جائے ہے۔ میں میں متاز شار کئے جائے تھے، علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کان خیسر افسا حدلا جہشا عربھی تھے گر عام طور سے شاعر کی نبیس کرتے تھے۔ حسان سے شاعر کی نبیس کرتے تھے۔ حسان بن ثابت پر وارکرتے وقت بھی دوشعر کیے تھے ہے۔

شجاعت : شباعت وبهادري من بهت متاز تصاوران زمانه كمشهور بهادرول من شارتها "-

(۱۳) خضرت ضحاك طبن سفيان

مام ونسب : نحاك نام ، ابوسعد كنيت ، "سياف رسول الله " لقب ، نسب نامديد : ضحاك بن سفيان ابن عوف كعب بن الى بكر بن كلاب بن ربيد بن عامر بن صصعه عامر كلابي مدين كريب باديد من وجيد تحد

اسلام وغر اوت : فتح مکہ ہے پہلے شرف باسلام ہوئے۔ آنخضرت ولئے نے آنہیں ان کے قبیلہ کے نوسلموں کا امیر بنایا۔ فتح مکہ جس جب تمام سلم قبائل جمع ہوئے تو ان کا قبیلہ بھی نوسو کی جمعیت کے ساتھ آیا آنخضرت ولئے نے قبیلہ والوں سے مخاطب ہو کرفر مایاتم بی کوئی ایسافخص ہے جو تمہاری جماعت کو ہزاد کے برابر کردے۔ یہ کہ کرضحا کے کوشرف امارت عطافر مایا کے۔

سمریہ بنی کلاب : ضحاک نہایت شجاع د بہا در تھے۔اس لئے اہم امور کے لئے ان کا انتخاب ہوتا تھا۔ چنانچہ وسے میں آنخضرت اللہ نے دعوت اسلام کے سلسلہ میں ان کے قبیلہ بنی کلاب کی طرف جوسر بیدرواند فرمایا تھادہ نمحاک بی کی انتخاب میں گیا تھا تے۔

غردات کے علادہ بھی وہ ذات بنوی بھٹا کی حفاظت کی غدمت انجام ویا کرتے ہتے اور بعض مواقع پردہ شمشیر برہندآ ب بھٹا کی پشت بر کھڑے ہوتے تھے۔اس صلیص بارگاہ رسالت بھٹا ہے ''سیاف دسول بھٹا'' کالقب ملاتھا''۔

فضل و کمال: فضل و کمال میں کوئی خاص پایدند تھا۔ان ہے صرف چار حدیثیں مروی ہیں۔ ابن میتب اور حسن بھری نے ان سے روایت کی ہے جی حضرت عمر "ان کے معلومات پر فیصلہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر " کا خیال تھا کہ مقتول کی دیت میں اس کی بیوی کا کوئی حصہ نہیں کیکن ضحاک ہی ک شہادت پر بیرائے بدل دی ہے۔

# (۱۲) خضرت ضرار بن از ور

نام ونسب : منرارنام ، ابواز وركنيت ، نسب نامديه ب : ضرار بن ما لك ( از ور ) بن اوس بن فذيمه بن ربيد بن ما لك بن تعليد بن دودان بن اسد بن خزيمه اسدى -

اسلام: ضراراً ہے قبیلے کے اصحاب تروت میں تھے۔ عرب میں سب سے بڑی دولت اونٹ کے گلے تھے ضرار کے پاس بزار اونوں کا گلہ تھا۔ اسلام کے جذب وولو لے میں تمام مال و دولت چھوڑ کر ضالی ہاتھ آستان نبوی ہون پر بہنچا در عرض کی انے۔

و اللهو تعلله انتها لا فقد بعت اهلى ومالى مرالا تركت الخموروضرب القداح فيارب لا تقبنن صفقتي آ تخضرت عن فرمایا تمباری تجارت گھا نے میں نبیس ری ایتول اسلام کے بعد آنخضرت النفيف في صيداور بي بذيل كي طرف بعيجا الد

فتنهٔ ارتداد : عبد صدیقی میں فتن ارتداد کے فردکرنے میں بری سرکری ہے حصالیا۔ بی جمیم کا مشہور مرتد سر غند مالک بن نو سروان ہی کے ہاتھوں مارا گیا تھے۔ اس سلسلہ کی مشہور جنگ بیامہ میں برای شجاعت سے لڑی۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس بے مبکری سے لڑے کہ دونوں یاؤں پنڈلیوں ے کٹ گئے مر مکوار ہاتھ سے نہ جمونی ۔ کھنوں کے تل کھسٹ کھسٹ کرلڑتے رہے اور محور وں کی الول عمل كرشهيد موئي

شہاوت : محربیبان بہت مبالغة میزمعلوم ہوتا ہاں صد تک بدواقع یج ہے کہ ضرار یامدی جنگ میں نہایت بخت زخی ہوئے تھے مگر شہادت کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض بمامہ میں بتاتے ہیں بعض اجنادین میں اور بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر " کے زمانہ تک زندہ يتحادرشام كى فتو حات ميں شركت كى كيكن موى بن عقبه كى روايت كى رو سے اجتادين كے معركه ميں شہادت یائی۔ بردوایت زیادہ متندے میں

## (۲۵) خطرت صادبن تعلیه

نام ونسب : صادنام ، باب كانام تعليه تها . قبيله از دشنوية خانداني تعلق تفار طبايت ادر مهاز پھونک بیشہ تھاز مانۂ جاہلیت کے آنخضرت کے دوست تھے <sup>۲۰</sup>۔

اسلام: جب مکہ میں اول اول آنخضرت نے تو حید النی کی صدابلند کی تو اس کے جواب میں ہر طرف سے جنون اور دیوانگی کا فتوی صاور ہوا۔ اتفاق ہے ان بی دنوں صافیکسی کام ہے مکہ آئے انہوں نے بھی سنا کہ ( نعوذ باللہ ) محمد بنو نی ہو مجے ۔ طبابت اور جھاڑ پھونک پیشہ تھا اس لئے گذشتہ تعاقات اورمراسم في تقاضه كيا كه محد كونسرورد كيمناجا بين ممكن ب ميرے باتھوں سے شِفامقدر ہو۔ پنانچے فدمت نبوی میں جا کر کہاننہ میں آسیب کا علاج کرتا ہوں ، خدانے میرے ہاتھوں سے بہتوں کوشفا بخش اس کے میں تمبارا ملائ کرنا جا ہتا ہول اس بعدرد کے جواب میں آپ نے بیآ یتیں تلاوت فرمانمي :

م اسدالقابه طِندا رس ۲۹۰

الحمد لله نحملة وتستعينه من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلا هادى له ، واشهدان لا الله الا الله وحلة لا شريك له واشهدان محمداً عبده ورسو له "

"تمام تعریفیس خدائی کے لئے ہیں ہم اس کی تدکرتے ہیں اور اس سے استعانت جاہے ہیں۔ جس کو خداند ایت و سے استعانت جا ہے ہیں۔ جس کو خداند ایت و سے اسے کوئی کمراہ کرنے والانہیں اور جس کو وہ گمراہ کرد سے اسے کوئی ہدایت د ہے والانہیں۔ ہیں گوائی دیتا ہوں خدا کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ تنہا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں اور جمراس کے بند سے اور دسول ہیں '۔

یہ آیتیں تلاوت کر کے آنخضرت اللہ کھاور فرمانا چاہے کے کا ماد نے دوبارہ پڑھے کے کہ فاد نے دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ آپ نے تین مرتبہ پڑھ کرسنایا۔ ضادہ ہایت فورونال کے ساتھ سنتے جاتے تھے اور ہر مرتبہ دل متناثر ہوتا جاتا تھا۔ جب من چکو کہ ایس نے کا ہنوں کا بچھ سنا ہے سما حروں کی بحربیانی نی ہے، شعراء کا کلام سنا ہے کیکن بہ تو بچھاور بی جیز ہے جو بات اس میں ہے وہ کی میں نہیں پائی۔ اس کا عمق تو سمندر کی گہرائیوں کی تھاہ لاتا ہے ہاتھ بڑھا و اور مجھے اسلام کی غلامی میں داخل کرو۔ اس طریقہ ہے عرب کا دومشہور طعبیب جوجنوں کا علائ کرنے آیا تھا خوداسلام کا دیوانہ بن گیا گے۔

حضرت ضاد گوبہت ابتداء میں مشرف باسلام ہوئے تھے کیکن اسلام کے بعد پھر کہیں ان کا تذکرہ نہیں ماتا۔ صرف ایک موقع پران کا نام آتا ہے آن خضرت کی نیٹ نے ایک سریہ کی سمت دوان فر مایا تھا وہ ضاد کے قبیلہ کی طرف ہے گذرا تو یہال سے ایک مطہرہ ملاا میر سریہ نے پوچھا کہ اس قبیلہ ہے کچھ ہاتھ انگا ایک خض نے کہا ایک مطہرہ ملا ہے۔ امیر نے کہا اے واپس کردو، یہ ضاد کا قبیلہ ہے کے اس کے بعد پھر کہیں ان کا پید نہیں چاتا۔

(۲۲) خضرت ضمام بن تعلبه

نام ونسب: باپ کانام تعلبہ تھا، تبیلہ نی سعد نے بی تعلق تھا۔ اسملام نے بہلنے: صافم فطرۃ سلیم الطبق تھے، چنانچے زمانۂ جابلیت میں بھی جب سارا عرب طرح طرح کے فواحش میں جتلاتھا، صفائے کا دائن اضلاق ان سے محفوظ رہائے۔ اسملام: وہے میں جب اسلام کا جرچا سارے عرب میں پیمل گیا، اور دور دور دور ت تباکل مدید

آنے لگے تو صام میں کتبیلہ نے انہیں تحقیق حال کے لئے آنخضرت علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ جس اِ مسلم کتاب الجمد قول ناموں۔ ع اینا۔ ع اسایہ جلد عدمی ۱۳۷۱.

وقت یہ بہنچال وقت آپ مجد میں تشریف فرما تھے، ضام مجد کے درواز ہ پراونٹ باندھ کراندر داخل ہوئے، آخضرت علیٰ کے گروصحابے کا مجمع تھا، صام مسيد ھے آپ کے پاس منجے اور پوچھاتم ميس عبدالمطلب كاليوتاكون بي أتخضرت على في غرمايا من بول ، صام تن كباحجد! فرمايا، بال اس ك بعدضام في فياا \_ابن عبدالمطلب! من تم يخي كساته بندسوالات كرون كائم آزرده نهوا، فرمایانبیں آزردہ نہوں گا۔ جو ہو چھنا جا ہے ہو، پوچھوکہا ٹیل تم ہے اس خدا کا داسطہ داا کر ہو چھتا ہوں جوتمهارامعبود بتمهارے الكول كامعبود اورتمهارے بعد آنے والول كامعبود ب،كيا خدانے تم كو ہمارا رسول بناكر بميجاب فرمايا خداك تتم بال بكها بي تم ساس خدا كادا سط دلاكر بوي تعتابون جوته بارامعبود تمبارے الكوں كامعبود اور رتمبارے بجھلوں كامعبود بدكيا غدائے تم كو بيتكم ويا ہے كه بلاكسى كو شریک کئے ہوئے صرف اس کی پرستش کریں ،اوراس کے علاد وان بتوں کو تیموڑ ویں ،جن کی ہمارے آبادا جداد يستش كرتے علے آئے بيں فرمايا غداكى فتم بال ، يو جھا مي تم سے اس خدا كا واسطه دلاكر یو چھتا ہوں جوتمہار ےالگوں کا اور تمہارے پیچلوں کامعبود ہے کیاتم کوخدانے بیشم دیاہے کہ ہم یانج وقت کی نمازیں بر حمیں ،آنخضرت اللے نے اس کا جواب بھی اثبات میں دیا ، صام سے ای طرح روزہ ، ج ،اورزكوة اسلام كتمام اركان كمتعلق مم ولا دلاكرسوالات كيّاورآب البينية اثبات من جواب ویتے رہے، بیسوالات کرنے کے بعد ضام شنے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں ،اور محداس کے بندے اور رسول ہیں ،اور میں عنقریب ان تمام فرائض کو بورا کروں گا ،اورجن جن چیزوں ہے آپ نے منع کیا ہے آئیس چیوڑ دول گا ،اوراس بٹس کسی تم کی کی اور زیادتی نہ کرول گا ،اس اقرار کے بعد بیاوٹ گئے،آنخضرت علائے نے لوگوں سے فرمایا کیا گراس گیسوؤں والے نے بی کہاہے توجنت میں جائے گا<sup>ا</sup>۔

ا پی قبیلے میں بلیغ : صائم بد اطرت سے طبع سلیم رکھتے ہتے۔ زمانہ جا بلیت میں بھی ان کا دامن آلود گیوں سے پاک رہا، اسلام نے اس میں اور جلاد ے دی، جنانچہ یہ یہ سے والہی کے بعد انہیں اپنے گراہ قبیلہ ان کی آمد کی خبرس کر انہیں اپنے گراہ قبیلہ ان کی آمد کی خبرس کر جو قبیل اپنے اللہ قبیلہ ان کی آمد کی خبرس کر جو قب دوق والات سفنے کے لئے جمع ہوئے یہ لوگ اس خیال میں سفے کہ صنام کوئی اچھا اثر لے کرنہ آئے ہوں کے جمرانی امیدوں کے بر قلاف صنام کی زبان سے پہلا جملہ یہ سنا، "لات وعزی کا براہون محترم دیو تاؤں کی شان میں اس کتافی پر ہر طرف سے "صنام خاموش" " صنام خاموش" می کوخوف

المسندداري كأب السلوة باب فرض الوضور والسلوة

نہیں معلوم ہوتا کہ اس گتائی کی پادائی ہیں تم کو چنوں ،ابرص یا جزام ہوجائے ،کی صدائیں اٹھیں ،
صفام نے ان تمام کا یہ جواب دیا ، تم لوگوں کی حالت پر افسوں ہے، لات عزی کی قتم کا نقصان نہیں ہے، چاہئے ،خدانے محر کورسول بنا کر بھیجا ہے، اوران پر ایس کتاب اٹاری ہے، جواس (گراہی) سے نہا سے نہا سے نہا سے نہا ہوں کے محر خدا کے بند ہے اوران کے رسول ہیں ہی جم میں اب تک تم گھرے ہوئے ہوئی شہادت دیتا ہوں کے محر خدا کے بند ہے اوران کے رسول ہیں ہی محر کے پاس ہے تہارے لئے ایسا پیام لا یا ہوں جس میں انہوں نے بعض اوران کے رسول ہیں ہی محمد کے پاس ہے تہارے لئے ایسا پیام لا یا ہوں جس میں انہوں نے بعض چیز ول کے کرنے کا تھا می کورے مورموگیا ہے۔
جیز ول کے کرنے کا تھم دیا ہے اور بعض چیز دل ہے منع کیا ہے ''۔ان کی اس پر جوش تقریر کا بیار ہوا کہ شام تک پورا قبیل اسلام کے اور سے منور ہوگیا ہے۔

# (٦٤) حضرت عامر بن اکوع خ

نام ونسب : عامر نام ، باب کانام سنان ہے، دادا کی نسبت سے عامر بن اکوع مشہور ہوئے نسب نامہ بنہ مان بن اکوع بن عبدالله بن قشر بن فزیمہ بن مالک بن سا مان بن اسلم اسلم ۔ مامہ بن سنان بن اکوع بن عبدالله بن قشر بن فزیمہ بن مالک بن سا مان بن اسلم اسلم اسلام : ان کے اسلام کازمانہ تعین طور سے نبیس بتایا جاسکتا ۔ گراس قدر معلوم ہے کہ خیبر سے پہلے مشرف باسلام ہو چکے تھے، اور اس بی وہ آنخضرت ہوا کا ہم رکاب تھے مامر خوش گلو تھے کسی نے خدی سنانے کی فرمائش کی میہ موادی سے اثر مرسانے گئے۔

اللهم لولا انت مآ اهتلينا لاتصدقنا ولا صلينا فاغفر فدّالك ماابقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقين سكينة علينا انااذاصيح بنا اتينا وبالصياح عولواعلينا

ا مندداری کماب بصنون باب فرض الوضوء والصلون و میرت این بیشام بیلدایس ۳۷۵،۳۷۳ م ح اصاب بیلدایس استان سسس الصاب جلدایس ۱۳۳۰

"اے خداا سرقوبوایت نہ کرتا تو ہم ہوایت نہ پاتے ، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے۔ جب
تک زندہ ہیں تھے پر فدا ہوں ، ہماری مغفرت فرما اور ہم وشمتوں کے مقابلہ میں انھیں تو ہمیں
ثابت قدم دکھ ۔ اور ہم پر تملی نازل کر جب ہم فریا ہیں بیادے جاتے ہیں تو ہم بینے جاتے ہیں۔
لوگوں نے بیکاد کر ہم ہے استفاد میا بائے۔

آئنضرت الوع فرمایا ضدا ان پررهم کرے بیده عاس کرکسی نے کہااب ان پر جنت واجب ہوگئی میا نبی اللہ ابھی ان کی بہادری سے فائد دا ٹھانے کا موقع کیوں نے دیا گیا<sup>ا</sup>۔

شہادت : خیبر بنتی کر جب لڑائی کا آغاز ہوا تو عام رئے ایک یہودی کی پنڈ لی پر ہموار کا وار کیا ہموار مجبوثی تھی ، یہودی کے پنڈ لی ہورز ور جس گھوم کراس کا سراخووان کے گفتے پرلگ گیا ،اس کے صدمہ مد وہ جہید ہوگئے ،اس طرح کی موت پر او گواں نے پیغلط رائے قائم کی کہ بیخود کتی ہاس لئے عام رئے مام افعال بر بدوہو گئے ،غز دہ خیبر ہے والیس کے بعد ایک دن آخضرت مام کے بیتیج سفر کا ہاتھ بجڑ ۔ ہوئے سلے اس عام شہرت ہے بہت متاثر تھے،آخضرت بھی نے بوچھا خیر ہے ،عرض کیا میر ۔ ہوئے سلے اس عام شہرت ہوئے مار کے تعام کے عام کے عام کے عام کے عام کے بات متاثر تھے،آخضرت بھی نے بوچھا خیر ہے ،عرض کیا میر ۔ مال باب آپ بی فعدا ہوں ، ہوگوں کا خیال ہے کہ عام کے تمام اعمال باطل ہو گئے ،فر مایا جوخص ایسا کہتا ہے وہموٹا ہے ان کودو ہر ااجر طے گا ۔ ۔

## (۱۸) حضرت عائذ بن عمرو

نام ونسب : عائذ نام ،ابومبیر ه کنیت ،نسب نامدیه به عائذ بن عمر و بن بلال بن عبید بن بر ید بن رواحه بن ریدبه بن عدی بن عامر بن نقلبه بن تو ربن مدمه بن لاهم بن پیمان بن عمر و بن او بن طانجه بن الیاس بن مصرمزنی \_

اسلام: ہجرت کے بندائی سنون میں شرف باسلام ہوئے سلے عدید بیش آنخضرت الآئے ہمرکاب نظے، رنسوان کے شرف ہے ہجی شرف ہوئے کیے لیکن اس کے بعد سی فزوہ میں ان کا پیڈ ہیں چاتا۔ بصرہ کا قبام: بعرہ آباد ہونے کے بعدیہاں گھرینالیا، اور گوشۂ عزلت میں زندگی بسر کرنے

وفات : یزید کے عہد حکومت ش بھرہ میں دفات پائی، ان کی دفات کے ذمانہ میں عبیداللہ بھرہ کا ماز جنازہ گورز تھا، دستور تھا کہ ممتاز اشخاص کی نماز جنازہ دائی پڑھایا کرتے تھے۔ عائد کو اس کا نماز جنازہ پڑھانا منظور نہ تھا اس کے دوا کیے صفرت ابو برزہ " کونماز پڑھانے کی دھیت کرتے گئے تھے۔ اس کی دفات کے بعد عبیداللہ حسب و متورنماز پڑھانے کے لیے تکلاتو راستہ میں اس کو عائم کی دھیت معلوم ہوئی اس کے بعد عبیداللہ حسب و متاور نماز پڑھانے کے لیے تکلاتو راستہ میں اس کو عائم کی دھیت معلوم ہوئی اس کے بحد دور جنازہ کی مشابعت کر کے لوٹ گیا گئے۔

فضل و کمال ن عائد آنخضرت و الله کے متاز صحابہ میں تھے، علامہ ابن عبدالر کھتے ہیں،
کال من صالحی الصحابہ میں ان سے سات حدیثیں مردی ہیں، ان میں سے ایک متفق علیہ ہے ہیں۔
ان کے رواق میں معاویہ ابن قروہ ابو عمران جونی، عامرالاحول ، ابو جمرہ شمی ، حشر ج و غیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے معاصرین ان کے فیہی معلومات سے استفادہ کرتے تھے، ایک مرتبہ ابو جمرہ کوور کے متعلق کچھ بو چھنے کی ضرورت ویش آئی ہو انہوں نے عائذ سے سوال کیا، عائذ نے ان کے سوال کا شفی بخش جواب دیا ہے۔

بیک جواب دیا ہے۔

#### (۲۹) خصرت عباس مرداس

نام ونسب : عباس نام، ابوافضل كنيت بنسب نامديه ب : عباس بن مرداس بن ابي عامرابن حادث بن عبد بن عبر ساله عباس المين قبيله حادث بن عبد بن عب بن رفاعه بن حارث بن حادث بن ببد بن منصوراً ملى ،عباس المين قبيله كرمر دار تقيد

اسلام سے پہلے : عبال کفطرت ابتدائی ہے ملیم واقع ہو گئتی، چنانچ زمانہ جالمیت میں بھی جب کہ سارے عرب میں بادہ وساغر کا دور چالیا تھا ،ان کی زبان بادہ ناب کے ذاکفہ ہے آشنانہ و کی۔

إ الله بـ جدام ص الله على مسلم كآب الا مارة باب فصيلة الا مام العا دل وعقوبة المجانر الخ ع انت معدر جد عرص مل قراول على التيعاب والدارس ٥٢٠ ٥ تهذيب الكمال ص ١٨٦ في اخارى كآب المفازى باب غزواً عديد

لوگوں نے پوچھا شراب کیوں نہیں ہتے اس سے جرات ، قوت پیدا ہوتی ہے کہا بی قوم کا سردار ہوکر ہے عقل بنانہیں پندکرتا۔ خدا کی تم میر سے پیٹ میں بھی وہ چیز نہیں جا سکتی ہو عقل وخرد سے برگانہ بنادے !۔۔

اسلام: عبائ کے اسلام کا واقعہ نیبی تلقین کا ایک نمونہ ہاں کے والد صفاد تام ایک بت کی پہت کی پہت گئی ہے۔ ان ہے کہاتم بھی اسے ہو جا کرویہ تبدار نفع ونقصان کا مالک ہے چنا نچہ باپ کے علم کے مطابق یہ بھی صفاد کو ہو جنے گئے۔ ایک دن دوران پر سنش شن ایک منادی کی آ واز کی جو صفاد کی بر بدی اور رسول اللہ دوران کی نبوت کی منادی کر رہی تھی۔ عبائن سلیم الفطرت تھے اتناوا تعد تنبید کے کی بر بدی اور سول اللہ دوران پھر کو آگ میں جموعک و یا اور آئے ضرت میں خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے ہے۔

عُرْوات : اسلام لانے کے کھدنوں بعدائے قبلے کے نوسوسلی آدمیوں کو لے کرآنخضرت اللہ کی امداد کے لئے آئے۔ مجرفتی مکدکی سرت میں انہوں نے ایک برز ورقصیدہ کہا ؟۔

فتح مکہ کے بعد حنین میں شریک ہوئے۔ آنخضرت اللے نے حنین کے تنیمت میں ہے سو اونٹ مرحمت فرمائے گئے۔ بر جنگ کے اونٹ مرحمت فرمائے گئے۔ بر جنگ کے فات میں بھی ساتھ تھے۔ ہر جنگ کے فات ہر پُر زور قصا کہ کہتے تھے این ہشام آنے سیرۃ میں بیقصا کوفال کئے ہیں ان لڑا بیوں کے علاوہ فروات میں بھی شریک ہوئے۔ جنگ کے زمانہ میں آتے تھے اور اختیام جنگ کے بعد پھر لوٹ صائے تھے ہے۔ مائے تھے ہے۔ حال کے تعد پھر لوث صائے تھے ہے۔

وفات : ان كذماته جابليت كي تعين من ارباب سيرخاموش بين بهره ك حرام قيام تعااكثر شهرآيا جايا كرتے تھے۔

فضل وكمال:

فضل و کمال کے اعتبار سے کوئی لائق ذکر شخصیت نبیس رکھتے تھے تا ہم ان کی روایات سے صدیث کی کتابیں بالکل خائی ہیں ہیں ان کے لڑکے کتا نہ نے ان سے روایت کی ہے آگے۔

شاعری بین البنة ممتاز مقام رکھتے تھے۔ فروات کے سلسلہ بیں بڑے پرزور قصا کد لکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں جوثر شجاعت کے ساتھ نور ہوایت کی بھی جھلک ہوتی تھی۔اشعار ذیل اس کا ثبوت ہیں

سے این سعہ بہلام پس ۱۵۔ق۴ میں تبدیب الکھال پس ۱۹۰ ع سے قابن بشام ۔جلدا۔ ص ۲۵۳ ۵ این معدر جلوار ص ۱۵۷

ع اسدالغاب بدر المرسوص ۱۰۳ سی اسدالغاب جلد ۲۰ ص ۱۱۱۳ یا خاتم النباء انک مرسل بالحق کل هدی السیل هداک اسیل هداک اسیل هداک استان الحق کل هدی السیل هداک استان الحق کر مناتم الحق کر الدی کا محمد از اسما کا ان الا له بنی علیک محبه فی خلقه و محمد از اسما کا ضدائم کوائی گلوت کی مجبه فی افراد یا بادر تم ادائم کورکما ب

# (۷۰) حضرت عبداللد شبن ارقم

نام ونسب : عبدالله نام، باب كانام ارقم تھا۔ نسب نامہ بہ ب : عبدالله بن ارقم بن عبد بغوث ابن عبد مناف بن زہرہ بن كلاب بن مرہ قريش ۔ امام النبي حضرت آمنہ " ان كے والد ارقم كى پھوجمى تعيں۔

اسلام: فق كمين شرف باسلام وي

ایک مرتبہ تخضرت والے کے پاس کی افط آیا آپ والے نے مایاس کا جواب کون تکھی گا۔
عبداللہ بن ارقم نے اس خدمت کیلئے اپ کو پیش کیا ان کا لکھا ہوا آنخضرت والئے کو بہت پند آیا۔
حضرت بحر " بھی موجود تضافہوں نے بھی پند بدگی ظاہر کی۔اس دن سے عبداللہ مراسلات کی کتاب
کی خدمت پر مامور ہو گئے کے چنا نچے سلاطین اورا مراء کے نام بھی خطوط لکھتے تھے اور جواب بھی بھی دستے تھے اور اس دیا تت کے ساتھ اس فرض کو انجام دیتے تھے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ مراسلات ان کی تحق بل میں دیتے تھے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ مراسلات ان کی تحق میں دیتے تھے کہ پوشیدہ سے تھے کہ کوشیدہ سے تھے کہ اور جواب کی سے تھے کی میں دیتے تھے کہ پوشیدہ سے تھے کہ کوشیدہ مراسلات ان کی تحق میں بھی تھے گئے ہوئے کہ موراسلات ان کی تھے بیار میں دیتے تھے کہ پوشیدہ سے تھے کہ کوشیدہ سے تھے کہ بھی کھی تھے گئے۔

عہدِ خلفاء : حضرت ابو بکر " کے زمانہ میں مجمی اس خدمت پردے کے دعفرت بھر " نے اپنے زمانہ میں اس عہدہ کے علاوہ متعدد خدشیں عبداللہ بن ارقم کے بردکیں۔ وہ حضرت بھر " کے خاص مشیروں میں تھے کئے۔ بیت المال کی محرانی بھی ان کے بیرد تھی ہے۔ حضرت بھر " ان کا بہت لحاظ کرتے ہے ایک مرتبہ بعلورا ظہار خوشنودی فرمانی اگرتم کو تقدم فی الاسلام کا شرف حاصل بونا تو میں کی کوتبہارے او پر ترجیح ندویا لا یہ دیتا لا یہ حضرت عثمان " کے ابتدائی عبد میں بھی وہ اپنے قدیم عبدہ پر مامورد ہے کیاں پھر پھے دؤوں کے بعد مستعنی ہو گئے ہے۔

وفات : والمع من وفات بالى آخر عمر من أعمول من معذور موسك من من من المحمول من معذور موسك من الم

 فضل و کمال : ان سے چند صدیثیں مردی ہیں۔ اسلم عددی اور عردہ نے ان سے دوایت کی ہے ۔ ۔
حشیت اللی : مشیت اللی ندہب کی روح ہے۔ عبداللہ میں جس صد تک بیدوح ساری تھی اس کا
اندزاہ حضرت عمر "کیان الفاظ ہے کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے عبداللہ سے زیادہ ضدا
ہے۔ ڈرنے دالانیس دیکھا ؟۔

قوی کام حسبۂ للداور بلامعاون انجام دیتے تنے اوراس پر کسی تم کاصلہ اورانعام لینانہیں پند

کرتے ہتے۔ حضرت عثمان "کند ہانہ میں جب شرزانجی کے عبدہ ساتھ عفیٰ دیا تو حضرت عثمان " نے
تیس ہزاراورا یک روایت کی رویے الا کھ درہم کی قم ابطور معاوضہ پیش کی عبداللہ " اس کے قبول
کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں نے یہ کام حسبۂ للند کیا ہے وہی جھ کواس کا اجرد سے گا "۔

# (١٥) خطرت عبداللد البي أميه

اسلام ہے ہملے: عبداللہ کا گھرات زمانہ جالمیت میں بہت معزز مانا جا تا تھا ان کے والد ابوا میہ قرایش کے مقدر رمیس تھے۔ فیاضی اور سیر پہٹی ان کا خاندانی شعار تھا سفر میں اپنے تمام ہمرائیوں کے افراجات کا بارخودا تھا تے تھا تی لئے ''زادالراکب'' سافر کا تو شدان کا لقب ہوگیا ''۔ آنخضرت بھی افراجات کا بارخودا تھا تے تھا تی لئے ''زادالراکب'' سافر کا تو شدان کا لقب ہوگیا ''۔ آنخضرت بھی نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے زیادہ کا لفت روسائے قریش کی جانب سے ہوئی ابوامیہ بھی روسائے قریش کی جانب سے ہوئی ابوامیہ بھی روسائے قریش میں تھا تی لئے وہ اور ان کے لڑ کے عبداللہ نے بھی آنخضرت بھی کی بڑی مخالفت کی میں مقال اور سے خت مناور کھتے تھے۔

" كان عبد الله بس ابني اميه شديدًا على المسلمين مخالفا مبعضًا وكان شديد العداوة لر سول الله على " في "

با تبذیب الکمال مس ۱۹۹ میرا بدالغابه جلده مس ۱۱۱ میرانغابه به جلده دس ۱۱۸ می اسدالغابه به جلده برس ۱۱۸ هیرا متیعاب به جلداول بس ۱۳۳۸

اسملام: کنبن بالآخراسلام کی قوت تا شیر نے انہیں بھی سیختے لیا یا وہ بغض وعادتھا کہ رسول اللہ بھیا کہ تعلیم انداز ہوں کے تعلیم ان کی تعلیم ان کے بلا واسط سامنے جانے کی مات ہوئی ۔ عبداللہ کے جرائم ان کی تگاہوں کے سامنے تھائی کے بلا واسط سامنے جانے کی ہمت ندہوتی تھی۔ اپنی بہن حضرت ام سلمہ و کودرمیان میں ڈال کر باریا بی کی اجازت جائی ان کی تعلیم ان کی کہ جملے تھی ہو بہر حال وہ آپ کے بھوچھی زاد بھائی فرد وعصیاں کا ایک ایک جرم آخضرت بھیا کی تعلیم میرے لئے کیا آخیاد کھا۔ اس ما بور کن جواب اور سرائی عزیم ہیں ہو بہر حال وہ آپ کے بھوچھی زاد بھائی اور وہ کی جو بھی ان دور در بدر پھر کر کی بعد عبد اللہ نے عالم تاامیدی میں کہا اگر مخوودورگذر کا درواز وقطعی بند ہو چکا ہے تو در بدر پھر کر کے بعد عبد اللہ نے عالم تاامیدی میں کہا اگر مخوودورگذر کا درواز وقطعی بند ہو چکا ہے تو در بدر پھر کر میں موجوں کے غیظ وفضی کی کری کوشنڈ اکر دیا اور عبداللہ کو باریا کی اجازت میں گئی اور وہ خلعت اسلام سے مرفراز ہو گئے گئے۔

غر وات وشہادت : تبول اسلام کے بعد تلافی مافات کے لئے جہاد فی سیل اللہ کے میدان میں قدم رکھااور فنج مکہ میں داوشجاعت دیے میں قدم رکھااور فنج مکہ جنین اور طاکف میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ غر وؤطا کف میں داوشجاعت دیے ہوئے ایک تیراگا۔ یہ تیر تیر قضا ثابت ہوااور عبداللہ شہادت سے مرفراز ہو گئے ہے۔

مع تغییراین جربر طبری رجلد ۱۵ م ۱۰۳ ۵ اسدالغایه جلد۳ م ۱۱۸

#### (۷۲) خطرت عبداللد بن تحسبینه

نام ونسب : عبدالله نام مابو محد كنيت بنب نامديه ب عبدالله بن ما لك قدب بن نصله بن عبدالله بن دافع بن محضب بن مبشر بن صعب بن دهمان بن منز بن زبرال بن كعب بن حادث بن عبدالله بن لعربن از داز دى ـ

حنرت عبداللہ کے دالد مالک کی بات پر ناداش ہوکر اپنا قبیلہ چیوڈ کر کہ چلے آئے تھے اور مطلب بن عبد مناف کے حلیف بن کریمیں بود و باش اختیار کر کی تھی ، اور مطلب کی بوتی بحسید سے شادی کر لی تھی ، اس کے بغن سے عبداللہ بیدا ہوئے اور مال کی آمیت سے عبداللہ بن تحسید مشہور ہوئے ۔
اسملام: ابن سعد نے سلمین قبل افتح کے ذہر و شر اکھا ہے قبدل اسلام کے بعد کی وقت مکہ سے ترک سکونت کر کے مدید ہے تیں کی کر سافت پر سفام بطن دیم میں متوطن ہو گئے ۔
ترک سکونت کر کے مدید ہے تیں میں کی مسافت پر سفام بطن دیم میں متوطن ہو گئے ۔
وفات: سین مردان بن تھم کے آخری ذبانہ میں وفات یائی گئے۔
فصا کی وکمالات: عبداللہ فضلا ہے صحابہ میں تھے، ذہر وعیادت ان کا متعلد زندگی تھا ہمیشہ روز ور کھتے تھے۔ کان نامسکا فاضلا یصو م اللہ موسا۔

# (۲۳) خطرت عبدالله بن بدر

تام ونسب : عبدالله تام ما بواج كتيت بنسب نامريه به : عبدالله بن بدر بن زيد بن معاديه بن صال بن اسعد بن وديد بن مبذول بن عدى بن هم بن ديد بن دشدان بن قيس ابن جعيد بهن ما اسملام : ابن سعد في سلمين قبل الفق ك زمره هي لكسا به آبائي نام عبدالعزى مشركا نه تعالم آخضرت الخلاف في مراح بدالله رئاس ون المناف آخضرت الخلاف في كرز و يك بجرت ك ابتدائي سنون المخضرت الخلاف في كرز و يك بجرت بوى الخلاف سنون المناف في مشرف باسلام بوت ان كي دوايت كي دوست ان كاواقد بيه به كه بجرت نبوى الخلاف بعد عبدالله وران كه بال جائد بهائي ابوم وعد آخضرت الخلاكي خدمت من حاضر بوت آب الخلاف عبدالله و تجاء من كي بند به بود في بالمناف و تعادل كي مناف المناف و تعادل كي مناف الله في المناف ال

عبدالله جس وادی میں رہتے تھے اس کانام "غویاء" تھا، آحظرت الظانے اے بھی راشد ہے بدل دیا۔ اس طرح عبداللہ کی تمام لفونستوں کو ببر کت نسبتوں ہے بدل دیا۔

غر وات : قبول اسلام کے بعد سب سے اول غردہ احدیث شریک ہوئے کے جم حضرت کرزین جائے اور میں شریک ہوئے کے جم حضرت کرزین جائے فہری کے ساتھ عرفین کا جنہوں نے آحضرت الفاکے اونٹوں پر چھاپہ مارا تھا ہتھا قب کیا گئے۔ فعر میں تمام سلمان قبائل شریک ہوئے ہر قبیلہ کا پر چم علیحہ و تھا بعیدا اللہ سلمان قبائل شریک ہوئے ہر قبیلہ کا پر چم علیحہ و تھا بعیدا اللہ سے قبیلہ میں جارہ ہم کی دوار تھے جن میں حمد اللہ تھے ہے۔

لغمیر مسجد : عبدالله کا ایک گریدینه شاه رود مراهبید کے وستانی بادید میں انیکن عبدالله کاشار مدنی سحابہ می تھا۔ مدینه میں انہوں نے ایک سجد بھی تعیر کرائی تھی یہ سجد نبوی دولئے کے بعد دوسری مسجد تھی جو مدینه می تقییر ہوئی ج

وفات : امیرمعادیّیَّ کے عہد خلافت بی وفات پائی <sup>ھ</sup>ے وفات کے بعد ایک لڑکا معاویہ نامی یادگارچھوڑا۔

# (۲۲) خضرت عبدالله بن بريل

اسلام وغر وات : فتح مکہ ہے پہلے اپنے والد بدیل کے ساتھ مشرف باسلام ہو ڈیئے۔ فتح مکہ جنین طائف ورتبوک وغیرہ غر وات میں آنخضرت اللا کے تعرکاب تھے لیے۔

عہدفاروقی: عبداللہ نہایت وصارت بہادر تھے، معزت بڑے عہد می انہوں نے بوے بوے کان اے کے۔ سام میں جب معزت ابدوی اشعری آم وقا شان کی مہموں میں معروف تھے تو معزت بڑنے عبداللہ کوان کی مدو کے لے دوانہ کیا کہ وہ اصفہان کی مہم اپنے ہاتھ میں لے کر ابدموی اشعری کا کار باز بلکا کریں چنا نچہ ای سند میں عبداللہ نے اصفہان کے علاقہ میں چیش قدی کی اور "بی" نامی قریبہ پر تملہ کر کے یہاں کے باشعوں کو مطبع بنا کران ہے جزید وصول کیا "بی" کے بعد اصفہان کارخ کیا۔ یہاں کے عکر ان فادوسفان نے شہر چھوڈ کرنگل جانا جا ہا محرعبداللہ نے اس کاموقع ندویا اور کارخ کیا۔ یہاں کے حکر ان فادوسفان نے شہر چھوڈ کرنگل جانا جا ہا کم عبداللہ نے اس کاموقع ندویا اور

آگ بر حکراے روک لیا، فادوسفان کے ساتھ میں ختنب بہادر تصال نے عبداللہ ہوا، بہار جانوں کو ضالع کرنے ہے کیا فائدہ آؤ تنبا ہم تم نیٹ لیس بعبداللہ نے منظور کرلیا دونوں کا مقابلہ ہوا، عبداللہ نے نہا یت پھرتی سے وار کیا۔ فادوسفان نے ضافی دیا اور اس کے گھوڑ ہے کی زین کو کا تا ہوا نکل کیا، فادوسفان نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا گیتم ایسے تھند بہادر کو تل کرنے کو دل نہیں جا ہتا گیا، فادوسفان نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا گیتم ایسے تھند بہادر کو تل کرنے کو دل نہیں جا ہتا ہوا نگل میں اس شرط پرشہر خوالہ کرنے کو تیار ہوں کہ یہاں کے باشندوں کو اس امر کی آزاد ک دیجائے کہ ان میں جس کادل جا ہے ،وہ جزید دیکر رہے اور جس کا دل جا ہے شہر چھوڈ کر چلا جائے ۔عبداللہ نے سے درخواست منظور کرئی اور فادوسفان نے شہر حوالہ کر دیا ۔ اصفہان پر قبضہ کرنے کے بعداس کے قرب وجوار کے علاقوں کی طرف ہو صفاور چندونوں میں پورا علاقہ ہشمول کو بستان وزری اصلاع زیر تھین

عہدِ عثمانی : الم من مفرت ابد موی اشعری نے کرمان کی مہم برمامور کیا۔ عبداللہ فی طبس اور کریا۔ عبداللہ فی استحا اور کرین دو قلعے نتے کئے ان قلعول کی تغیر سے فراسان کاراستہ صاف ہوگیا ؟ جے بعد میں عبداللہ بن عام نے فتح کیا۔

عبد مرتضوی : حضرت عثال کی شہادت کے بعد حضرت علی اور امیر معادیہ کے اختلاف میں حضرت عبد الله معادیہ کے اختلاف میں حضرت عبد الله معاویہ کے شدید مخالف اور حضرت علی سے برجوش عامیوں میں تھے، جب دونوں میں اختلاف شروع ہوا تو عبداللہ نے حضرت علی کے عامیوں کے سامنے یہ تقریری۔

"المالعدلاكو! معاویہ نے ایک ایسادیوی كیا ہے جس كوه برگر متحق بین بین ده اس دوی شن ایسے خص ہے جمکڑا كررہے بین جو بقینا اس كا زیادہ سخق ہے۔ امیر معاویہ اورا سختی كا كوئی مقابلہ نہیں۔ معاویہ باطل كو لے كرا شھے بین تا كرتن كود گمالا يں ۔ لوگو! انہوں نے قبائل اور اعراب كو گرائی بین بنتا كردیا ہے اوران كے دلول میں فتت دفساد كا نئے بوكران ہے تق و باطل كی تمیزا نهادی ہے۔ فعدا كی شم! تم لوگ بقیمنا حق پر جو و فعدا كا نور اور بر بان تمبار سے ماتھ ہے۔ سركشوں اور فعالموں كے مقابلے كے لئے تیار ہوجاؤ اوران ہے جنگ كرو فعدا تمہار ہے ہاتھوں انہیں عذاب كا مزہ جكھائے كا"۔

" قاتلو الفنة الباغية المذين فازعو الامر اهله" " لوَّو إِنْ كُروه مِنْ الإِنْ المِنْ اللهِ المُنْ الرائد اللهِ المُنْ الرائد اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُ

جنگ مفیں کے درمیانی التواء کے بعد محرم الحرام کے اختیام کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی '' نے عبداللہ کو پیدل فوج کا کمانڈ ر بنایا۔

شہادت : جنگ صفین کاسلسانہ دنوں جاری رہاپوری فوجین میدان میں بہت کم اترتی تھیں۔
عمو ما چھوٹے چھوٹے دیتے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے ایک دن عبداللہ بن بدیل اپنا
دستہ کیرانز ہے۔ شامیوں کی طرف ہے ابوا حور سلمی ان کے مقابلہ میں آیا۔ سنے ہشام تک نہایت پر
زور مقابلہ ہوتا رہا۔ عبداللہ اس بہا دری ہے لڑتے تھے کہ جدھرر نے کردیتے تھے شامی کائی کی طرح
چہٹ جاتے تھے ،ایک جملہ میں زور میں بڑھتے ہوئے امیر معاویہ کے عکم تک بہنج گئے امیر نے تھم ویا
کہ ان پر بھر برساؤ اس تھم پر چاروں طرف سے پھر برسنے سکے اور علی "کایہ جانار پھروں کی بارش

(۵۵) خفرت عبدالله بن جعفر

نام ونسب : عبدالله نام ،ابوجعفر کنیت ،عبدالله رسول الله النظیم کیج سے بھائی اور حضرت جعفر میں طیار کے صاحبر اوے بیں نسب نامہ بیہ ،عبدالله بین جعفر بن الی طالب بن عبدالمطلب ابن ہاشم بن عبدمناف قرشی ہائی مطلب ابن ہائی میں عبد بن تمیم بن معبد بن تمیم بن معبد بن تمیم بن مالک بن انسر۔
مالک بن قاف بن عامر بن ربعہ بن معاویہ بن زید بن مالک بن انسر۔

پیدائش : عبداللہ کے والد حضرت جعفر "مہا جرین کے اس دمرہ اول میں ہیں جنہوں نے مشرکتین کہ کے جوروستم سے تنگ کرسب سے پہلے وطن جھوڑ ااور مع بال بچوں کے حبشہ کی غریب الوطنی اضتیار کی عبدالقدائ فریت کدے بیں بیدا ہوا تھا اضتیار کی عبدالقدائ فریت کدے بین بیدا ہوا تھا اس کی افزیت تک اور کسی عبدالقدائی فریت کدے بین بیدا ہوا تھا اس کی افزیت تک اور کسی عبداللہ جو ایس کی جماعت میں پیدا ہوئے۔

کے بیر بیر کے زمانہ میں جعفر صشہ ہے۔ یہ بیرا کے اس وقت عبداللہ کی عمر سات برس کی تھے۔ عضر اللہ بن ذہبیر کے زمانہ میں کے ہم وصف (بید نی مباجر کے پہلے بچے ہیں) اور ہم من تھے۔ آئے ضرت ہیں: نے ان دوتوں کمسن سحابیوں سے مسکرا کر بیعت کی تا۔

صبشد کی واپسی کے چھوبی دنون بعد حصرت جعفر " نے غزدہ موتد میں جام شہادت ہیا۔ آنخضرت الظا كوسخت قلق ہوا اور عبد اللہ كى صغرى اور يتيمى كى وجہ سےان پر غير معمولى شفقت فرمانے ككيراى زماندي فرمايا كرعبدالله خلقا أورخلقا جحد بمشابه بي اوران كاباته بكر كردعاكى كه "خدايا ان کوجعفر کے گھر کا بیچ جاتشین بنالوران کی بیعت میں برکت مطافر ما ،اور میں و نیا اور آخرت دونوں میں آل جعفر کاولی ہوں'' 🚣

آنخضرت عظ برطرح سے يتم عبدالله كى دلدى فرماتے تھے۔اليك مرتبہ بجول كے ساتھ تھیل رہے تھے آنخضرت علظ ادھرے گذرے تو ان کواٹھا کرایئے ساتھ سواری پر بٹھا لیا <sup>ہے</sup>۔ اس شفقت كے ساتھ عبدالله رسول الله عظا كے والىن عاطفت من برورش ياتے رہان كادسوال سال تھا كتفق باباكاساية شفقت سراء أثوكيا

عبد مرتضوی : خلفائ الشرك زماند من عبدالله المس تفراس لئ كس تظر نيس آت-جنك صفين ميں اينے ووسر بالل خاندان كے ساتھ اينے جيا حصرت على " كے ساتھ تھے اور ان كى حمایت میں شامی فوج ہے لڑے "۔ التوائے جنگ کے عہد نامہ پر حضرت علی" کی جانب ہے شاہد تھے۔ابن مجم نے جب معرت علی " کوشہد کیا تو ان کے قصاص می عبداللہ بی ف ان کے ہاتھ ياوَن كائ كربدله ايا تعا<sup>عل</sup>

حضرت عبدالله اورمعاور 🖺 :

"وعبدالله أمير معاوية كے خالف تفاور حضرت على" كى تمايت من ان الله على الله على الله على الله على الله الله الله کیکن امیر نے اس کا کوئی نا گوار اٹر نہیں لیا تھا اور عبد اللہ کو بہت مانے تنصاور ہمیشہ ان کے ساتھ سلوک كرتے رہتے تھے۔عبداللہ أكثر ان كے ياس جايا كرتے تھے امير معادية ان كى بزى خاطروتو اضع کرتے تھےاورنقد دہنس دے کرواپس کرتے تھے بعض بعض مرتبہ ایک ایک مشت لا کھوں کی قم ان کو دسےدی ھے

امير معاويكي بيوى فاخته كوعبدالله كراميركي بيوازشين بخت تابسند تص اوروه انبيس عبدالله الم برگشة كرنے كے لئے عبداللہ كى عيب جوئى بى كى دائى تى بى عبداللہ مى بھى كاناس ليا كرتے تھے۔

المتدرك ما كم يجلد الي من ٥١٤ ٢ منار القوال من ١٩١ ام متدرك عاكم بطداء م ١٤٥ ٥ متدرك عاكم بطداء م ١٢٥ س الينأرس ٢٢٨

ایک مرتبہ جبکہ عبداللہ امیر معاویہ کے بہال تصدات کوگاناس مے فاضت نے گانے کی آوازی تو أنبيل امير معاويً يوعبد الله كخطاف بجركان كاموقع ل كياجنا نجد انبول في جاكرامير س كهاجيم ا تناعزیز رکھتے ہو بال کردیکھواس کے گھر بی کیا ہور ہاہے۔امیر مھے تو گانا ہور ہاتھا من کرلوث سے۔ بیشروع رات کاواقعدتما چیلے پہر کوعبدالله قرآن کی تلادت میں معردف ہو گئے امیر معاویہ کے کانوں من آواز پینی او یوی سے جا کر کہاتم نے ہمیں جوسنوایا تھااب دو چل کراس کا جوب سالو الے۔ وفات : ٥٠ جي مديني وفات يائي - ١٥ وي كورز آبان بن عثان في اليمول يعسل و \_ كركفن ببنايا ورجناز وكوكندها وياجب جنازه جنت أبقيع كى طرف چلاتو سار مدينده كرام مج كمياغلام كريانول ك ككر عاد ارب تصادر عوام برطرف س جنازه يرثوث يرس سفة بال كو يہلے سے اس بجوم كاعلم تھا اس لئے اس نے جنازہ كے تخت ميں اٹھانے كے لئے دولكڑياں لكودي تھيں اورخود كندهاد ئي بوئ تماس جوكل كن كمرح جنازه جنت أبقيع ببنيا كرخود نماز جنازه يزهائي اورجعفرطيار كآخرى بإدكاركو بيعيه فاكركيا آبان عبدالله كالصاف عاس قدرمتا رسفكه كمثى وية وقت روت تصاور كہتے جاتے تصفدا كائتم تم بہترين آ دى تھے تم بس طلق شرند تعابتم شريف سے بتم صلدتی کرتے تھے بتم نیک تھان کی قبر کار کتب دنوں ان کی یاددلا تارہا "۔

مقيم الىٰ ان يبعث الله خلقه لقاءك لا يرجى وانت قريب جب تك خداا في كلول كودوباروز عره كرا رام يقرش مقيم دواكر جيم بهت قريب مو ليكن تم علاقلت كي كوكم المينيل

تزید بلی فی کل یوم ولیلة وتنسی کما تبلی وانت حبیب تم شاند يهم منت جات بواورجس قدر منت جاتي بوبعو لتي جات بوحالا نكرتم محبوب بو فضل وكمال : أتخضرت الفاكي وفات كي وقت عبدالله تبهت كمن تضان كي عمروس سال ي زیادہ نقی تا ہم ہرونت کے ساتھ کی وجہ ہے آپ الله کی چندا حادیث ان کے حافظہ میں محفوظ رو گئی تحميل جوحد يثول كى كمابول عن موجود جي ان عن سدومتنق عليه جين \_استعيل اسحاق معاويه عروه بن زبیر،این انی ملیکه اور عربن عبدالعزیر "فان مدوایت کی ہے"۔ اخلاق : اويرگذر چكاب كه تخضرت علائه في موقع برارشادفرمايا كه "عبدالله مورة اورميرة ا میرے مشابہ بین 'عبداللہ کی زندگی اس ارشادگرای کی عملی تصدیق تھی۔ آبان ان کی تدفین کے وقت ان کے یہ اوصاف گنا تا تھا۔ خدا کی تتم تم بہترین آ دمی تھے۔ تم میں کی تتم کا شرنہ تھا ہم شریف تھے تم صلہ رحی کرتے تھے ہم نیک تھے کہ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ عبداللّٰذکر یم النفس ، فیاض ، خوش طبع ، خوش خلق ،عفیف ، یاک دامن اور تنی تھے ؟۔

فیاضی : ان تمام اوصاف میں فیاضی اور سخاوت کا دصف بہت غالب تھا۔ سیر چشمی اور دریاولی ان کے خمیر میں داخل تھی۔ زمانۂ اسلام میں جزیرۃ العرب میں دی فیاض مشہور ہتے۔ عبداللہ اُن میں بھی سب سے زیادہ فیاض ہے ادران کی فیاضی کوکوئی نہ بھنی سکتا تھا۔ ایک مرتبہ این کی غیر معتدل فیاضی پرکسی نے ٹوکا تو جواب دیا خدا نے میری ایک عادت ڈال دی ہے میں نے اس عادت کے مطابق دوسروں کو بھی عادی بنادیا ہے بھی کوڈر ہے کہ اگر میں یہ عادت جموڑ دوں آق خدا ججے دینا کیموڑ وے گائے۔

ایک مرتبہ ایک جبٹی نے ان کی مدح جی اشعار کے اس کے صلی انہوں نے اس کو بہت
سے اونٹ ، گھوڑے ، کپٹر ہے اور درہم دینار دیئے۔ کسی نے کہا یہ جبٹی استے انعام واکر ام کا ستحق نہ تھا۔
جواب دیا اگر دہ سیاہ ہے تو اس کے بال سپید ہو چکے جیں اس نے جو پچھ کہا ہے اس کے لحاظ ہے وہ اس
سے بھی زیادہ کا ستحق ہے جو پچھ جس نے اسے دیا ہے وہ پچھ دن جس فتم ہو بائے گا اور اس نے جو مدح
کی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی ہے۔

انک مرتبہ تاج شکر لے کریدیز آئے۔اس وقت بازار مرد تھا تاجروں کو گھاٹا آیا ،عبداللہ سے تھے دیا کہ میں اللہ سے تھے تھے دیا کہ سب شکر فرید کرلوگول میں تقسیم کر دیا جائے تھے۔

یزید نے اسپے عہد حکومت میں ان کو بہت بڑی رقم بھیجی انہوں نے ای وقت کھڑ ۔۔۔
کھڑ ہے کل رقم مدینہ والوں میں تقلیم کر دی اور ایک حبہ بھی گھرند آنے دیا۔عبدالقدابن قیس نے
اس شعر میں

و ما کنت الا کالا غوا بن جعفو دای المال لایبقی فا بقی له ذکوا تم اس معزز ابن جعفر کی طرح بوجس نے جما کرمال فنا بوجائے گااوراس کا ذکر فیر باتی رہ جائے گا ای واقعہ کی طرف اشار و کیا ہے آ۔

ذیاد بن انجم یا نج مرتبان کے پال دتیول میں امداد کے لئے آیا انہوں نے پانچوں مرتبان کی طرف سے دیت اداکی اس نے ان اشعار میں اپنی منت پذیری کا اظہار کیا سے

ا اسدالغابه وجلد الرس المستعلب وجلداول وص ۱۳۵۳ م التيماب وجلداول وس ۱۳۵۳ م التيماب وجلداول وس ۱۳۵۳ من ۱۳۵۳ من ۱۳۵۳ من ۱۳۵۳ من ۱۳۵۸ من

مالیاہ البحزیل فما تد کا واعطی فوق منیتنا دزادا نم نے اس سے بہت ماہ اُل انگاس نے تال نیس کیاادر بادی امید سے نیادودیا واحسن ثم عدنا فاحسن ثم عدت له فعادا واحسن ثم عدنا فاحسن ثم عدت له فعادا اوراس نے بار بار بماؤ کی اور جب جب بماس کے پاس کے اس نے بماؤ کی اواد جب جب بماس کے پاس کے اس نے بماؤ کی اواد جب واتعات میں ، بیند واقعات بطور نموند لکی دستے کئے ورٹ اس تم کے اور بھی بہت سے واتعات میں ، واخبارہ فی جودہ و حلم و کرمه کئیر قراد الاتحصیٰ کی

ان غلط نخشیوں کی دجہ ہے اکثر مقروض رہتے تھے چنانچے حضرت زہیر بن معوام کے ہی لا کہ کے مقروض تھے معفرت زہیر '' کی شبادت کے بعدان کے صاحبزاد سے عبداللہ بن زہیر نے عبدالقدابن جعفم ہے کہا کہ والد کی یادواشتونر میں وی لا کھ کا قرض تمہارے مہدے ، انہوں نے کہ ہاں بالکل سی ہے میں بروفت اواکر نے کے لئے نیاد بوں جب جا ہے لالواز

نا جائز آرد فی سے پر ہیز : کین ان کثیر افراجات اور فیر محدود فیانیوں کے باوجود ہمی نا جائز ال کا ایک حبہ بھی نہ لیتے تے اور رشوت کی بری بری رقبوں کو تمکر او ہے تنے ، ایک مرتبہ ویک ما او کے زمینداروں نے اپنے کسی معالم میں انہیں معزت کی کے پاس گفتگو کرنے کے لئے بھیجا، ان کی وساطت سے زمینداروں کے موافق فیصلہ ہو گیا۔ اس صلہ میں انہوں نے بالیس بزار کی رقم بیش کی عبداللہ منے اس کے تبول کرنے سے انکار کردیا ، اور کہا ہیں بھلائی کو فروخت نہیں کرتا ہے۔

# (٢٦) حضرت عبداللدبن الي حدرد

نام ونسب : عبدالله نام الوجركنية السب نامديه ب : عبدالله ان افي عدرد بن عميرين الى ملامدا أن سعد بن حساب بن عادت بن عنه بن بواز بن أسلم أسلى و المن المعلم و عرف و الت المعلم و عرف المعلم و المعل

آنخضرت بلط نے حضرت ابوقادہ انساری کے زیرامارت جوسر ربطن اضم روانہ کیا تھا اس میں عبداللہ بھی تھے کی

وفات: المحيض ١٨ مال كي عرض وفات يا كي ع

# (22) خصرت عبدالله بن زبعري

تام ونسب: عبدالله نام،باپ کانام زبعری تفاینسب نامه بیه : عبدالله بن زبعری بن قیس بن عدی بن مهم، بن عمرو بن مصیض قرشی مهی -

اسلام سے ہمنے : قبول اسلام سے ہیا عبداللہ اسلام اور تیفیراسلام واللہ کے خت دشمن تھے۔ ان کا زرومال ، ان کی قوت وطافت، ان کی شاعری اور ذبان آوری سب مسلمانوں کی ایذ ارسانی کے لئے وقت می ۔ قریش کے بوے آتش بیان شاعر تھے اس کا مصرف آنخضرت واللا کی ابتوقی ہے۔ احد کے مشرک مقولین کا نہایت ذبروست مرثیہ کہاتھا، حضرت حسان بن ٹابت نے اس کا جواب دیا ہے۔ مشرک مقولین کا نہایت ذبروست مرثیہ کہاتھا، حضرت حسان بن ٹابت نے اس کا جواب دیا ہے۔ اسلام : فتح کہ کے بعد جب معاندین اسلام کا جشائو ٹاتو عبداللہ اور مہیر بن وہب نجران بھاگ کے عبداللہ حسان بن ٹابت پر بہت سے واد کر بھے تھے، عبداللہ شنگ فراد پر آئیس بدلہ لینے کا موقع ملاح نانجوں نے یہ شعرکھا :

لاتعد من رجلا احلک بعضه نجران فی عیش احذ لئیم ایرافض معددم نهور کی کیفض نے آم کو تران کی ناپیندیده ایرافض معددم نه ورخروه وزندگی ش جرال کردیا ہے

حضرت عبداللہ نے ساتو نجران ہے لوٹ آئے اور آحضرت بھی فدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہو کے گذشتہ خطاؤں پر بخت نادم وشر مسار ہے۔ آخضرت تھی ہوں کہ معانی جائیا نے معانی کردیا اوراب وی زبان جو کلم نے شہادت پڑھنے کے اس تیرونشتر کی طرح مسلمانوں کے دلوں پر جو کے ج کے لگائی تھی ، فعت دسول ہوگائے پھول برسانے گئی تمام او باب سیر نے ان کے فعتیا شعار کھیے ہیں ہم طوالت کے خیال ہے آئیں گلم انداز کرتے ہیں۔ حافظ ابن جرش کے مطابق آئے ضرت ہوگا کے انداز کرتے ہیں۔ حافظ ابن جرش کے مطابق آئے ضرت ہوگا کے انداز کرتے ہیں۔ حافظ ابن جرش کے مطابق آئے ضرت ہوگا کے انداز کرتے ہیں۔ حافظ ابن جرش کے مطابق آئے خضرت ہوگا کے انداز کرتے ہیں۔ حافظ ابن جرش کے مطابق آئے خضرت ہوگا گئی ا

غروات : تبول اسلام کے بعد متعد دغرز دات جمل شریک ہوئے مادر جہاد فی سبیل اللہ کا شرف حاصل کیا<sup>گ</sup>۔

وفات : وفات کے بارے ش ارباب سرخاموش ہیں۔

### (۷۸) خطرت عبداللدين فأزمعه

اسلام : عبدالله عبدالله کاز ماند معین بیس قالباقی کے کی دنوں بیل یاس کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ عبدالله آم المونین معزت ام سلم علی بھا بھی ماں دشتہ کا شانہ نبوی ہونا ہی بہت آیا جایا کر نے نفے۔ آنخضرت ہوناک و فات کے بعد مدینہ بی بیل نفے آپ کے مرض الموت میں معزت ابو بکر شکی فیر حاضری بیل انہوں نے معزت عمر سے نماز پڑھانے کی درخواست کی تھی سے سے مرائی کی درخواست کی تھی ہے۔ گئی ہونا ہے کی درخواست کی تھی ہے۔ کا تھی ہے۔ کی درخواست کی تھی ہے۔ کا تھی ہے۔ کا تھی ہے۔ کی درخواست کی تھی ہے۔ کی تھی ہے۔ کی درخواست کی تھی ہے۔ کی تھی ہے۔ کی درخواست کی تھی ہے۔ کی تھی ہے۔ کی تھی ہے۔ کی تھی ہے۔ کی تھی ہے کی تھی ہے۔ کی تھی ہے کی درخواست کی تھی ہے۔ کی تھی ہے۔ کی تھی ہے کی درخواست کی تھی ہے کی تھی ہے۔ کی تھی ہے کی تھی ہے کی درخواست کی تھی ہے کی تھی ہے کی تھی ہے کی تھی ہے۔ کی تھی ہے کی تو تھی ہے کی تھی ہے

و فا ت : على الله على جنگ داريايزيد كرعهد عكومت على شره كردا تعد على مارك كرد هي كني اولادي تحيس ان عس سے كثير بن عبدالله اور يزيد بن عبدالله حرد كردا قعد على كام آئے۔

اے اصاب تذکر کا عبداللہ بن زبری واستیعاب باداول می ۱۳۷۵ سے استیعاب باداول می ۱۳۷۵ سے اسدالغاب جلد سامی ۱۲۴۰ سے اصاب بادی می ساک بخوالد الاداؤ ہے اصاب بادی میں اے

فضل و کمال : فضل و کمال کے لاظ ہے کوئی لائق ذکر شخصیت ندر کھتے تھے لیکن کا شانہ نبوی والد کی آمد ورفت کی وجہ سے چند حدیثیں ان کے کا نوئ میں پڑی رہ گئی تھیں اس لیے ان کی مرویات سے حدیث کی کتابیں یکسر خالی نہیں جیں ،ان میں ایک حدیث متفق علیہ ہے۔ عردہ بن زبیر ،اور ابو بکر بن عبد الرحمان شنے ان سے روایت کی ہے ۔۔

#### (29) خطرت عبدالله بن عامر

نام ونسب: عبدالله نام بهاپ کانام عام تفاینسب نامه بید . عبدالله بن عام بن کریز بن ربیعه بن صبیب بن عبدش بن عبد مناف بن قصی قرشی همی یعبدالله تحصرت عمان کی بیدائش این بیدائش این بیدائش کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت بیہ ہے کہ اپنے والد عام کے اسلام کے بعد جو نفتح کہ کے زمانہ میں ، جوا تولد ہوئے کی اس صورت میں اُن کی پیدائش کے اسلام کے بعد جو نفتح کہ کے زمانہ میں ، جوا تولد ہوئے کی اس صورت میں اُن کی پیدائش کی آئندہ زندگی کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جرت کے ابتدائی برسوں میں بیدا ہو چکے تھے ، تمام ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ عبداللہ عبد عثمان میں بیدا ہو جکے تھے ، تمام ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ عبداللہ عبد عثمان میں بیدا ہو جکے جسے ، تمام ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ عبداللہ عبد عثمان میں میں مانتی پڑتی ہے اور میں روایت زیادہ صحیح ہے۔

بہر حال مدینہ وہ بچین میں آئے اور حصول برکت کے لیے تخضرت وہ کی خدمت میں پیش کئے ،آپ وہ ان کے مند میں ان کے مند میں ان کے مند میں ان ان کو کھوٹ سے آئے مند میں ان کو کھوٹ سے آئے کہ کو کھوٹ سے آئے کھوٹ سے آئے کھوٹ سے کھوٹ سے آئے کہ کو کھوٹ سے کہ کو کھوٹ سے کھوٹ سے

عہرع الی : شیخین کے پورے مہداور حضرت عمان کے ابتدائی زمانے کم من تصال لئے اس مہدکا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ اوا ہے میں حضرت عمان کی عمر مان اللہ میں ال

لِ تَهَدُّ یبِ اَلَكُمالِ مِن 19۸ه واستیعاب برجلداول مِن ۳۹۲ ع تهذیب امتید یب برده به تذکرهٔ عبدالله بن عامر " سع منتدرک حاکم برجلد۳ من ۲۳۹

کے بعد عبدالقد نے اصطح کو مطبع بنایا۔ اصطح کے بعد کاربان اور قیشجان فتح کیا ایک مان کاعلاقہ ان ی کے بعد عبدالقد نے اس کے دیر امارت تنجیر ہوا۔ اس میں ابن عامر نے خراسان پر فوج کئی کی اور مختلف حصوں پر علیحد ہ کا دی مقرر کئے چنا نچہ احض بن قیس کو قہتا ان پر مامور کیا۔ انہوں نے ترکوں سے مقابلہ کر کے باختلاف روایت بر ورشمشیر فتح کیایا ترکوں نے ابن عامر کے پاس آ کرسلے کرئی۔ یزید جرشی کو فیشا پور کے باختلاف روایت بر ورشمشیر فتح کیایا ترکوں نے ابن عامر کے پاس آ کرسلے کرئی۔ یزید جرشی کو فیشا پور کے کے علاقہ رستاتی زام پر بھیجا انہوں نے ستاتی زام ، باخر زاور جو بن پر قبضہ کیا سود بن کلاؤم کو فیشا پور کے ایک اور رستاتی بہت پر مامور کیا تھا۔ یہاں معرکہ بیس شہید ہوئے اور ان کے قائم مقام اوجم بن کلاؤم نے بہتی فتح کرایا۔

ایک طرف این عام نے ان او گول کو تھیں کیا تھادوم کی طرف خود برہر پریکار تھے چنا نچوہ بست ، اھیند ، روخ ، زادہ ، خواف ، اسبرائن ادراد غیان وغیرہ فتح کرتے ہوئے نیشا پور کے پایہ تخت ابرشہر تک بہتے کے ادراس کا محاصرہ کرلیا ۔ کی مہینہ محاصرہ قائم رہا آخر بی ابرشہر کے ایک حصہ کے محافظوں نے امان لے کرداتوں دات مسلمانوں کوشہر بی داخل کردیالیکن شہر کا مرزبان ایک جماعت کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا مگر یہ بھی زیادہ دنوں تک استقلال نہ دکھا سکا اور بان بخش کرا کے باختلاف دوایت دن لاکھ یا سمات لاکھ درہم سالانہ برسلے کرئی۔

پایت خت آن تحر کرنے کے بعدائن عام نے عبداللہ بن خانم کونساء کے علاقہ تمرا عدادہ کیا۔
انہوں نے اس کوفتح کرلیا اور نساء کے فرمان روا نے تین لا کھددہم پرسلی کرئی۔ان فو حات نے قرب و جوار کے روساء کو مرعوب کردیا چنا نچرائیورو کے حاکم بعد نے خود آکریا عبداللہ بن خازم کی کوشش سے چار لا کھ پرسلی کرئی، اس سے ابن عامر کا حوصلہ اور بر حااور انہوں نے عبداللہ بن خازم کو برخس روانہ کیا انہوں نے جاکرائل مرخس کا مقابلہ کیا۔ یہاں کے مرزبان ذاود دید نے بھی صلی کرئی اور پورا سرخس کا علاقہ زیر تھیں ہوگیا۔ سرخس کی تخیر کے بعدائن خازم نے برید بن سالم کو کیف اور جینہ روانہ کیا، برید نے مدونوں مقا مات فتح کئے اور طوس کے مرزبان کا ذکت نے ابن عامر کے پاس آکر لا کودر بھی صلی کرئی۔

الا کودر بھی صلی کرئی۔

اُسلسلدگی تھیل کے بعد ابن عامر نے اول بن نقلبہ کی سرکردگی میں ایک فوج ہرا قاروانہ کی۔ ہرا قائے فر ، ان رواکواس کی خبر ہوئی تو وہ خود ابن عامر کے پاس پہنچااور ہرا قاباد غیس اور بوشنخ کے لئے جزید دے کرصلح کر کی البتدائ علاقہ کے دومقام طاغون اور باغون اس صلح نامہ میں واخل نہ تھے کونکہ یہ دونوں برورشمشیر فتح ہو چکے تھے۔ ایک دوایت یہ ہے کدائن عام نے بنس نفیس ہرا ہ برحملہ کیا تعالیکن اس دیا ہے۔ کی روسے بھی آخر میں مرز بان سے سلح کر ایتھی۔

ان بڑے بڑے فر مازواؤگی مصالحت کود کی کرمردشا جبان کے مرزبان نے بھی ابن عامرے مناع کی درخواست کی۔ انہوں نے حاتم بن تعمان کوعقد مصالحت کے لئے بھیجاادر ۱۳۲۷ کا کھ پرصلح محل کے درخواست کی۔ انہوں نے حاتم بن تعمان کوعقد مصالحت کے لئے بھیجاادر ۱۳۲۷ کا کھ پرصلح موگئی ایک قربین کے علاوہ مرد کا بوراعلاقہ صلحاح ہوا۔ صرف نیج پرزبردی قبضہ کیا تھا۔

مروکے بعد ابن عامر نے احنف بن قیمی کوطخا رستان روانہ کیا انہوں نے مروالروز کے ایک قلعہ کو جو بعد ہیں تھر احنف کے نام سے مشہور ہوا ، محاصر ہ کیا۔ اس کے متعلق ایک بہت بڑا پر گزش الحرز تھا یہاں کے باشندوں نے بھی پورے پرگنہ پر سالا کھودے کرسلے کرلی۔ اس سلے کے بعد احنف نے اصل شہر مروالروز کا محاصر ہ کیا یہاں کے باشندوں نے شروع میں نہاہت تخت مقابلہ کیا لیکن انجام کار کئلست کھا کر مروالروز کے قلعہ میں پتا لینے پر مجبور ہوگئے۔ بیصورت و کھے کریباں کے مروز بان نے ۱۰ ہزار پرسلے کرئی مروالروز کی فتح کی تفصیلات میں بہت اختلاف ہیں کیکن تیجہ سب کا احنف کی کا میا بی ہے۔ مروالروز کی فتح کی تعداد نف کو معلوم ہوا کہ خافین جوز جان میں جمع ہیں انہوں نے افرع بن حارب کے بعداد نف، افرع بن حارب کوفتح کیا اس کے بعداد نف، افرع بن حارب کوفتح کیا اس کے بعداد نف، افرع بن حارب کوفتح کیا اس کے بعداد نف، افرع بن حارب کوفتح کیا اس کے بعداد نف، افرع بن حارب کوفتح کیا اس کے بعداد نف، افرع بن حارب کوفتح کیا اس کے بعداد نف، افرع بن حارب کوفتح کیا اس کے بعداد نف، افران کی دور خان کا دور کی کا میا کی طالقان اور فاریا ہو کوفتح کر کے بیجی بتالی بلا نے تی ہما کا لاکھ پرسلے کر لی۔

جب ابن عامر غیر الورکو فتح کرتے ہوئے نہر جیون کال پارتک بہتے گئے اور مادراء النہر کے باشندوں کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے چیش قدی کر کے سلح کرلی بعض ردانیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابن محر نے ماوراء النہر کے علاقہ کوعبور کر کے خود ہر ہر مقام پر جا کر عقد مصالحت منعقد کیا اور بعض روانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماوراء النہر والول نے خودا کر مصالحت کی اس مصالحت میں بیٹار مولی نی اور ٹی ، اوراء النہر کے علاقہ کوملیج بنانے کے بعد قیس بن جیم کو اپنا ماور کپڑے ملے ۔ ماوراء النہر کے علاقہ کوملیج بنانے کے بعد قیس بن جیم کو اپنا قائم مقام بنا کردار الخلاف لوث آئے ۔

حضرت عبدالله بن عامر کی فقو حات کا رقبه نهایت وسیع ہے۔ ایران کے فیر مفتو حد علاقوں سے
کے کرخراسان اور ماوراء النہ تک کا علاقہ سب ان بی کی زیر قیاوت زیر تھیں ہوا۔ علامہ ابن عبدالبر
لکھتے ہیں کہ اس میں کسی کو اختلاف نبیں ہے کہ عبداللہ نے اطراف فارس خراسان کا بورا علاقہ ،
اصفہان ، حلوان اور کر مان فتح کیا گے۔ ان فرکورہ مقامات کے علاوہ مجتنان اور غرنہ بھی ان بی کے

ل بيتمام حالات فوح البلدان بلاذري من ١٥٥٥ مس ملحداً ماخوذ جين \_ على استيعاب بلداول م ٢٨٧ س

زير امارات في موئ أيوش مبدعاني من شرقي معوصات كايشتر حصدان ي في زير تمين كيا-ج شكرانه: النافؤ عات كے بعد تج شكرانداداكيا بحركه سند ميذات اور مال غنيمت كابرا دهمه مها جرین وانصار پی تقتیم کیا۔ اس کا اہل مدینہ پر بردااٹر پڑاان فرائض ہے سبکدوش ہو کر پھراینے دارالحكومت بصرة آئے

جنگ جمل : «مزت عنان فی شهاوت تک این فرائض معمی ادا کرتے رہے۔ معزت عنان م ك شبادت كا حادث ابيا الم الكيز تما كه غير متعلق اشخاص تك اس سے خدمتا رُح ي الله وعبد الله و ان كے عزيز قريب تنصاس كئے دواس حادث كى خبراور بدائنى كے حالات من كر بيت المال كاروپيد لے كرمك علے گئے۔ یہال معرت طلحہ "معزت ذہیر "اور معزت عائشہ مدیقہ " سے ملاقات ہو کی۔ بیاوگ معرت عمان السي تعاص كى نيت سے شام جانے كا قصد كرد بے تھے۔ ابن عامر نے كہا آب لوگ میرے ساتھ بعرہ چلئے وہ دولت مندشیر ہے دہاں مد کارتھی لیس کے اور میرے اثر ات بھی ہیں۔ان کی دور بربر برد کوار بعروآئے میک جمل عل شروع سے آخر تک ماتھ دے اس جنگ عل بی تیس، ك القيف اورانصارى كما ن عى كم بالتعول من تقى عيد

جنگ صفین : جنگ صفین می الدند کہیں نمایال طور پرنظر نہیں آتے تاہم بالکل غیر جانب دار معيد تنے چنانوائے جنگ برجومعابدہ واتھاس میں بحثیت شاہد کان کے دستنا می تھے۔ امام حسن سن کے مقابلہ میں معاوید کی جمایت : چونکہ عبداللہ بن عام د عزت عمال کے عزیز تصال لئے دو شروع سے آخر تک حضرت علی " کے محالف رہے۔ چنانچ آپ کی شہادت اور حعزت حسن کی مندنشنی کے بعد جب امیر معاویہ نے حضرت حسن ٹریوج کشی کی تو مقدمہ آئیش مں ابن عامر کو بھیجا۔ بید مفترت حسن مسلے مقابلہ کے لئے مدائن پہنچے۔ مفترت حسن مسلکوان کی چیں قدی کی خبر ہوئی تو آپ بھی مقابلہ کو نظامین مقام سابلا عربی کی کران کی فوج نے کمزوری دکھائی اوربعض خارجیوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا اس لئے حصرت حسن " مجر مدائن لوٹ مجے اور زخم بجرنے تك قصرابين من مقيم رب - شفاياب مون كي بعد پرمقابله ك لئ فكے اوراس ووران من اميرمعادية بحى انباريني عكية جب معزت حسن فورعبدالله بن عامر بالتقابل بو محية ابن عامراس موقع برایک حال علے۔ معرت حسن ﴿ کی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ میں خودارُ نانبیں جا ہتا میری حیثیت محض معادیہ کے مقدمہ اُکیش کی ہاوروہ خودا نبارتک پہنچ بیکے ہیں اس کے حسن ' کوسلام

کے بعد میرا یہ بیام پہنچادہ کہ ان کو اپنی ذات اورا پی جماعت کی تم کہ وہ جنگ لمتوی کردیں۔ ان کا یہ انسان کا رکز ، و کمیا ۔ حضرت حسن " کے ساتھی یہ بیام س کر جنگ ہے جیجے بننے گئے ۔ حضرت حسن " نے مساتھی یہ بیام س کر جنگ ہے جیجیے بننے گئے ۔ حضرت حسن " نے مسوس کیا تو وہ پھر مدائن اوٹ آ ئے۔ اس کے بعد عبداللہ نے مدائن کا محاصرہ کر لیا حضرت حسن " پہلے بی سے کشت و خوان سے بروا شتہ خاطر متصابیخ ساتھے وں کی کمز در کی دکھی کر چند شرائط پرامیر معاویہ پہنچا وی سے بیشر طیس امیر معاویہ " کے پاس بھوا دیں امیر معاویہ شرطیس منظور کر لیں ! ۔ ۔ اس عامر نے یہ شرطیس امیر معاویہ " کے پاس بھوا دیں انہوں نے تم طیس منظور کر لیں ! ۔ ۔

بھرہ کی ولا بیت : حضرت من کی دست برداری کے بعد جب واق بھی امیر معاویہ کے بعد بسرہ کی امیر معاویہ کے بعنہ میں آگیااور آن وں نے جدیدانشد بن مائٹر میں آگیااور آن وں نے جدیدانشد بن مائٹر نے کہابھر ویس میں ایس کے بار میں منازع کے بار میں منازع کے بار میں کو عال بتایا اور بیدویارہ تمن سال تک بہاں کے عال رہے بھر معزول کردیے تھے میں کہا ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہا ہے کہ ہے کہا کہا ہے کہا ہے

وفات : معزولی کے بعد میند چلے آئے۔ باختلاف روایت محصر یا ۵۸ھیں میں وفات یک

تنمول : عبدالله بن نامرقریش کے بزے صاحب شروت اشخاص میں تھے۔ مینکٹرول فتوحات ماصل کیس ان میں بائر قریش کے بزے صاحب شروت اشخاص میں تھے۔ اس میں کافی ساصل کیس ان میں مال ننبیمت کا بانجوال مند ماتار ہا۔ دومرتبہ بعمرہ کے گورنر ہوئے۔ اس میں کافی دولت بیدا کی من کااد حول رو بیاتی تنف کا مول میں نگا ہوا تھا اس کے ملادہ کمد کے قرب و جوار میں با خات اورز مینیں تنمی میں۔

فیاضی : خدا نے جس طرح آئیس صاحب شوت بنایا تھا و نے یہ وفیاض بھی ہے۔ کسان احلہ
الا جواد السله و حین یعنی و و عرب کے مشہور مروح فیاضوں بھی سنا یک فیاض ہے ہے۔ جم
الا جواد السله و حین یعنی و و عرب کے مشہور مروح فیاضوں بھی سنا یک فیاض ہے ہے۔ جم
الیس کے بعد جب مدید گئے تو مالی نمیست کے حصہ بھی سے ہزادول دو پر مہاجرین وانسانی السیم کیا اللہ اللہ اللہ کی وفات پر زیادا تجم نے ان کی فیاضی کا نہایت پر زور مرشد لکھا تھا تھے۔ ان کی فیاضی کا نہایت پر زور مرشد لکھا تھا تھے۔ ان میں سال کی فیاضی کے مشرف ہے ۔ دسترت عثمان سے جب حضرت الاموکی اشعری سے میں موان معزول کر کان کی جکہ عبداللہ کو مقرد کیا تو حضرت الاموکی اشعری سے وقت اہل سے وان

ع اخبارالقوال ۱۳۳۰،۲۳۰ هـ اسرالغاب جلد۳ می ۱۹۲ هـ سخ تهذیب اجهدیب معرف س ۱۳۰۰. سم اسرالغاب جد۳ می ۱۹۴۰ هم اسرالغاب جند۳ می ۱۹۱۰ شما اینف هم اینفاد می اختیاب رجاد ارس ۲۸۸

الفاظ شعبداللہ کی آمد کی اطلاع دی کہتمہارے پائ قریش کا ایک معززنو جوان آ رہاہے جوتم میں اس طرح (ہاتھوں سے بتاکر)روپیہ پیسہ برسائے گا<sup>گ</sup>۔

انتظامی قابلیت : گوعبداللہ بن عامر فرہی علوم میں کوئی پایٹیس رکھتے تھے بیکن انظامی امور میں بڑا ملکہ تھا، وہ جہال گیری کے ساتھ جہا ندار بھی تھے انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں رعایا کے آرام وآسائش کے لئے بھرہ میں نہر کھدوائی اور بہت سے مکانات فرید کر بازار بنوایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے رفاہ عام کے کام کئے فصوصاً عرب کی خشک سرز میں بھی جھٹر ت پائی روان کیا، عرفات میں جہاج کو پائی کی تکلیف ہوتی تھی، عبداللہ نے بڑے بڑے بڑے دوش اور تالاب بنواکر ان میں نہروں سے پائی اتارا سے عرفات کے علاوہ مختلف مقامات پر بھٹر ت کو یں کھدوائے و لدہ ابار نبی الارض سے بائی اتارا سے عرفات کے علاوہ مختلف مقامات پر بھٹر ت کو یں کھدوائے والدہ ابار نبی الارض

# (٨٠) حضرت عبداللدين طعبرتم

نام ونسب : عبدالله نام ، ذواله والهجادين لقب ،نسب نامه بيه عبدالله بن عبدتم بن عقيف بن عقيف بن عرد-

اسلام : باب کاسلیہ بچین می شرس انھ گیا، بھانے بڑے لطف و مجت ہے بردش کی افو نے ہوے السلام : باب کاسلیہ بچین می شرص المون یا وہ ہوتا ہے، اس لئے عبداللہ کادل سی شینی نے بہت گداز بیدا کردیا تھا، ہوش سنجالتے ہی اسلام ہے متاثر ہوگیا، بھا کافر سے انھی جب معلوم ہوا کہ بھتے نے مجہ کا فریا تھا ہوش جب اللہ سنجا گئے اور عبداللہ ہے کہا اگر تم نے محمد کادین فرہ ب افتیا رکرلیا تو ہو کچھ دیا لیا ہے سب چھین لوزگا گرجس ول میں ایمان کی دولت بھر چکی تھی ، وہ دینوی موفر فات کو کیا، وهیان میں لاسک تھا عبداللہ نے کہا گراسا ہے تو میں سلمان ہوں یہ بے باکانہ جواب من کر بھیا نے جو بھو دیا تھا، سب واپس لے لیا، حتی کہ بدن کے کیڑے تک اثر والے ، عبداللہ ای مالت میں مال کے پاس بہنچ ، مال کی مامتا ہے اس حالت میں ندو کھا گیا ایک چا در اعز ہ اقر با ہے نامہ دو کھر کیا تھا، نماز فجر کے دوت مع دنوی میں بہنچ اور آئے ضرت بھی کے ساتھ نماز پڑھی نماز کے بعد دوکر کے عبداللہ کی جو در اعز ہ اقر با سے نامہ فوٹ چکا تھا، نماز فجر کے دوت مع دنوی میں بہنچ اور آئے ضاوں پر نظریں دوڑ انے گے، عبداللہ گر کے دوت مع دنوی میں بہنچ اور آئے ضاوں پر نظریں دوڑ انے گے، عبداللہ گر نے دوت مع دنوی میں بہنچ اور آئے ضاوں پر نظریں دوڑ انے گے، عبداللہ گر نے دوت معمول رسول اللہ ہے سب مصافحہ کرنے اور آنے والوں پر نظریں دوڑ انے گے، عبداللہ گر نظری میا تھوں کے دور آنے والوں پر نظریں دوڑ انے گے، عبداللہ گر نظر کے میا اللہ گر کے دوت معمول رسول اللہ ہے سب مصافحہ کرنے اور آنے والوں پر نظریں دوڑ انے گے، عبداللہ گر نظریں دور انے گے، عبداللہ گر نظر کے دور آنے والوں پر نظریں دور انے گے، عبداللہ گر نظر کے عبداللہ گر نظریں دور انے گے، عبداللہ گر نظر کے دور آنے دور آنے والوں پر نظری کو دور آنے گے، عبداللہ گر نظری کے دور آنے دور آنے دور آنے دور آنے دور آنے دور آنے کے دور آنے کی میاں کے عبداللہ گر نظری کی میاں کے دور ان کے دور کے دور آنے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور آنے دور کے دور کے

إ طبري ولايت عبدالله بن عامر على اسد الغاب جلد العاب علام معدرك ما كم رجد

پڑی ہو چھاتم کون ہو؟ عرض کی عبدالعزیٰ فرمایاتم عبداللہ فروالیجادین (دوجادروں والے) ہوہتم میرے دروازہ پر رہا کروآ ستانہ نبوی ﷺ کی دربانی ہے بڑھ کر کیا شرف ہوسکتا ہے چٹانچ عبداللہ باب نبوی ﷺ پررہنے گئے،اور جب تک زندہ رہے درکی دربانی نہ چھوٹی لیے

وفات : مصید میں آنخضرت کے نفر کے ماتھ فروہ ہوک میں کے وقت آخرہ و چکاتھا، معمولی بیار پر کر تبوک کے فقت آخرہ و چکاتھا، معمولی بیار پر کر تبوک کے فقر کا میں وفات بیا گئے، خود آقائے نامار پینے نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ مل کردات کی تاریکی میں مشعل جلا کر قبر کھودی اور اپنے وست مبارک سے عبداللہ کی ایاش قبر میں اتار کردعا فرمائی ' فدایا میں اس سے دامنی تھا تو بھی رضامندی طاہر فرما بخرض آستان نبوی کا بدر بان اتار کردعا فرمائی ' فدایا میں اس سے دامنی تھا تو بھی رضامندی طاہر فرما بخرض آستان نبوی کا بدر بان اس قابل رشک طریقہ پر سرکار دوعالم کا گئے کے ہاتھوں پیوند فاک بوا، اس واقعہ کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود گیان کرتے ہیں ، کہ مجھے عبداللہ گئی موت پر اتنارشک آیا کہ ول نہ کہ کاش ان کے عبداللہ بن مسعود گیان کرتے ہیں ، کہ مجھے عبداللہ گئی موت پر اتنارشک آیا کہ ول نہ کہ کاش ان کے بیان میں مرابوتا ''۔

عبادت عبدالله کادل موزایمان اور گداز قلب په کاجاتا تقاء اور آستان نبوی عظیران کی پرسوز تبلیل و تبلیل و تبلیل و تبلیل و تبلیل است کونجا کرتا تقا ایک دن حضرت عمر نے کہا کہ یارسول الله ایر ریا کار معلوم ہوتا ہے قرمایا نہیں وہ موز قلب دیکھے والول میں ہیں تا ۔

## (۸۱) خضرت عبدالله بن مغفل مزنی

نام ونسب : عبدالله نام ، ابوسعید کنیت ، نسب نامه به به عبدالله بن مففل بن عبد بن عفیف بن سهم بن رسید ، بن عدی بن تقلید بن و ویب بن سعد بن عدی بن عثمان بن مزند مزنی -

اسلام : عبدائد آھے ہیں شرف باسلام ہوئے بقول اسلام کے بعد سب سے اول غزوہ حدیب میں شریک ہوئے ہم ۔ اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا <sup>جو</sup>۔

غر وات: خبیر میں بھی ہمر کاب تھے، اس غروہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نیبر کے ماصرہ میں تقا کہ کہ میں نیسر کے ماصرہ میں تقا کہ کہ کہ میں اٹھانے کے لئے بڑھا آنخضرت میں تقا کہ کہ کی نظر پڑئی مجھاس پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی اللہ ۔ فتح کہ میں بھی شریک تھے اس غزوہ کا بھی گا

ع سيرة ابن بشام رجله ٣ م ٣٢٥\_

ع بخاری تماب النمبر باب تول افیها بعو مک نبخت الشهوه به ۲ بخاری کماب المغازی باب فرده خیبر

۱/ مدا عاب طد۳ رص ۱۲۳ ۱/ مدالی به دجده هرص ۱۳۳ ۵ منداحه تزمیم ۱۰۰۰ س۵۴

بہ پینی شاہدہ بیان کرتے ہیں کہ بیں کہ بیس نے فتح مکہ کے دن آنخضرت ﷺ کو اُوٹنی کے او پر سوار سورہ کُنْخ تلاوت کرتے ویکھا ۔

9 ہے۔ ہیں جوک کا غزوہ پیش آیا اس سال نہایت شدید تھا تھا اس لئے مسلمانوں کو بزی
دشواری پیش آئی۔ صاحب مقدوراوگوں کے علاوہ معمولی حیثیت کے مسلمانوں کے لئے اس غزوہ میں
مشرکت کی کوئی صورت نہ تھی عبداللہ بن معفل نادار صحابی سے ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا۔
آخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ، وکرسامان سفر کی درخواست کی ۔ یہاں کیا تھا صاف جواب
مالیکن جوش جہاد گھر میں بھی جیسے نہ دیتا تھا جب سامان سفر کی کوئی صورت نہ ذکل کی تو اپنی محروی پر
مائیس ہوکررو نے گئے۔ ایک بزرگ این یا مین نے روتا دیکھ کرسب بو چھا، کہا غزوہ تبوک کے لیے
مائیس ہوکررو نے گئے۔ ایک بزرگ این یا مین نے روتا دیکھ کرسب بو چھا، کہا غزوہ تبوک کے لیے
مائیس ہوکررو نے بیاس سواری ما تھی تھر نہیں ملی اور جھے میں آئی قدرت نہیں کہ اپنے پاس سے سمان
کروں۔ یہن کرابن یا مین نے سواری کے لیے ایک اُوٹ اور زادراہ کے لیے تھوڑی کی مجور میں پیش
کروں۔ یہن کرابن یا مین نے سواری کے لیے ایک اُوٹ اور زادراہ کے لیے تھوڑی کی مجور میں پیش
کروں۔ یہن کرابن یا مین نے سواری کے بارہ میں بیآ بیت نازل ، وئی تھی عبدالرحمان بن کعب غزوہ تو توک میں
کریں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ عبدالشہ اور ان کے دوسرے ساتھی عبدالرحمان بن کعب غزوہ تو توک میں
کریں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ عبدالشہ اور ان کے دوسرے ساتھی عبدالرحمان بن کعب غزوہ تو توک میں
کریں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ عبدالشہ اور ان کے دوسرے ساتھی عبدالرحمان بن کعب غزوہ تو توک میں
کریک ہوئے آن بی ناداروں کے بارہ میں بیآ بیت نازل ، وئی تھی گئی گئی گئی گئی گئی تھی تورین کو تو توک میں

"ولا علي الله بن اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احدما احدما احدما عليه تولواواعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما يفقون "- (الترب ٩٢٩)

بھر و كا توطن : تاحيات نبوى عَنْ مدينه يل رب آپ عَنْ كى دفات ك بعد مدينه چيوز ديا۔ حضرت عمر نے جب بھر ہ آباد كرايات عبد الله الله الله ك تعليم وتر بيت كے ليے بھر ہ جيج ديا جہال وہ آخر عمر تك مقيم رب م

عراق کی فوج گشی : عراق کی فون کشی میں مجاہد نند شریک ہوئے بخوزستان کے صدر مقام شوستر کی شغیر کے بعد سب سے پہلے بھی شہر میں واخل : وے تھے تھے۔

> ۳ سرة المان شام معلداله ال ۳۲۱ مع لمان مد جلد عدص عداله ال

ا مسلم مرجنداول می ۲۵۶ مطبویه معر ۳ مندر حمد بن منبل بلده می ۵۳ ۵ ۵ مندرک حاکم جلد تا س ۸ ۵۵ وفات : کافی عمریانے کے بعد باختلاف دوایت وصی یا سامی بھر ہیں بھر میں الموت میں ہمرہ میں الموت میں ہمرہ بنازہ و کے دم آخراعزہ ہے وصیت کی کوشل کے آخری پانی میں کا فور ملانا اور کفن میں دوجادریں اور ایک قیمی ہوکہ درمول اللہ واللہ کا گفن ایسائی تھا کے مناز میں ہوکہ درمول اللہ واللہ کا گفن ایسائی تھا کے مناز میں دیں جنازہ کے بختی آگ ندروش کی جائے۔ ایمن ذیاد ( گورزیھرہ) جنازہ کی نماز میں شریک نہ ہو وفات کے بعد ان وصیتوں پر پورا بورا عمل کیا گیا۔ آخضرت واللے کے اصحاب نے نہلایا، جنازہ گھر سے انگلاتو ایمن زیاد انتظار میں کھڑ اتھا اس کوعبداللہ کی وصیت سنائی گئی۔ اسے سن کر تھوڑی دور جنازہ کی مشابعت کر کے اور اوٹ گیا گیا۔ حسب وصیت آخضرت والی کے صحابی حضرت ابور برزہ اسلمی نے نماز جنازہ پر حمائی ہاور بھرہ کی مرز میں جن بوند خاک کئے گئے گئے۔

اولاد : وفات کے بعد سمات معاولادیں یادگار چھوڑیں ہے۔

فضل و کمال : قبول اسلام کے بعد کئی برس تک ذات نبوی ایک ساتنفادہ کا موقع ملا تھا اس کے اس کی سام مردیات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ،ان میں ہے ہم متفق علیہ ہیں اورا یک میں امام بخاری اورا یک مطرب بن عبدالله میں امام بخاری اورا یک مطرب بن عبدالله میں امام بخاری اورا یک میں امام سلم منفرد ہیں ہے۔ حمید بن ہلال ، ٹابت البنانی ، مطرب بن عبدالله معاویہ بن قرہ ، حقیہ بن بصبان ، حسن بھری سعید بن جبیر، عبدالله بن بزیدہ الله وغیرہ ان کے رواق میں ہیں ۔ گوعبدالله کی مردیات کی تبعداد کم ہے لیکن ان کا علی اور تعلیمی تجربہ زیادہ تھا جنا نجے حضرت من نے دور ہیں جی ہیں ہیں ہیں ہیں ہی تھے ہے۔

ع این معدرجلوی س ۱۸ ق ۱ سع اصاب دجلوم س ۱۳۳ ه تهذیب الکمال پس ۲۱۱ س ۲ تهذیب الکمال دجلو۲ س ۲۳ ۸ سنداحدین خبل رجلوی س ۵۵

ا متدرک ما کم به جدا ایس ۵۷۸ ۲ به تیاب، جدد ارس ۲۷۳

#### (۸۲) خطرت عبداللدين وهب

نام ونسب : عبدالله نام مباب کانام و به به قبایل اسلم سے بہا و کتے تھے۔

اسلام : این سعد کے زویک فتح کہ سے بہا کی وقت دولت اسلام سے بہر و و ہوئے۔

عمال کا قبام : تبول اسلام کے بعد کچے دنوں آنخضرت دائے کی خدمت ہیں رہے پھر عمان چلے وفات نبوی طبط کے وفات نبوی طبط کے دفت بیش شے۔ دفات کی فبر پاکر بیاور حبیب بن زید مزنی دونوں محروب العاص کے وفات نبوی طبط کے داستہ میں مسلمہ کو اب اس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور اپنی نبوت منوانی جائی حبیب کو آل کر کیا اور اپنی نبوت منوانی علی حبیب کو آل کر کیا ان کے بدن کے مکنوں حبیب نے صاف انکار کردیا ۔ اس عبرت آئی خربر اکود کھنے کے بعد بھی عبداللہ کے دل پر براس نہ طاری موااور بدستوراسلام پر قائم رہے مسلمہ نے ان پر کوئی تشدہ نبیس کیا بلکہ مرف قید پراکتفا کی ۔ ابھی سے بوااور بدستوراسلام پر قائم رہے مسلمہ نے ان پر کوئی تشدہ نبیس کیا بلکہ مرف قید پراکتفا کی ۔ ابھی سے موااور بدستوراسلام پر قائم رہے مسلمہ نے ان پر دور مقابلہ کیا گیا کی با بیان ہے کہ خود کے اور مسلم انوں سے مل کر مسلمہ کا نہا ہے ہی زور مقابلہ کیا گیان بلا ذری کا بیان ہے کہ خود کسلمہ کو ایس نہ یان زید کو مسلمہ کو انہ کیا تھان نہا ہے کہ وفات کے بعد شدت کا بیان زیادہ میچے معلوم ہوتا ہے اس کے کہ سیلمہ کو اب کے فتر نے آپ کی وفات کے بعد شدت کیا بیان زیادہ میچے معلوم ہوتا ہے اس کے کہ سیلمہ کو اب کے فتر نے آپ کی وفات کے بعد شدت کے بیان نیادہ میچے معلوم ہوتا ہے اس کے کہ سیلمہ کو اب کے فتر نے آپ کی وفات کے بعد شدت

وفات : وفات کے حالات پر دو وُفعا میں ہیں۔

### (۸۳) حضرت عبيداللد بن عبال

نام ونسب : عبدالله نام مابوجر كنيت بنسب نامديد : عبدالله بن عبال بن عبدالمطلب ابن بامم ونسب : عبدالله نام مابوجر كنيت بنسب نامديد : عبدالله بنت حادث بن حزن بالاليد، عبيدالله المخضرت التي الله المعالى تنصر المعالى تنصر المعالى تنصر المعالى تنصر المعالى تنصر المعالى تنصر المعالى المعالى

پيدائش و بين جرت اكسال بهلي بيدا و يا معرت عبال كاولادول مل عبيدالله بيدالله بيدالله

کے ساتھ آپ بھڑ کو ہڑی محبت تھی چنا نچہ عبیداللہ اورا کشر تینوں کو بلا کر کھٹا تے اور فرماتے تم میں سے سب سے جو دوڑ کر سب سے بہلے بھے کو چھوئے گا اس کو فلاں چیز دوں گا۔ تینوں بھائی دوڑ تے ،کوئی بہت مہارک یہ جڑھ جا تا ،آپ بھٹے سب کو جمٹا کر بیاد کرتے گ

یمن کی حکومت اور جج کی امارت: عبیدالله عهدرسالت اور عبد شخین میں کم سن ہے اس کے اس عبد کا کوئی واقعہ قائل ذکر نبیل ہے۔ عبد یہ ٹی میں بھی کہیں نبیل نظر آئے حضرت علی "نے اپنے زمانہ میں یمن کا وائی بنایا پھر ایسا ہواور سے اپنے شی امارت نے کا عبد و تفویض کیا چنا نجوان دونوں سنوں کا نج معبیداللہ بی کی امارت میں ہوا۔ بعنش ارباب سیر تلحقہ بیں کہ راسا ہے میں ہم ارائی تھے، یہ سنوں کا نج معبیداللہ بی کی امارت میں ہوا۔ بعنش ارباب سیر تلحقہ بیں کہ راسا ہے میں ہمی امیرائی تھے، یہ سنوں کا نج معبیداللہ بی کی امارت میں ہلکہ ان کے بھائی تھم میر شخصہ ا

بچوں کا قبل : جس میں بسر بن الی ارطاۃ امیر معاویہ "کی جانب سے شیعان علی "کو بجر مطبق بنائے کے لیے بھن آیا۔ اس وقت مبیداللہ حضرت علی "کی جانب سے وہان کے والی تھان میں بسر کے متابلہ کی طاقت نہ تھی اس لئے وہ بھن سے بٹ گئے ان کے اعل وعیال بہیں تھے۔ بسر نہایت ظالم تھا اور اس کے دل میں حضرت علی "کے حامیوں کی طرف سے اس قدر کینہ اور بغض بحرابوا تھا کہ مبیداللہ کے دو کم ن بچوں کوان کی مال کے سما منے نہایت بدوردی سے آل کردیا تھے۔

وفات : زمانة وفات من اختلاف براستعاب كى روايت كے مطابق ١٥٥ مرم من وفات يائى مى

قصل و کمان بیدند تاریخی خانواده علم و کمل کے چتم و چراغ تصاب کے اعتبار سے ان کا کوئی خاص علمی بیدند تنا ۔ آنخضرت بی مجدم میں بہت کسن تھے اس کے براہ راست آپ بی نے سے خاص علمی بیایہ نہ تاریخ سے سائ صدیث کی کم اور انہوں نے اپنول میں ان کی مردیات کمتی میں اور انہوں نے اپ ولد بر گوار حضرت عباس سے اور ان سے عبد النّد اور ابن میر بین نے روایت کی ہے ہے۔

فیاضی : حضرت عباس کے تمام کؤکوں میں کوئی نہ کوئی تمایاں وصف اور کمال موجود تھا۔ حضرت عبداللہ فیاضی اور دریاد لی میں بیانہ ہے۔ عبیداللہ فیاضی اور دریاد لی میں بیا نظیر تھے ان کے دستر خوان کے لئے ایک اونٹ روز اند ذرج ہوتا تھا دوسرے بھائی عبداللہ کو میہ فیاضی نابسند تھی۔ جب بیدونوں بھائی فیاضی نابسند تھی۔ جب بیدونوں بھائی

اِ مندامه بن طبل جلدادل ن کرمبیدالله بن عبال م مع اسدالله به جلد۳ س ۳۳ من استیعاب جلد۳ م ۲۹۱

ایک ساتھ مدینہ میں وافل ہوتے ایک طرف تشکان علم کے لئے جبداللہ کے بہاں علم کا دریا بہتا۔
وہری طرف بھوتوں کے لئے سبیداللہ کے بہاں صلائے عام ہوتی ۔ ایک مرتبہ عبیداللہ کہیں جارہ سے
شفام ساتھ تھا، چلتے چلتے شام ہوگی ایک اگر دکھائی دیا ، غلام نے کہا کہ اگر ہم لوگ دات بھر
کے لئے اس گھر جس فغہر جاتے تو بہتر ہوتا رات ہو بھی تھی اس لئے جیداللہ کو بھی ہدائے پہندا آئی اور
خادم وا آقاد ووں اعرافی کے گھر پنچے۔ عبیداللہ نہایت وجمعیہ تھا عرافی و کھی رہمیان آیا ہے پکھ
خادم وا آقاد ووں اعرافی کے گھر پنچے۔ عبیداللہ نہایت وجمعیہ تھا عرافی و کھی رہمیان آیا ہے پکھ
کھانے کا سمان ہے ؟ بیوی نے جواب دیا کھانے کو تو پھی بیس ہے مرف یہ ایک بکری ہے جس
کے دود دہ پر تبہاری لڑکی کی زندگی ہے۔ بدوی فی ہرا کہا کہ اور ڈاو کے مہمان کو بھو کا رکھا جائے۔ بیوی
کے دود دہ پر تبہاری لڑکی کی زندگی ہے۔ بدوی فی ہرا کیا گوارا ٹاہری کی ویارڈاو کے اعرافی نے کا ہم حال بکری
ناخر در اگر اس کے بنانچ بکری و زن کر کے دات کا کھانا کھلایا عبیداللہ بیتمام گفتگوئن رہے تھے میں کو
انھوں ہے تو بھا تبہارے پاس بجھی ہری و کہا گیا نو و شار میاں جیں۔ تھم دیا اعرافی کو و دو و بیار میں ہیں۔ تھم دیا اعرافی کو و دو و بیار میں ہیں۔ تھم دیا اعرافی کو و دو اس بیا سے خدا کی میں ایک و دو تیار دیے دیے جیں۔ بولے تیری عقل برافسوس ہے تو ایک اور آپ و و ایک میں دیادہ سرچھ اور دریا دل ہے ہم تو اپنی مملوکہ دولت سے بہت تھے اس میں جاتے تھی۔ بہت تھے اس میں جی اور دیار دیے دیے جیس بولے تیری عقل برافسوس ہے درائی کی کو دولت سے بہت تھی۔ انسوس ہے تھا کہ دولت سے بہت تھی۔ انسوس ہے تھی اور داک تھیں بیا دول ہے تیمیں بری کھل کی اور تھیں کی کھل کی اس کے دولت سے بہت تھی۔ انسوس ہے تھی اور داکس سے بیا دوراس نے اپنے دینے بوری کے جو بیار کھل کی کو کے دولت سے بہت تھیں۔ انسوس ہے تھی دوراس کی کھل کی اور دیار دی کے دیکھی بیاری کی کھل کی گیا گیا گیا گی اور تھیں کو کھور کی کھل کی گیا گی کو کے دوراس کی کھل کی گیا گی کی کی کھور کی کھل کی گیا گیا گی کو کے دوراس کے کہا کی کو کے دوراس کی کھل کی گیا گی کو کے دوراس کی کھل کی گی

## (۸۴) خضرت عبدالرحمان بن سمره

نام ونسب : عبدالرحن نام، باب كانام مره تھا۔ نسب نامہ بید ، عبدالرمن بن سمرہ بن صبیب ابن عبد شمس بن عبد مناف بن تصلی۔

اسلام: فنتح مكدك ون مشرف باسلام ہوئے۔ جا بلی نام عبد الكجه تھا ، آنخضرت علالا نے بدل كر عبد الرحمٰن يركھا۔ اسلام كے بعد سب سے اول غزوۃ تبوك بيس شريك ہوئے ؟۔

عبدعثمانی : غزدهٔ بیوک کے بعد عبدالرحن بھر عبدِ عثمانی بین نظر پڑتے ہیں۔ آنخضرت بھیج نے انہیں نصیحت فر مائی تھی کہ فود بھی امارت کی خواہش نہ کرنا اگر تمہاری خواہش ہر طے گی تواس کی فرمدداری تنہا تنہا تنہا تنہا تنہا تنہا سے گی اور بلاخواہش مطے گی تو خدا تمہاری مدد کر ے گا تا سے تصیحت کے مطابق انہوں نے خود بھی امار دالی بھرونے انہوں نے خود بھی امار دالی بھرونے

انبیں امارت کے عہدہ پر مامور کیا۔ سے جس جب این عام نے بحتان اور کائل پر پڑھائی کی لئے عبد الرحمٰن کو بحتان روائے کی طرف پڑھا تفاق ہے انبیں ایام جس عیر تھی ، بحتان والے عید منار ہے ہے۔ عبدالرحمٰن نے جس کا کھورہم اور عید منار ہے ہے۔ عبدالرحمٰن نے جس کا کھورہم اور وہ ہزار کوغٹی کی غلام پرصلح کر لی۔ برقم اتن وافر تھی کہ عبدالرحمٰن کے ساتھ آٹھ ہزار مجابدین ہے ، ہرایک کے حصہ بیس چارچار ہزار آیا۔ ذور ایک بت کا نام تھا ای کی نسبت سے بہاں کا پہاڑ جہلی ذور کہا اتا تھا۔ یہ بت تھی سونے کا تھا اور یا تو ت کی آگھیں تھی عبدالرحمٰن نے اس کے ہاتھ کاٹ لئے اور دونوں یہ بت کی کوفٹ بیس بہنچا سے بت کو تو ذیل کے جصاس کی ضرورت نہتی صرف تمبار سامتھا کو باطل کر تا تھا ۔ بت کی کوفٹ نہیں بہنچا سے بت کو تو ذیل کے بعد بست اور زائل کوفتح کیا ان فتو حات کی تحیل کے بعد زرنج کوٹ آئے۔ بچورنوں کے بعد جب حضرت عثمان '' کے خلاف شورش بیا ہوئی تو عبدالرحمٰن کی مقام بنا کر بحتان سے جلے گئے ان کے بلتے بی زرنج والوں نے این احمرکونکال . امیر بین احمرکوا بنا تائم مقام بنا کر بحتان سے جلے گئے ان کے بلتے بی زرنج والوں نے این احمرکونکال . کرزر بڑے کے علاق یہ تو تھنے کرایا ''۔

خانہ جنگی ہے کنارہ شی:

حصرت و آن "کی شہادت کے بعد جمل اور صفین کی قیامت خیزلڑ ائیاں ہو ئیں کیکن عبدالرحمن کسی میں شرک میں میں ب

ولاً بیت بھرہ: حضرت حسن کی دست برداری کے بعد جب امیر معاویہ سارے عالم اسلامی کے غلیفہ ہوئے تو انہوں نے جدیدا تظامات کے سلسلہ میں عبداللہ بن عامر کو سام ھیں بھر ہ کاوالی بتایا۔

حضرت عثان " کی شبادت اور جمل وصفین کے بنگا موں کے زمانہ بی جستان اور کا بل کے علاقے باغی ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن عامر کوعبدالرحمٰن کے گذشتہ کار ناموں کا کافی تجربہ ہو چکا تھااس لئے انہوں نے دوبارہ انہیں جستان کا والی بنا کر باغی ملاقوں کی تادیب پر مامور کیا چہا نچہ یہ جستان آئے یہاں ہے باغیوں کی سرکو بی کرتے ہوئے کا ٹل تک پہنچ ۔ کئے اور اس کا محاصرہ کر کے سیان آئے یہاں ہے باغیوں کی سرکو بی کرتے ہوئے کا ٹل تک پہنچ ۔ کئے اور اس کا محاصرہ کر کے سینان آئے یہاں ہے باغیوں کی مرکو بی کرتے ہوئے کا ٹل تک پہنچ ۔ کئے اور اس کا محاصرہ کر کے سینان آئے کہاری کے ذریعے ہے شہریناہ کی دیواریش ش کردیں ۔ عباد بن صین رات بھر شکا کے شکا کے گئرانی کرتے رہے کہ وہمن اس کو بھرنے نہ یا نمیں ۔ صبح کو کا بلیوں نے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا تھر فیکن اور مسلمان شہر میں واضل ہو گئے یہ بلاؤ ری اورا بن اثیر کا بیان ہے تھے۔

ل ابن عامراس علاقہ کوزیر تھن کر چکے تھے لیکن مہال کے باشندول نے بخاوت کر کے ان کے عامل کونکال دیا۔ ع فتوح البلدان بلاذری میں ۱۳۰۱، ۱۳۰۴ سے این اثیر جلد ۳ میں ۱۳۲۷ و بلاذری سامی

بعقو بی کے بیان کے مطابق شہر پناہ کے دربان نے رشوت لے کر دروازہ کھول دیا تھا <sup>ک</sup>

کائل کو مطیع بڑانے کے بعد عبدالرحمٰن نے خواش اور زان بست کو زیم کیا۔ یہاں سے رزان کا رخ کیا۔ یہاں سے رزان کا رخ کیا۔ یہاں انے برائی کیا۔ یہاں کے باشندوں نے پہلے ہی شہرخالی کردیا تھا،اس لئے بلا جنگ رزان پر قبضہ ہوگیا۔رزان کے بعد خشک پہنچے، یہاں کے باشندوں نے سلح کرلی۔

خشک کے بعدر تج آئے اور آیک پرزور مقابلہ کے بعدیہاں نے ہاشندوں کوشکست و سے کرغزنہ پنچے۔ باغی غرنو یوں نے نہایت پرزور مقابلہ کیا بگرانہوں نے بھی فاش شکست کھائی۔ کابل والے خت بغاوت پیند تھے۔ عبدالرحمٰن جب غزنہ کی طرف متوجہ بتھ، کابلیوں نے میدان خالی پاکر بغاوت کردی۔ عبدالرحمٰن نے غزنہ ہے قراغت کے بعد آئیس مطبع بنایا اور بجستان ، کابل اور غزنہ کا بورا علاقہ دوبارہ ذیر کیمن کیا ہے۔

حضرت عبد الرحمٰن کو ابن عامر نے اپنی پہند ہے حاکم بنایا تھا ان کے کا رنا موں کا دیکھ کر امیر معادیہ سے بھی میر تقدیق ثبت کر دی اور عبد الرحمٰن مرکزی حکومت کی جانب نے بحستان کے باقاعدہ والی ہو گئے گئے۔ تغین سال کے بعد الرحمٰ بھی زیاد نے انہیں معزول کر کے زیاد بن رہے کو ان کی جگہ مقرر کیا۔

وفات : معزولی کے بعد عبد الرحمٰن نے بحستان ہی میں بودوباش اختیار کر لی تھی میں مصیمیں وفات یا کی میں مصیمیں وفات یا کی میں مصدا یک لاکا عبید اللہ یادگار چھوڑا۔

قضل و کمال : عبدالرحمٰن اولامسلمین بعد الفتح میں تھے۔ پھر فوجی آ دمی تھے اس کے علمی اعتبار ہے کوئی قابل فرخصیت نہ تھی تاہم ان کی بیاض علم کے اوراق بانگل سماد دنہیں ہیں ان کی سما معنبار ہے کوئی قابل و کر شخصیت نہ تھی تاہم ان کی بیاض علم کے اوراق بانگل سماد دنہیں ہیں ان کی سما روایت سے کہ دوا تا ہیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ان میں سے استفق علیہ اورا یک میں امام سلم منفرد ہیں۔ان کے روا تا ہیں عبدالرحمٰن بن لیلی اور مشہور تا بعی حضرت حسن بصری لائق ذکر ہیں ہے۔

تواضع وخاکساری: ایک طرف به بلندی اور حوصله مندی کی بحتان سے لے کرغز نه تک کا علاقہ فتح کر کرایا اور باغی کا بلیوں کے بل تک کا دیئے ، دومری طرف به خاکساری اور فروتی تھی کہ بارش کے دوس میں جھاڑو نے کرگلیاں صاف کرتے بھرتے تھے گئے۔

#### (۸۵) خضرت عناب بن اسپد

نام ونسب : عمّاب نام ،ابوعبدالرحمٰن كنيت ،نسب نامه به بعمّاب بن اسيد بن ابوعيص ابن اميه بن عبدش بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مروقرشي اموى ـ

قبل از اسلام : عمّاب ابتدا سے سیم الفطرت تھے، چنانچ قبول اسلام کے پہلے بی سے دہ شرک سے دوراور اسلامی تعلیمات سے قریب تر تھے، فتح مکہ سے ایک دوشب پہلے آنخضرت کے ان کی فطرت سلیم کا تذکرہ فر مایا، کہ قریش کے جارآ دمی شرک سے دوراور اسلام سے قریب تر اوراس کی طرف فطرت سلیم کا تذکرہ فر مایا، کہ قریش کے جارآ دمی شرک سے دوراور اسلام سے قریب تر اوراس کی طرف راغب ہیں، لوگوں نے بوجھا بارسول اللہ اوہ کون لوگ بیں، فر مایا، عمّا بین اسید ، جبیر بن مطعم ، علیم منتاح بن حرام اور سبیل بن عمروا۔

اسلام ، فتح مکہ کے دن بلاجر واکراہ بطیب خاطر اسلام کے علقہ بگوش ہوگئے ، جب آنخضرت ﷺ حسنین کے لئے جائے لگے تو عمّاب کو مکہ کاامیر بنایا ، بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے اس موقع پر بیشرف حضرت معاذبن جبل کوحاصل ہوا۔

اس کے بعد عماب کو ملا ، مکہ کی امارت پر سر فراز فرمائے وفتت ان القاظ میں عماب کی عزت افز الی فرمائی ! تم کومعلوم ہے، کہ کن لوگوں پر میں نے تم کوعائل بنایا ہے، اٹل القدیم ! اگر مکہ دالوں کے سئے تم ہے زیاد وکوئی موز دل شخص نظر آتا تو اسے بناتا۔

پھر <u>ہے۔</u> میں حج کی امارت کا شرف حاصل ہوا ،اس لحاظ سے عمّاب تاریخ اسلام میں سب سے پہلے امیر الحج میں <sup>ہی</sup>۔

عہد صد نیق : آنخضرت ﷺ کی وفات تک متاب مکہ کے عال رہے ،حضرت ابو بکڑنے بھی اینے زمانہ میں بدستورانہیں ان کے عہدہ پر برقرار دکھا ؟۔

وفات ان كى مرف وفائدكى بيين عالم شباب مين جب كدان كى عرد ٢٦،٢٥ سال سے زيادہ ندى ، ساج ميں مكد ميں دفات يائى ج

فضل و کمال کمک کی موت نے عماب کی کم کالات کو ٹیکنے کا موقع نددیا ،اس کے باو بود ارب سیرانہیں فضلائے صحابہ میں شار کرتے ہیں ھے۔چندا حادیث نبوی بھی ان سے مردی ہیں ،

لِ متدرك ما كم يرج عرص ٥٩٥ ع المدالقاب ح من ٥٨ ع الدالقاب ح على الله على الينا في الينا

عطاراورابن ميتب فيان يدمرسل روايت كى بار

نماز ہا جماعت میں تشکر نئر باجماعت کے باردیں اسے مشدد سے کرابارت کے کہانہ ہے کہانہ ہے کہانہ ہے کہانہ ہیں تھا کہ کردوں گا، میں تم کھا کھا کر کہتے ہتے ، کہ جوفض جماعت کے ساتحہ نماز ندادا کرے گا ،اس کا سرتام کردوں گا، جماعت سے خفلت منافقوں کا کام ہے ،اہل مکہنے ان کی کے اس بنی سے گھراکر آنخنسرت ایج نے سے شکارت کی گرائے تو نشرت ایج نے سے شکارت کی کہ آپ مالی بنایا ہے ہے۔

مگرین : عہدہ داروں کا ہدایا د تحا مُف ہے دائن بجیانا بہت شکل ہے، متاب بادجود یکہ بنی برس تک مکہ کے عامل رہے ، لیکن اس سلسلہ جس بھی کوئی چیز نہیں قبول کی ، ایک مرتبہ کسی نے دو حیا دریں چیش کمیں آئییں نے کرایے غلام کیسان کو دیدیا ہے۔

قناعت : عام طور ہر مکام اور عبد دواروں میں قناعت نہیں ہوتی ،کین عماب کی ذات اس سے مشتیٰ تھی ،آنخضرت النہ نے ان کے افرا بات کے لئے دو در بم روز اند مقرر فرمائے تھے عماب ای پر قانع رہے ،کہا کرتے تھے ، کہ جو پیٹ دو درہم میں نہیں جمرتا اس کو ضدا بھی آسودہ نہ کریگا ''۔

نزول آبیہ: عقیلی کاروایت معلوم توتا ہے کا این عبال کے فرو کی کام اللہ کی ہے آیت "واجعلنی من لدنک سلطانًا نصیرًا"

ترجمه : " اورائ ياس ت بخدكو في الى كما تحد غلب مطافر ما "-

#### (٨١) خضرت عنبه بن اليالهب

نام ونسب : عتبنام مشبور وتمن اسلام ابولهب ان كاباب تنا، نسب نامديه ي عتب بن الى المب الله ونسب المسلب بن باشم بن عبد مناف بن تصى قرشى بأثى ، ابولهب آنخضرت ولي كا بجياتها، الله دشته عنب آب كابن عم ننط

اسلام: عتبہ بیغیراسلام کے اس سب بیزے دشن کے فرزند تھے، جس نے بیضیح کی تحقیر، مسلمانوں کی ایذ اورسانی اوراسلام کی بیخ کئی جس کوئی تیقہ اٹھانہ رکھا تھا، بھرآ تخضرت ہے ہی کا گوشت و پست ایک تھا۔ خون کا اثر کہاں ہے جاتا چنا نچہ جب مکہ نتی ہوا ، اور معاندین اسلام کا شیراز و بھر چکا تو آتخضرت ہوا کا کو میجیوں (عتب اور آتخضرت ہوائی کا خیال آیا ، حضرت عبائ ہے بوچھا تمہارے دونوں بھیجوں (عتب اور معتب ) کوئیس و یکھا معلوم نہیں کہاں ہیں۔ عبائ نے کہا مشرکین قریش کے ساتھ وہ بھی مکہ چھوڈ کر کہیں نکل گئے ہیں۔ فرمایا ، جاؤ جہال کہیں ملیس لے آئے۔

ال ارشاد پر حضرت عبال حاش من نظے اور دونوں کو ذھونڈ ھے کہا، چلوتم کورسول اللہ ہاؤلئ کے فدمت میں حاضر ہوئے ،آپ نے اسلام چیش نے یا فر مایا ہے، چنا نچہ بید دانوں بچا کے ساتھ بھائی کی فدمت میں حاضر ہوئے ،آپ نے اسلام چیش کیا ،اب انکار و تمر دکا و فت گزر چکا تھا ،ال لئے بلا تال قبول کرایا ، قبول اسلام کے بعد آنخضرت ہاؤی نے دونوں کا ہاتھ بکڑے ہوئے باب کعباور تجر اسود کے درمیان میں لاکر بکھ دعا کی ، دعا ہے والیسی کے دفت چر ہ انور دفور مسرت سے چمک رہا تھا ،عبال نے کہا فدا آپ کو جمیشہ خوش رکھے ،آپ کے چمرہ پر مسرت کے آثار دکھی دہا ہوں ،فر مایا میں اپنے ان دونوں بھائیوں کو فدا سے انگا تھا ،اس نے بچھے دیدیا ،یہ مسرت ای کا نتیج ہے ۔

#### (٨٧) حضرت عثمان بن الى العاص

نام ونسب : عنان نام الوعيد الله كنيت نسب نامديد ب عنان بن الي العاص بن بشر بن دهمان ابن ونسب المربية عنان بن المربي والله كن عليط بن حيث تقعل .

اسلام : غزوهٔ طائف کے بعد عثان بی تقیف کے دفد کے ساتھ مدید آئے یا ال دفد کے سب
ہوئے آپ نے ترکا تھوا
ہ اور آن پڑھایا قبول اسلام کے بعد مشہور حافظ قرآن حضرت الجا ہیں کعب ہے قرآن کی تعلیم میں
معروف ہو گئے جب تقیف کا وفد وطن لوٹ لگا تو آنخضرت والحائے ہیں کعب ہے قرآن کی تعلیم میں
درخواست کی جونسیلہ کے نوسلموں کی اماست کر ساورانیس ندہی تعلیم دے سکے ہے۔
می تقیف کی امارت : کو عثمان جدید اسلام تھے کین ان بی تعلیم کی بڑی استعد وقتی ان کے نقیم کی بڑی استعد وقتی ان کے نقلیمی ذوتی وشرق کود کھے کر حضرت ابو بھر نے فریا تھا کہ بیار کا شقہ فی الاسلام اور تعلیم قرآن کا بڑا شاہی سے سے اس لئے آنخضرت والحائے نے نی تقیف کی امارت اور لماست انہی کو تفویض فرادی اور ہدا ہے فرمائی کے لوگوں کی حالت کا انداز و کر کے نماز پڑھانا نماز ہوں میں کم در بوڑھ مے نے اور کارو باری ہرطر رہ کے کوگوں کی حالت کا انداز و کر کے نماز پڑھانا نماز ہوں میں کم در بوڑ مے نے اور کارو باری ہرطر رہ کے کوگوں کی حالت کا انداز و کر کے نماز پڑھانا نماز ہوں میں کم در بوڑ معے نے اور کارو باری ہرطر رہ کے کوگوں کی حالت کا انداز و کر کے نماز پڑھانا نماز ہوں میں کم در بوڑ معے نے اور کارو باری ہرطر رہ کے کوگوں کی حالت کا انداز و کر کے نماز پڑھانا نماز ہوں میں کم در بوڑ معے نے اور کارو باری ہرطر رہ کے بیں سیا۔

یصرہ کی امارت: حضرت عرفی جب بھرہ آباد کرایاتو دہاں کے لئے ایک صاحب علم دہم امیر کی فرات پڑی۔ عثمان آنحضرت اللا کے ذمانست اس کام کوکرتے جلے آئے تھے۔ اس لئے لوگوں نے ان کانام لیا۔ حضرت عرفی نے فرایاان کورسول اللہ نے طائف پرمقر دفر مایا تھا۔ اس لئے جس انہیں معزول نہیں کرسکتا۔ لوگوں نے کہا آپ معزول نہیں کرسکتا۔ لوگوں نے کہا آپ معزول نہیں کو نظام مقام مناکر جلے آئیں۔ فر مایا بیہ ہوسکتا ہے۔ چنانچہ عثمان "کو خطاکھا یہ طائف جس اپنے ہمائی تھم کو اپنا قائم مقام بنا کر جانے آئیں۔ فر مایا بیہ ہوسکتا ہے۔ چنانچہ عثمان کی جگدان کا قائم مقام بنا دیا اور عثمان کو بھرہ تھی ذیا مقام بنا کر حاضر ہوے۔ حضرت عرف نے تھم کوان کی جگدان کا قائم مقام بنا دیا اور عثمان کو بھرہ تھی ذیا بھرہ آئے کے بعد عثمان نے بہال سنقل سکونت اختیاد کرلی گے۔

بحر مین اور عمان کی ولایت اور فارس برفوج کشی:

بھرہ کی ولایت کے زمانہ میں معفرت عمر نے بھرین اور عمان کی حکومت بھی عثمان کی حکومت بھی عثمان کے متعلق کے متعلق کردی انہوں نے ان دونوں مقاموں کو مطبق بنانے کے بعدائی علم کوایک فوج کے ساتھ

بحرى راستدے فارس رواند كياء انہوں نے جزیرہ ایر كاوان اور توج فتح كيا۔

آل کے بعد جب ایران پر عام لئکرشی ہوئی ، تو حضرت میں نے سٹان " کوفارس پر حملہ کرنے کا تھا کی اور ہوں اشعری " کو جو بصر و بیس تھے ، ان کی مدو کے لئے لکھا۔ اس تھم پر عثمان اپنے بھائی مغیر و کو بحرین میں اپنا تائم متنام ، نا کر تو ن آئے ، ماورا ہے مرکز قرار دیکر فارس کے مختلف حصوں بیس فون کشی شروع کر دی۔ ابد موی اشعری و تما تو قرایو میں اندی کر دی۔ ابد موی اشعری و تما تو قرایو میں ابد موی اشعری و تما تو تھے۔

توج آنے کے بعد عنال نے ہرم بن حیان عبدی کوقلعہ شیر پر مامور کیا۔انہوں نے اس کو فتح کیا ،ادر عنمان نے جرہ کا زروں نو بند حان وغیرہ پر قبصتہ کیا۔اس کے بعد تنہا حصن جنایا کو فتح کیا۔ جنایا کے بعد دارا بجردآئے۔ یہاں کے والی ہریذنے ملح کرلی۔

دارا بجرد کے بعد جبرم پر قبضہ کیا۔ جبرم کے بعد نسیا پہنچے ، یہاں کے حکمران نے بھی دارا بجرد کی مسلح کر لی۔ اس کے بعد باختلاف سامھ یا سامھ بھی فارس کے بایہ تخت سا اور پہنچے۔ مشرا کا برک کا بھائی یہاں کے بعد باختلاف سامھ یا سامھ بھی فارس کے بایہ تخت سا اور پہنچے۔ متول شہرک کا بھائی یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھاتھا کہ ایک عرب نے اس کا کرندا تار لیا ہے ، اس خواب کواس نے بدفالی پڑندول کیا اور سلمانوں سے لڑنا مناسب نہ سمجھا ، اور پڑن سے بہند شرائط پرسلے کرئی۔ شرائط پرسلے کرئی۔

ال طرح فاری کا علاقہ بجھی اور بچھ بن رششیر مفقح موگیا۔ال سلم کے بچھ دنوں بعد پر اہل سااور اِنی : و کئے۔ اس میں شان ورازہ وی اشعری نے پھرائیس مطبع ہے ایا

حضرت عنان كن المشرك منان من المائيل من المائيل من المائيل المائيل المرادي الم

ا فق البدان بالذرى س ٢٩٢ من من ٢٩٢ من المطيرى ص ١٨١٩ من تياب رودو ص ١٩٩٧

وفات : ان کاسنہ وفات متعین طور ہے نہیں بتایا جاسکتا ،امیر معاویہ کے عہد میں <u>۵۵ھ</u>کے لگ بھگ وفات یائی <sup>ا</sup>۔

فضل و کمال نظر عثان " موآخری زماند مین شرف باسلام بوئے ایکن نهایت ذیرک ودانا تھے۔ آحضرت عظر نے بنی تقیف کی امارت پر سرفراز فرماتے وقت آئیس زیرک کی سند عطافر مائی تھی ، الله کیس بیزیرک آدمی بین "د

اس فطری استعداد کے علادہ وہ علم کے شایق بھی ہے۔ اسلام کے بعد بی حضرت الی بن کعب ہے۔ آسلام کے بعد بی حضرت الی بن کعب ہے۔ قرآن کی تعلیم عاصل کی تھی ۔ حضرت الیو بکر ہے ان کے علی شوق کو و کھے کرفر مایا تھا، کہ لڑکا تفقہ فی الاسلام اور علم بالمقو آن کا بڑا شائق ہے۔ اس لئے عثان ما عبو فی الاسلام اور کم سن کے باوجود اپ قبیلہ بھر میں علمی حیثیت سے ممتاز تھے۔ ای لئے رسول اللہ علی نے آئیں بی تقیقت کا امام بھی بنایا تھا۔ اگر چہ آئیل محبت نیوی سے استعقادہ کا بہت کم موقع طلا بیکن ان کی مرویات کی تعداد آئیس ۲۹ تک بہتی ہے۔ حضرت حسن بھری فرماتے تھے، کہ میں نے عثان سے افضل کی کو تنبیل بایا سے۔ یزید بن تھم سعید بن میت ، تا فع ابن جبیر بن مطعم مطرف ابو العلاء موی بن طلحہ بن عبداللہ محمد بن عیاض جس اور ایس کی ہیں ہے۔

تبلیغ احکام نبوی : ارشادات دفراهی نبوی کی تبلیغ برای ویش نظر رئی تھی۔ایک مرتبہ کلاب بن امید عشر وصول کرنے دالوں کی جماعت میں جینے تھے،عثمان ادھرے گذرے تو کلاب سے بوجیا یہاں کیوں جیٹے ہو؟ انہوں نے جواب دیازیاد نے عشر پرمقررکیا ہے۔

بین کرعثان نے کہا میں آم کوایک حدیث سناؤں۔ کلاب نے کہا سنا ہے ،انہوں نے بیہ حدیث سناؤں۔ کلاب نے کہا سنا ہے ،انہوں نے بیہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول الله ہوگئ ہے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہے کہ داؤد علیہ السلام رات کے ایک خاص حصہ میں اپنے گھر والوں کو جگاتے ہے ، کہ آل داؤداً محونماز پڑھو،اس وقت ساحرامروشر وصول کرنے والوں کے علاوہ خداس کی دعا کی دعا کی دیا کہ استعنی داخل کرتا ہے۔ کلاب نے بیرحدیث می کرای وقت ابن ذیاد کے یاس جاکرا جی خدمت سے استعنی داخل کرویا ہے۔

نیظم غیرمتدین اور بخت گیرعشروصول کرنے والوں کے لئے ہے۔ورندویا نت واری کے ساتھ دصول کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

#### (۸۸) خطرت عداء بن خالد الأ

نام ونسب : عدامنام ہے۔ باپ کانام خالدتھا۔نسب نامدیہے عدام بن خالد بن ہوز وابن خالد بن ربید بن مامر بن صعصہ۔

اسلام ہے ہملے : عدا پڑو وہ منین میں مشرکین کے ساتھ تھے۔خود بیان کرتے ہیں کہ نین کے دن سول ابند مائیئہ ہے لڑے ۔لیکن فعدا نے نہ ہماری مدد کی اور نہ میں فتح مند کیا گ

اسلام : حنين ك بعدمع اليناب اور بحانى كمشرف باسلام بوت الد

حجت الوواع: قبول اسلام كي بعد جية الوداع بيل آخفرت في كا بيشمه مرحمت فرمايا تعالم اس كا عطيمة نبوى في المنام كي بعد جية الوداع بيل احتمال كا بيشمه مرحمت فرمايا تعالم اس كا وزين كا بيشمه مرحمت فرمايا تعالم اس كا مسامان كي بال مدتول محفوظ ربا ، يزيد بن مبلب كذمان بيل عبد الجيد بن ابويزيد اور حجر بن ابونفر اده ست فرر و كباء يبال ايك بزرگ ربح بيل ، جنبول في رسول الله بيل كود يكها ب چناني بيد دونول عدا تي رسول الله بيل كود يكها ب دونول عدا تي در ول الله بيل كود يكها ب انبول موجود ب انبول في كايل كايد بيشمه بحدكوم حمت فرمايا تعالى كي تريم برب بال موجود ب بيناني بير بيل كايد بين كايد بيشمه بحدكوم حمت فرمايا تعالى كي تريم برب بال موجود ب بيناني بين كايل كايل كايل كايل كايل كان دونول كود كهايا "

حضرت عدا ، بنت آخضرت على المعلقة سالك غلام خريدا تقاءال كليعنامة هي ان كي باسموجود تقاهي وفات : عدات بن عداية بالكي المعلقة الكنائ المعلقة بالكي المعلقة بالمعلقة بالمعلق

(۸۹) خضرت عدی بن حاتم ت

نام ونسب : عدى نام ، ابوطر بف كنيت ، نسب نامه يه عدى عائم بن عبد الله بن معد بن حدى عائم بن عبد الله بن معد بن حشر ج بن امراؤ القيس بن عدى بن ربيد بن جرول بن تعل بن عمر و بن يغوث بن ط بن ادو بن

ل المدالغاب جلد المسلم الم مع بن مجد المجدد عند عند المسلم ا مع تشد مي المجدد من المسلم المسلم

زید بن کہلاں۔عدی مشہور عالم حاتم طائی کے جن کی فیاضی ضرب کمثل ہیں ہیے ہیں۔

حضرت عدى كاخاندان مدت م قبيله طے ير عكران جلاآ تا تحااد رظم وراسلام كودت و و خود تحت فرمان روائی پر تھے جب آنخضرت والا کوسلسل فتوحات حاصل ہوئمیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اثر وا قند اراور اسلام کا دائر ہ وستے ہونے لگا ،اور عدی کونظر آیا کہ مجھ دنوں میں ان کو آنخضرت علیہ کے سامنے سراطاعت خم کئے بغیر جارہ کارنہیں رہ جائے گاتو دوسر نے فرمان رداؤں کی طرح ان کی نخوت کو بھی ایک معمولی قریش کی ماتحی اور حکومت گواراند ہوئی لیکن ایک طرف اسلام کے بڑے سالاب کاروکناان کےبس سے باہر تھاد دسری طرف حکر افی کاغرور اسلام کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نددینا تفااس کئے انہوں نے ترک وطن کا فیصلہ کرلیااور سامان سفر درست کر کے اسلامی فوجوں کی آمد كا انتظار كرنے كے كه ادهروه ان كے حدود كى طرف برحيں ارهربيا بنا وطن جيوڑ كرنكل جائيں.. جب اسلامی شد سوار تبیله کے میں مینیج تو عدی اینے الل وعیال کو لے کر اپنی عیسائی براوری کے

ياس شام يط محية أ

اتفاق سے عدی کی ایک عزیزہ جیموٹ گئی تھیں وہ سلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں اور عام قیدیوں کے ساتھ ایک مقام پر خفل کردی گئیں آنخضرت ﷺ کا ادھرے گذر ہوا تو ان خاتون نے عرض کیا ، یارسول الله (ﷺ) باب مرجکے ہیں جیمٹرانے والا اس وقت موجود نہیں ہے، جمھ پر احسان معجے خداآب پراحسان کریگا آنخضرت المائے نے بوجھا چیزانے والاکون ب عرض کیاعدی بن حاتم ، فرمایاوی حائم جس نے خدااور رسول سے فرارا ختیار کیا ہے کر مطے مجے۔ دوسرے دن مجر گذرے اسیر خاتون نے چروبی درخواست کی اور پھروبی جواب ملاتیسری مرتبداس نے حضرت علی کے مشورہ ے درخواست کی اس مرتبہ درخواست قبول ہوئی اور آنخضرت ﷺ نے رہافر مادیالیکن بڑے کھرانے کی عورت تھیں اس لئے ان کے دتبہ واعز از کالحاظ کر کے ارشاد ہوا کہ انجمی جانے میں جلدی نہ کر وجب تہارے قبیلہ کا کوئی معتبر آ دی ل جائے تو مجھے خبر کرو۔ چند نوں کے بعد قبیلہ کمی اور قضاعہ کے کھالوگ ال مسئة - طائى خاتون نے آنخضرت كواطلاع دى ،آب نے ان كے شاياب شان سوارى لباس اور اخراجات سفر کااتظام کر کے بحفاظت تمام دوانہ کردیا۔ یہاں سے بیضاتون براہ راست عدی سے پاس مپنجیں اور ان کی نہایت بری طرح خبر لی کہتم سے زیادہ قاطع رحم کون ہوگا اینے اہل وعیال کو سلے آ سے اور جھے کو تنہا چھوڑ دیا۔عدی کے ندمت کی اور شرمساری کے ساتھ اٹی تلطی کا اعتراف کیا اور چند دنوں ک بعد مدی ف ان سے پوچھاتم ہوشیار اور عاقلہ ہوتم نے اسٹخف (آنخضرت ﷺ) کے متعلق کیا رائے قائم کی؟ انہوں نے کہامیری بیرائے ہے کہ جس قد رجلد ہو سکتم اس سے ملواگر وہ نبی ہے تو اس سے ملنے میں سبقت کرنا شرف سعادت ہے اور اگر بادشاہ ہے تو بھی یمن کے ایک باعزت فرمان روا کا کیجنیس بگاڑ سکتا ہے۔

می محقول بات مدی کی بھی میں آئی۔ پتانچہ وہ شام سے مدیدا آ اور سجد نہوی کا بھی ہیں ایک جو سے سات میں ایک بوائی ہیں ایک بوائی میں ایک بوائی ہیں ایک بوائی ہیں ایک بوائی ہیں ایک بوائی ہیں ہورگ کورت بی اس نے دوک لیا آپ کا بین دریک اس سے با تمل کرت رہ باس کا عدی کے دل پر عاص اثر ابوااور انہوں نے دل میں کہا کہ پہلے راد نیاوی بادشاہ کا نہیں ہوسکتا۔ گھر نے جا کر آخی خرت کا بھی نے عدی کو باصرار آیک گد بر بہلے اور فووز مین پر بیٹھے اس افلاق کا مدی کی ال پرزیادہ اثر ہوا اور انہیں یعین ہوگی کہ آئے نفر سے بیٹھی کی طرح دنیاوی بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آئے ضرت کا بھی نے عدی کے سامنے اسلام بیش کیا۔ انہوں نے کہا میں تو آیک ند جب کا بیرو کار ہوں ، آپ بھی آئے نے خر مایا ، میں تبرارے ند جب سے تم سے زیادہ واقف ہوں سدی نے سجی بانہ بوجی انہ میں میں ہواور مال نفیمت کا میرے ند جب سے جھے نے افراد کے بعد آخضر سے بھی نے افراد کے اور آخضر سے بھی آخضر سے بھی نے افراد کے اور آخضر سے بھی نے اور اضا فر مایا میں تو تم میں ہوری ہے۔ کہ آخضر سے بھی تم اس کے اور انہیں کے در بڑا گئے ۔ پھر آخضر سے بھی نے اور انہیں ہے بہلے تھی تم کی کرور پڑا گئے ۔ پھر آخضر سے بھی نے اور انہیں ہوری ہے۔ کہ ایک کی انجی ہوری ہے۔ کہ آخضر سے بھر آخضر سے بھی نے اور کیا اس کے در بڑا گئے ۔ پھر آخضر سے بھی نے ہوری کے در آخور کی کرور پڑا گئے ۔ پھر آخضر سے بھر آخضر سے بھی کا میں کرور پڑا گئے ۔ پھر آخضر سے بھی نے ہوری ہیں۔ کہ میں نام ہوری ہے۔

اسلام كمتعلق تمبارا نيال بوگا كراس كريرو كم وراور ناتوال اوگ بين بهس كے پاس
کونی طاقت باور نه کونی پر سان حال ب به پھر پوچھاتم جیرہ کوجائے ہو، مدی فی ہاد يکھاتو نہيں
ہوليكن نام سن ہے۔ آپ يھئ نے فر مايا ،ال فرات كی تئم جس كے ہاتھ بيس ميرى جان ہے ايك ون
خدااسلام كو تكيل كرد دجہ تك پنتا و سے گاور (اس كی بركت ہے )ايك تنباعورت بااكس كى حفاظت كر جيرہ ہے آكر عبد كاطواف كر سے گی اور كسرئی بن بر مز كافر ان فتح بوگا۔ مدى نے استھا با بوچھا،
سرئی بن بر مزاد فر مايا ، بان كسرئی بن بر مز ۔ اور مال كی آئی فرلوانی : و گی كراو كول كو ديا جائے كا اور وہ لينے ہے انكار كر ديں كے ۔ اس تن بر من بر من انكار كر ديں كے ۔ اس نفتگو كے بعد عدى آكنے خطرت این کے وست حق برست پر مسلمان ہو گئے ۔

ال ركوى ميسوق اور صالي لد جب بيان اليد فرق المار

امارت: آخضرت الله برخ مسلمان عال كرتبه كمطابق كام ليتے تھاوراسلام ت يہلے جس كاجورت تحال كو برقر ارد كھتے تھے۔ عدى قبيله بطے كے عكر ان تھاس لئے اسلام كے بعد آخضرت الله نے ان كو طے كى امارت برقائم ركھا ليہ

عہدِ صدیقی : حضرت ابو بکر " کے زمانہ میں جب ارتداد کا فتندا عُماتو بہت ہے عرب قبائل نے ذکوۃ دیا۔ نظرت ابو بکر " کے زمانہ میں جب ارتداد کا فتند سے تحفوظ رہااہ رعدی برابرز کوۃ والوں کے بند کر دی۔ اس موقع پر عدی کی کوششوں سے ان کا قبیلہ اس فتنہ سے تحفوظ رہااہ رعدی برابرز کوۃ وصول کر کے دربار غلافت پہنچا تے رہے ہے۔

عہد فاروقی: سااھ میں جب حضرت عمر " نے عراق کی فقو مات کی تحییل کے لئے تمام ممالک محروسے فوجیں طلب کیں قو عدی ہی اپنچ ادرا میر الحسکر مثنی کے ساتھ جرہ کے معرکہ علی شریک ہوئے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو کا سیا بی ہوئے ادرا میر الحسکر مثنی کے ساتھ جرہ کے معرکہ علی شریک ہوئے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو کا سیا بی ادرا برانی ناکام رہے آئے۔ اس کے بعد جمر کے معرکہ میں شرکت کی اس میں تئی کی خلطی ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی ہی عدی نے دارِ شجاعت دی ہے۔ سب ادرا برانی ناکام رہے آئے۔ اس سلملہ کی سب سے بڑی جنگ قا دسیہ میں بھی ہمراہ ادر مدائن کے فاتحین میں تھے ان کے سامنے کسری کا حز اند مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور انہوں نے اپنی آٹھوں سے آخضرت کی چیش کے سامنے کسری کا حز اند مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور انہوں نے اپنی آٹھوں سے آخضرت کی چیش کے سامنے کسری کا حز اند مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور انہوں نے اپنی آٹھوں سے آخضرت کی چیش کوئی کی تقمد میں و کچھ کی آئے۔ ان فقو حامت کے علادہ تستر اور نہا وند کے معرکوں میں بھی شریک تھے گئے۔ شام کی بعض فتو حامت میں خالد بن ولید " کے ہمراہ تھے۔ غرض اس عہد کی اکثر اند میں انہوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔

عہدِ مرتصوی : حضرت عثان " کے طرز عمل ہے عدی کو اختلاف تھا اس لئے ان کے زمانہ میں بالکل خاموش رہے۔ حضرت عثان " کی شباوت کے بعد حضرت علی " اور بعض دوسر ہے اکابر میں اختلاف ہوا تو عدی نے حضرت علی " کی نبایت پر جوش ہمایت کی چنا نچے جنگ جمل میں آ پ کے ساتھ تھے۔ بھر و کے قریب جب حضرت علی " نے اپنی فوج کو مرحت کیا تو قبیل کے طرکا علم بردار عدی کو بنایا " اور و و حنگ جمل میں حضرت علی " کی جمایت میں نبایت جا نبازی کے ساتھ لا ساس معرک میں ان کی اور و و حنگ جمل میں حضرت علی " کی جمایت میں نبایت جا نبازی کے ساتھ لا ساس معرک میں ان کی

الا التقيعات وجدوع من 110 من التير وجدوع من 144 هي الينيا لين التي المستدالية الن صبل وبلدس من 144 من

ایک آنکے کام آئی کی۔ جنگ جمل کے بعد صغین بھی بھی ای جوش و خروش کے ساتھ دھرت علی میں کہا یت میں نظام آئی کی۔ جنگ جس نظام آئی کے باتھوں بھی تھی کی۔ صفین کامعر کہ جاری رہا شروع میں نظام کی جنارہ علی میں بنوقضا عدی کمان عدی کی ساتھوں بھی تھی کی۔ صفیرت فالد میں فریقین کے بہا در ایک ایک دستہ لے کر میدان بھی انز تے تھے ایک دن معزمت فالد میں صاحبز اوے شامیوں کی جانب سے عدی ان میں انز سے معذب ان میں ان کے مقابلہ کو نظے اور شیح سے شام تک مقابلہ کر تے رہے گئے۔

ایک دن جب کہ مسان کی اڑائی ہور بی تھی اور عراقی فوجیں پراگندہ ہور ہی تھیں حضرت علی میں علیہ دستہ کو لئے ہوئے معرکہ آرا تھے۔ عدی نے حضرت علی میں کوند دیکھا تو آپ کی تلاش میں فکلے اور ڈوھونڈ کرعرض کیا کہ اگر آپ تھے وسالم جیں تو معرکہ سرکر لیمنا زیادہ دشوار نہیں ہے۔ جس آپ کی تلاش میں لاشوں کوروند تا ہوا آپ تک یہ بنچا ہوں اس دن سب سے ذیادہ تا بت قدمی عدی نے دکھائی تھی۔ اس بہادری ہے اڑا کہ حضرت علی میں کو کہنا پڑا کہ دبید میری زرہ اور میری تموار جس کی اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کے اس کی اس کے اس بہادری ہے اُڑا کہ حضرت علی میں کو کہنا پڑا کہ دبید میری زرہ اور میری تموار جس کے۔
تموار جس کے۔

جنگ صفین کے بعد نہروان کا معرکہ ہوا اس میں بھی عدی تعفرت کی "کے دست راست تھے۔
عرض شروع ہے آخر تک وہ برابر حفرت کی "کے ساتھ جان نارائہ شریک عالی ہے ہے۔
وفات : مخار تفقی کے خروج تک عدی کی زندگی کا پید چان ہے۔ اس اعتبارے وہ جنگ صفیین کے
بعد ۳۰ سال تک زندور ہے گراس این سالہ زندگی کے واقعات پردہ خفاص ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ
حضرت علی "کے فدائیوں میں بھاور آپ کے بعد انہوں نے گوششین کی زندگی اختیار کر لیتی۔ ابن
معدی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوف میں عزامت کی زندگی اسرکرتے تھے اور پہیں ہے جھیں
وفات یائی آئے۔

فضل و کمال : عدتی کوآخری زمانه می شرف باسلام ہوئے تا ہم چونکہ آنخضرت الظاور شیخین اسلام ہوئے تا ہم چونکہ آنخضرت الظاور شیخین کے پاس برابر آئے جائے رہے تھے۔خصوصاً حضرت بلی کے ساتھ الن کے تعلقات بہت زیادہ تھے اس کے باس لئے دو فدہجی علوم ہے بہر و نہ تھے ان کی ۱۲ روایتی حدیث کی کمابول میں موجود ہیں۔ ان میں سے چھشن علیہ ہیں اور ایس ام بخاری اور ایس امام مسلم مفرد ہیں تھے۔ ان کے تلائہ ویس مروی مروی میں حریث ہو بن محداللہ ہیں عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عروہ موروں میں اور اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عروہ اللہ بن عروہ بی سے جداللہ بن عبداللہ بن

ع البنية من 190 سم اخبار الطّوال من 190 ع تبدّ يب الكمال من ٢٧٣

ہلال بن منذر سعید بن جبیر ، قاسم بن عبدالرحمٰن ،عیاد بن جیش وغیر و قابل ذکر ہیں اُ۔علامہ ابن عبدالبرط نے ان کے کمالات کے متعلق پردائے قائم کی ہے۔

"كان سيد اشريفافي قومه خطيها حاضرا الجواب فاضلا كريماً "كي " " كان سيد اشريفافي قومه خطيها حاضرا الجواب فاضلا كريم تظ".

مذہبی زندگی : یوں تو عدی کی زندگی بحیثیت ایک صحافی کے خالص ندہبی تھی لیکن نماز اور روزوں
کے ساتھ خاص انہا ک تھا۔ نماز کے لئے سیامتمام تھا کہ ہرونت باوضور ہے تھے بھی اقامت کے
وقت وضو کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ ہرونت نماز شی ول نگار ہتا تھا اور نہایت اشتیاق ہے وہ نماز کے
وقت کا انتظار کرتے تھے جوردزہ کے شرائط کی اس تی کے ساتھ پابندی کرتے تھے کہ جب انہیں ہے کم
معلوم ہوا:

"حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود" "بهال تك كرفام بربوجائة تهمار كرفيد وها كربسياه وها كرب الساد ها كربسياه وها كربسيا

نازل ہواتو سوتے دفت سیاہ اور سپید عقال تکیہ کے ینچے دکھ لیتے تھے اور اس سے حری کی دفت کے اختیام کا اندازہ دلگاتے تھے لیکن سیابی وسپیدی بیس کوئی اخیاز نہیں ہوتا تھا اس لئے آنخضرت کے اختیام کا اندازہ دلگاتے تھے لیکن سیابی وسپیدی بیس کوئی اخیار انگیہ بہت لمبا چوڑا ہے ، اسودہ ابیض ہے مرادرات اور دن کی سیابی وسپیدی ہے فی

فیاضی : سخاوت و فیاضی ور شیس طی تھی ان کا ور واز و ہر وقت اور ہر خص کے لئے کھلار ہتا تھا۔ ایک مرتبہ اضعت بن قیس نے دیکی ہی انگل بھیجا ہیں مرتبہ اضعت بن قیس نے دیکی ہی انگل بھیجا ہی ماریۃ بھی خالی وائی تھی ، انہوں نے جواب کہلا یا کہ ہی عاریۃ بھی خالی ویگ بیس ویتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شاعر سالم بن وارو نے آگر کہا ہیں نے آپ کی مرح میں اشعار کے جیں عدی نے کہا ذرارک جا و میں این مال وہ سباب کی تفصیل تم کو بتا دوں ، اس کے بعد سنانا میرے پاس ایک ہزار ہے والے میں ایک ہزار ہے والے مولی ، دو ہزار درہ میں ہا غلام اور یک گھوڑ اسے اس کے بعد سنانا میرے پاس ایک ہزار ہے والے مولیثی ، دو ہزار درہ میں ہا غلام اور یک گھوڑ اسے اس کے بعد سنانا میرے پاس ایک ہزار ہے والے

ع استیعاب رجاده می ۵۱۷ ۲ استیعاب حاده می ۵۱۷

ع استیعاب رجلد ارس ۱۲۹۵ می استدالقاید جلد ۱۳۹۳ س ل تهذیب اجهذیب بطدی می ۱۹۵ ۳ اصاب به جلد ۳ دس ۲۲۸ ۵ ابودادُ د کماب الصوم باب دنت الحور جوشخص ان ئے رتبہ ہے کم سوال کرتا ہے ہے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ ملم بیں بروایت سیجے مروی ہے کہ ایک شخص نے سودرہم کا سوال کیااتی کم رقم سن کر بو نے بیں حاتم کا بیٹا ہوں اورتم جھے ہے تھی سو درہم مانکتے ہو خدا کی شم ہرگزنہ دوں گا لیے

ان کی فیاضی سے انسان سے لے کر حیوان تک یکسال مستفید ہوتے تھے۔ چیونٹیوں کی غذا مقرائی ،ان کے کھانے کے لئے روٹیاں تو ڈکرڈ التے تھا اور کہتے تھے یہ بھی حقدار ہیں آ۔

یا دیگار نہو کی ایج بھی عزیت : مدی اپنے ذاتی فضائل اور خاندانی و جاہت کی وجہ سے بری عزی و اقعت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ جب آنخضرت طالتہ کی خدمت بھی حاضر ہوتے تو آپ عالاان کے لئے جگہ خانی کر دیے آب خلفا و کے یہاں بھی می عزیت تھی۔ ایک مرجہ حضرت ہم آس وقت ایمان لاب مدید آئے اور ان سے ل کر ہو چھا آپ نے بچھے بہتیا نا فر مایا بہتیا تنا کول نہیں تم اس وقت ایمان لاب جب لوگ کر میں جناز تھے ہم نے اس وقت ایمان لاب کے جب لوگ اس کے خرار کو کہتیا نا جب لوگ اس کے منظر تھے اور تم نے اس وقت و قالی کی جب لوگ والی کے بھی میں دیے تھے۔ سب سے پہلا کی جب لوگ والی کے بھی بھیر دیے تھے۔ سب سے پہلا کی جب لوگ ویکھا اس کے جبروں کو بہتا تن کیا و تہا در سے تھے۔ سب سے پہلا صد قریس نے دسول اللہ علی کا تھا آپ

(۹۰) حضرت عروه بن تقمسعود تقفی

نام ونسب: عروہ تام ، ابو مسعود کنیت ، نسب تامہ ہے سروہ بن مسعود بن یا لک بن کعب ابن عمر و ، بن سعد بن بوف بن آت یف بن مزید بن بر بربن ہوازن بن مرمہ بن دخف بن قبل عملان ۔

اسملام سے پہلے : البح میں جب آنحضرت علاق عمرہ کی نیت سے مکرداند ہوئے اور صدیب کے قریب بنج کر بدیل کی زبانی معلوم ہوا کہ قریش مزاحمت کرنے کا ادادہ در کھتے ہیں تو آپ علاق نے ان سے فرمایا ہم کسی سے لڑ نے نہیں آئے ہیں ہما دامقصد صرف عمرہ کرنا ہے ۔ قریش کو بیم الزائیوں نے بہت خشہ اور کمز ورکر دیا ہے اس لئے ان کولڑ تا مناسب نہیں ہے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک معین مدت کے لئے سکے کر لیس ادر ہما دااور قوم کا معاملہ بنی حالت پر چھوڑ دیں ۔ جب ہم غالب ہوں گئے انہیں اختیار ہوگا کہ دہ ہما دی جماعت میں شامل ہوں یا شامل نہ ہوں اور اگر مصالحت ہوں گئے اس دات کی شم جس کے قبضہ میری جان ہوں یا شامل نہ ہوں اقل نہ ہوں اور اگر مصالحت شد خور نہیں ہے تا ہوں باتی باتی وقت شدیل میں میری جان ہوں یا شامل نہ ہوں باتی باتی ہوں وقت ہوں گئے ان کو خوا اپنا فیصلہ ہورا کر ہے۔

ا مسلم جفرا ص ۲۲ مطبور معر المسلم المسلم جفرا ص ۲۹۳ مطبور معر المسلم المسلم على المسلم المسل

آ تخضرت على كى يەتفىلكوس كرىدىل قريش كے ياس كے اوران سے كہا ميں محمد ( 4%) كى با تیس س کرآیا ہوں اگرتم لوگ پسند کر دہو ہیں بیان کروں۔ پر جوش اور ناتج بیکارلوگوں نے کہا ہم کو سننے ک ضرورت نبیس ہے لیکن بجیدہ اور مجھد ار لوگوں نے سننے ہرآ مادگی ظاہر کی۔ بدیل نے بوری گفتگو سنادی۔ بید مصالحانه باتمن س كرعروه بن مسعود كي قريش ب سوال كيا ، كيا هي تمها راباب اورتم ميرب بينبيس هو؟ سب نے اثبات میں جواب ویا بھر ہو جھاتم کومیری جانب سے کوئی بدگمانی تونبیں ہے؟ سب نے فی میں جواب دیا، پھرسوال کیا کیاتم کو بیمعلوم نیس ہے کہ میں نے عکاظ والوں سے تبہاری مدد کے لئے کہا تھااور جب انہوں نے انکار کیانو میں خودا ہے بال بچول سمیت اور جن جن لوگوں نے میر اکہن مانا ،سب کو كرتمهارى مدد ك كينبس آيا - ريتمام باليم تسليم كراف ك بعد بوك جب ان باتول كومات بوتو میری بات سنو جمد ﷺ نے نہایت معقول صورت پیش کی ہاس کومنظور کر اواور مجھے اجازت دو کہ میں جاکران ہے گفتگوکر کے معاملات طے کرآؤں۔سب نے بالا تفاق آنبیں نمائندہ بنا کر بھیجا چنا نچہ ہیے آنخضرت الله كى خدمت من مبني آب الله فان كرما من محى وى صورت بيش كى جوبديل ك سامنے کر چکے تھے عروہ نے کہا محمد ﷺ ہم نے فرض کیا اگرتم نے قریش کا استیصال بھی کرویا تو میں یو پہتا ہوں کہ کیااس کی کوئی مثال ال عنی ہے کہ کس نے اپن قوم کوخود پر باد کر دیا ہواور اگر بجھاور تیجہ ذکا او تمبارے كرد جو بھيزنظر آرى ہے يہ عب جيت جائے كى اور جو چېرے ال دقت دكھانى دي بيں ہوا ہوجا کیں گ۔ حضرت ابو بکر " یہ بدگمانی س کر ہے تاب ہو گئے اور درشتی کے ساتھ کہا کہ ہم ان کوجھوڑ کر بھاگ جائیں سے بعروہ نے ہوچھار کون ہے معلوم ہواابو بکر "ابو بکر" کا نام س کر کہا خدا کی شم اگر میں تہبار ہے حسان ہے گرال بارنہ ہوتا تو تمہاری سخت کلامی کا جواب دیتا عروہ عربوں کی عادت کے مطابق ا ثنائے گفتگویں باربار آنخضرت علیہ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ برهاتے تھے مغیرہ بن شعبہ جو ہتھیارلگائے آپ کی پشت بر کھڑے تنے بیے با کاندانداز گفتگو برداشت ندکر سکے بار بارمکوارے قبضہ برباته ذال كرره جائے تھے، آخر ميس عرده كو ڈاننا كەخبر داراب ڈاڑھى كى طرف باتھ نہ بڑھنے يائے عرورة نے یو چھاریون ہے معلوم ہوامغیرہ عردہ نے کہا کہ اور غاباز کیا اس نے ایک موقع پر تیری مدنبیس کی تھی، (مغيره نے جالميت من چندا دميول والى كيا تھا ، عروه نے اس كى ديت اداكى تھى ) ـ

رسول الله منظره کی مراتھ سے بیان کیا کہ عقیدت کامیہ منظره کی کرعروہ کے دل پر خاص اثر ہوا چنانچہ والیس جا کر انہوں نے قریش ہے بیان کیا کہ بی بادشاہوں کے درباروں بیس کیا ہول لیکن محمد اللہ کے ساتھ ان کے کا احترام کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کونصیب نہیں ہے بیں نے قیصر و کسری کے بھی در بارد کھے ہیں کین عقیدت دوار کی کاریہ نظر کہیں نظر آیا محد تھو کتے ہیں تو ان کے ساتھی بلغم اور تھوک کو ہاتھوں اور چیرہ پرل لیتے ہیں، دہ دضو کرتے ہیں تو لوگ پانی پراس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے اس کے لئے کشتِ خون ہوجائے گا، جب دہ کوئی تھم دیتے ہیں تو ہر خض اس کی تعمیل کے لئے دوڑتا ہے جب وہ بولے ہیں تو مجلس میں سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کرنہیں دکھ کے دوڑتا ہے جب وہ بولے ہیں تو مجلس میں سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کرنہیں دکھ کے سکتے دوڑتا ہے جب وہ بولے معقول صورت پیش کی ہے تم کواسے تبول کر لیمنا جا ہے گے۔

اسلام: ٨هه مين جب آنخضرت الله غزوه تبوك سه وايس مور ي نقي الوواليس من غزوه بهي يتحييم مو لئے اور مدين بينچنے سے قبل آپ سے ل كرمشر ف باسلام مو گئے۔

تبلیغ اسلام اورشہاوت: قبول اسلام کے بعد آنخضرت کا نورااندازہ تھا، فرمایا، یاوگ آسلام کی اجازت ہا گئی، آپ کوئی تقیف کی کی فطرت ااوران کی رعونت کا نورااندازہ تھا، فرمایا، یاوگ آسلام کی اجازت ہا گئی، آپ کوئی تقیف کی کی فطرت ااوران کی رعونت کا نورااندازہ تھا، فرمایا، یاور باصرار آپ سے لڑیں گے؟ عرض کی یارسول اللہ (بھیا) وہ لوگ جھے بہت مانے اور عزیز رکھتے ہیں اور باصرار آپ سے اجازت لے کرئی تقیف پینچے عروہ کوئی تقیف پر بڑا اعتبارتھا اس لئے آتے ہی اپ اسلام کا اعلان کر کے آئیس اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس قت ان کوئی تقیف کے تعلق اپنی غلط حسن خطن کا بورااندازہ ہوا ان کی دعوت کا جواب ہوائے زبان کے تیروں سے ملاء ایک تیر آ کرع وہ کے لگا، جو تیر قضا ثابت ہوا یا بن ہشام کی دوایت ہے ۔

متدرک کی روایت کے مطابق واقعہ کی صورت یہ ہے کہ جب عرورہ تخضرت ہے اور ان کے انہوں نے ان کے اور ان کی آبد کی خبر س کر آئے انہوں نے ان کے اور ان کا وقت تھا، لوگ ان کی آبد کی خبر س کر آئے انہوں نے ان کے سامنے اسلام چیش کیا، انہیں اس کے جواب میں السی تخت با تیں سنی پڑیں جوان کے دہم و گمام میں بھی شخص ، رات ہو چکی تھی، اس لئے بی تقصف اس وقت غصہ گری دکھا کرلوٹ گئے، منج کوعروہ شنے لیجر کی افران دی ، یہ غیر مانوی صدائن کران کے گئی اٹل قبیلہ نے تاک کر تیر مارا سیا۔

تیر لگنے کے بعد لوگوں نے بوج جا اپنے ٹون کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہا یہ فعدا کا فاص احسان دکرم ہے جس سے اس نے مجھے نواز اہم میر ارتبدان لوگوں کے برابر ہے جورسول بھٹنا کے ساتھ شہید ہوئے ،اس لئے مجھے انہی لوگوں کے ساتھ دفن کرنا ، زخم مہلک تھا ،اس لے جا نبر نہ ہوسکے ، اور دصیت کے مطابق مسلمانوں کے تنج شہیداں میں میر دفاک کئے گئے ۔

آنخضرت النائل اللهادت كى خبرى توفر ماياعروه كے مثال صاحب يسين (حضرت عيسيّ ) جيسى بنہوں نے اپنی قوم كوخداكى طرف بلايا اوراس نے ان كوشهيد كرديا.

اس اسوؤ عیسوی کو بورا کرنے والاصورۃ بھی شیل سے تھا ،آنخضرت پیج فرماتے تھے کہ مجھے انبیا کی (مثالی) صورتیں دکھائی گئیں سے عروہ کے ہم شکل تھے جبریل دحیہ کلبی کے ہم شبیدار رابراہیم میرے ،حضرت عرِ کوعروہ کی شہادت کا بڑا آقاتی ہوااورآپ نے ان کا مرشد کہا۔

## (٩١) خطرت عكرمه بن ابي جهل

نام ونسب نه تکرمه نام ، باپ کانام ایوجهل تھا،نسب نامه به به بکرمه بن ابی جهل بن بشام ابن مغیره بن عبدالله بن عمره بن مخزوم بن یقط بن مره بن کعب بن او کی قریشی مخز دی ..

قبل از اسملام : عکرمہ شہور دخمن اسلام ابوجہل کے بیٹے ہیں۔ باپ کی طرح یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خت دخمن تھے اور اسلام کے استیصال کی ہر کوشش میں ہیش ہیش دہتے تھے۔ بدر میں مسلمانوں کے خلاف بزی سرگری کے ساتھ حصہ لیاء اس معرکہ میں ان کا باب معود اور معاذ دونو جوان مسلمانون کے خلاف بزی سرگری کے ساتھ حصہ لیاء اس معرکہ میں ان کا باب معود اور معاذ دونو جوان کے ہاتھوں سے مارا گیا ۔ باب کو سپر د خاک وخون میں ترجاد کی کر مگر شنے اس کے قاتل معاذ پر ایسا اور کیا کہ معاذ کا ہاتھ لائک گیا ۔ بدر کے بعد جن لوگوں نے اور سفیان کو مقتو لیمن بدر کے انتقام لینے پر آمادہ کیا تھا ، ان میں ایک عکر مرجمی ہی تھے ۔ احد میں بیاور خالد شرکیمن کی کمان کرتے تھے ۔ ھے میں جب تمام مشرکیمن عرب نے اپنے قبیلوں کے ساتھ مدینہ پر چڑ حمائی کی تو مگر مرجمی بن کمان کو کے مسلمانوں کے استیصال کے لئے گئے تھے۔ فیلے کر مسلمانوں کے استیصال کے لئے گئے تھے۔ فیلے کر مسلمانوں کے استیصال کے لئے گئے تھے۔ فیلے کہ میں اہل کھنے بغیر کی مقابلہ کے سپر ذال دی کمسلمانوں کے استیصال کے لئے گئے تھے۔ فیلے کہ میں اہل کھنے بغیر کی مقابلہ کے سپر ذال دی میں بھوں نے جن میں مصبیت زیادہ تھی، مزا تہت کی ان میں ایک عکر تھے تے ہو نے خرف شرد عرب تا تمت کی ان میں ایک عکر تھے تی ہوں نے جن میں مصبیت زیادہ تھی، مزا تمت کی ان میں ایک عکر تھے تھے۔ خرف شرد عرب تا تمت کی ان میں ایک عکر تھے تھے۔ خوش شرد عرب تا تمت کی ان میں ایک عکر تھے تھے۔ خوش میں دیا تھے تا خرتک انہوں نے جن میں مصبیت زیادہ تھی، مزا تمت کی ان میں ایک عکر تھے تھے۔ خوش

فتح مکہ کے بعد جب دشمنان اسلام کی آو ہیں اوٹ گئیں، اور مکہ اور اطراف مکہ کے قبال جوق دد جو قال اسلام کے اور اسلام کے دور اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے آو وہ معاند بن اسلام جن کی رکونت اور رکشی اب بھی نہ گئی تھی، مکہ چھوڈ کردومر سے مقاموں پرنکل گئے بھر مربھی ان بی میں تھے، چنانچے وہ بمن کے قصد سے بھاگ گئے بان کی معیدہ بیوی مشرف باسلام بوگئیں باور آنحضرت مالئے سے شوہر کی جان کی المان سے کروان کی الاش میں نگلیں۔

حضن عکر مرجب یمن جانے کے لئے کشتی پر جیٹے تو سلائتی ہے پارا ترنے کے لئے تیمنالات وعزی کا نعروں گایا، دوسر سے ساتھیوں نے کہا یہاں لات وعزی کا کام نہیں ہے، یہاں صرف خدائے واحد کو پکارنا جائے، یہ بات عکر مدے دل پر پچھالیا الز کرگئی کہانہوں نے کہا کہ اگر دریا ہیں خدائے واحد ہے تو خشکی ہیں بھی وہی ہے، پھر کیوں نہ جھے تحد اللہ نے پال نوٹ جانا جا ہے۔ چنانچہ وہ داستہ ہی ہے واحد ہے تو خشکی ہیں بھی وہی ہے، پھر کیوں نہ جھے تحد اللہ تھی من کی تو سے ہا مواستہ ہی ہے والی جو ان کی تلاش میں نکا تھیں ٹل کئیں۔ وانہوں نے عکر مدے کہا ہیں ایک ایسے انسان کے پاس سے آرہی ہوں جو میب سے نیک، سب سے ذیادہ بہتر اور سب سے زیادہ میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آرہی ہوں جو میب سے نیک، سب سے ذیادہ بہتر اور سب سے زیادہ صدر کے الی ہے۔

بول کی ہے باتیں من كر عكر مدان كے ساتھ مكمد بيني اس دفت آخضرت الله مكم اى ميل تھے، عكرمدكود مكي كرفرط مرت عاقبيل يزيهاور موحبايا واكب المهاجو "لعني يرويي موارخوش آمدید" کہدکراستقبال فرمایا۔ عکرمہ بیوی کی طرف اشارہ کرکے بولے،ان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے مجصامان دے دی ہے، آنخضرت علیہ نے فرمایا ہائم مامون جو ماس رقم وکرم اور مفوو در گذر کود کیے کراس وشمن اسلام نے جس نے اپنی ساری تو تیس اسلام کے مٹانے عیل صرف کردی تھیں فرط تدامت سے سر جھا کا یا، اورنظریں بیچی کر کیان الفاظ میں اسلام کی حقائیت کا اعتراف کیا۔ 'میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نبیس،آپ اس کے بندے اور رسول ہیں،آپ سب سے زیادہ نیک،سب سے زیادہ سيح اورسب سے زياده عبدكو بوراكرنے والے بين اسلام قبول كرنے كے بعد گذشته كنابوں كى يورى فہرست نگاہوں کے سامنے آگئی ماوران الفاظ میں عفوقصیری درخواست کی میارسول اللہ (ﷺ) میں آپ کے ساتھ بہت ہے مواقع پر عداوت اور دشنی کا ثبوت دے چکا ہوں، مخالفات مہوں میں شرکت کی ہے، مسلمانول کے ساتھ اڑنے کے میدان میں گھوڑے دوڑائے ہیں،آب ان گنا ہول کی مغفرت کے سئے دعافر مائے، ان کی ورخواست پر رحمت عالم نے دعائے مغفرت فرمائی،اس کے بعد عکرمہ نے عرض کی، '' یارسول القد(ﷺ) آپ کے علم میں جو چیز میرے لئے سب سے زیادہ باعث خیراور سود مند ہواس کی تلقین فرمایئے"۔آنخضرت ﷺ نے خداکی وحدانیت اپن عبدیت ورسالت کی تعلیم دی ،ان تمام مراحل کے بعد عکرمہ کو تلافی مافات کی فکر ہوئی، عرض کیا یارسول اللہ (اللہٰذ) جس قدر رویب بیل خدا کی راہ میں رگانیں کے لئے صرف کرتا تھا، خدا کی فتم اب اس کا دونا اس کی راہ میں صرف کروں گااور اس کی راہ ہے رد کنے کے لئے جس تقدر زائیال اڑی ہیں،اب اس کی راہ ش اس کادو تا جہاد کرونگا ۔

لے موط مام ما مک کتاب الانکاح نکال اُمشر ک اڈ ااسلمت زوجہ قبلہ اس میں عکرمہ کے اسلام کا واقعہ نہایت مختمر ہے،اس کی تفصیلات متدرک مصریح اسم ۱۲۳۱ ہے انوز میں ۔

گوآ تخضرت بھی نے عکر مہ کی تمام گذشتہ خطاؤی سے درگر دفر مایا تھا، لیکن ایسے شہید مشہور دخمن اسلام کے بارہ میں عام مسلمانوں کی زبان رکنامشکل تھا بادگوں نے یا ابن عدو الله دخمن خدا کے بیٹے کہ کر طعنہ زنی شروع کی اس کورو کئے کے لئے آنخضرت بھی نے خصوص خطبہ دیا کہ لوگ کا نمیں جو جا ہمیت کے زمانہ میں معززتھا، وہ اسلام میں بھی معزز ہے، کسی کا فرکی وجہ سے کسی مسلمان کے دل کود کھن پہنچاؤ کے۔

عُرُ وات : عَرَمُ لَوَكُونَ شَةِ اسلام رَشْنَى كَى تلاقى كى يِرْى فَكُرْهَى، چِنانچِهِ ووقبول اسلام كے بعد ہم تن اس كى تلافى ميں لگ گئے، اور آنخضرت اللئے كى حيات ميں جوموقع بھى اس تنم كا پيش آيا، اس كو انہوں نے چھوڑا حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں، " كان عدك رمة مدحم و افنى فتل المشوكين مع المداد، " "

المسلمین -فند ارتداد : لیکن فنح مکه کے بعد آنخضرت الله کی زندگی میں جہاد کے کم مواقع چیش آئے اس لئے عکر مدکو تلافی کا پوراموقع نیل سکا، حضرت ابو بکر کے زمانہ میں جب ارتداد کا فنز اٹھا تو عکر می کوتمنا

انہوں نے اس کے سردار لقیط بن مالک کوئل کر کے بنی از دکو دوبارہ اسلام برقائم کیا ادر بہت ہے تیدی گرفتار کر کے مدین للائے کے۔

از د کا فقنہ فروہونے کے بعد عی ممان کے دوسرے قبائل میں ارتداد کی وہا تھیل گئی اور وہ سب شخر میں جمع ہوئے ،حضرت ابو یکڑنے کی محرمہ کو بھیجا انہوں نے ان سب کو شکست دی ،ان سے فارغ ہوئے تھے کہ بن مہرہ مخالفت پر آبادہ ہو گئے ،عکرمہ ان کی طرف بڑھے کیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی اور بن مہرہ نے ذکو قادا کر دی ہے۔

یمن کے مرتدوں کے مقابلہ پر زیاد بن لبید مامور ہوئے تھے اور انہوں نے بہت سے قبائل کی سرکونی کر کے انہیں درست کر دیا تھالیکن ایک مرتد اشعنت بن قبیں نے زیاد پر حملہ کر کے ان سے تمام نقذ وجنس جو انہوں نے مرتدین سے حاصل کیا تھا اور کل مرتد قیدی چھین لیے۔ زیاد نے حضرت ابو بکر شنے عمر مدکو بھیجا انہوں نے زیاد اور مہاجرین الی معشرت ابو بکر شنے عمر مدکو بھیجا انہوں نے زیاد اور مہاجرین الی امریہ کے ساتھ کل کر اشعنت کو مجبور ہوکر اپنے المریہ کے ساتھ کل کر اشعنت کو مجبور ہوکر اپنے امریہ کے ساتھ کل کر اشعنت کو مجبور ہوکر اپنے

لِ متدرک حاکم بلد۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م استیعاب بلد۳ م ۱۹۵۵ س نوح البلدان بلاذری م ۸۳ م اینا قبیلہ کے لئے امان طلب کرنی پڑی کیکن امان نامہ کی تحریر میں اپنانام لکھنا بھول گیا عکر مریہ نے تحریر پڑھی تو اس میں خود اضعت کانام نہ تھا اس لیے اس کو پکڑ کے حضرت ابو بکڑ کے پاس آئے آپ نے اس استحسانا چھوڑ دیا کے۔

شام کی تمام مرکز آرائوں میں یرموک کامعرکہ نہایت انجم تارکیا جاتا ہے اس میں خالد بن ولید نے ان کوایک دستہ کا افسر بنایا تھا ، تکرمشے افسری کا پورائق ادا کیا دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کاریلا اتناز پر دست ہوا کہ سلمانوں کے قدم ڈگڑا گئے ، تکرمہ نے للکارکر کہا کہ ہم رسول القہ ہیں کے ساتھ کنی لڑا کیاں لڑھے ہیں اور آج تمہارے مقابلہ میں بھاگ تکلیں گے۔ اور آواز دی کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے ، اس آواز پر چار سلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لئے آبادہ ہوگئا ان کو سے ساتھ جان دینے کے لئے آبادہ ہوگئا ان کو سے کرنکرمہ خالد بن ولید کے خیمہ کے سامنان کی ساتھ جان کہ وارس آخروں میں ہے اکثر وں کے رسم خاس پامردی ہے لڑے کہ چار سوآ دمیوں میں ہے اکثر وں نے جام شہادت بیا جو دہ تھی زخموں سے بالکل چور ہو گئے لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی خالد بن ولید آئیس دیکھنے کے لیے آبے اور ان کے مروں کو چور ہو گئے لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی خالد بن ولید آئیس دیکھنے کے لیے آبے اور ان کے مروں کو زانوں پر دکھ کرسہ لائے جاتے تھے اور ان کے مروں کے خالے سے تھے گئے۔

شہادت نظرمُنگی جائے شہادت میں بڑااختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کفل میں جام شہادت پیااور بعضوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بریموک ہیں ،اور کچھردوای اجتادین اور مرج صفر بتاتے ہیں کیکن بریموک کی شہادت ذیادہ اغلب ہے۔

عمادت : عرفتُ وكذشة زندگى كے ہريبلو من تلافى مافات كى فكر تن الله اللهم ك بعد الله چيثانى كوجو برسول لات وعزى كے سامنے بعد وريز رو يكي تقى خدائ تدوس كى جبسائى كيلئے وقف كرديا تعاد ارباب سر لكھتے ہيں، شعب اجتھد فى العبلدة ، لين تبول اسلام كے بعد انہوں نے عبادت من بڑی مشقت کی جمر آن مجید کیساتھ والہانہ شغف تھااس کو چہرہ پرد کھ کرنہایت بیقراری کے ساتھ سکتاب دہی کتاب دہی کہہ کررو تے ہتھے۔ انفاقی فی سبیل اللہ:

یاد ہوگا کے تبول اسلام کے بعد انہوں نے آنخضرت واللے سے کہاتھا کہ جتنی اڑائیاں میں داہ خدا کی مخالفت میں او خدا کی مخالفت میں خدا کی مخالفت میں خدا کی مخالفت میں افست میں افست میں اور شام کی دوئی اس کی راہ میں کر دن گا ہوں اس کی راہ میں صرف کر دن گا۔ اس عہد کو انہوں نے فنز ارتد اداور شام کی معرکہ آڑئیوں میں ہورا کیا اور ان کے مصارف کے لئے ایک جبہمی بیت المال سے نہیں لیا۔

جنب شام كی فوج کئی كے انظامات ہونے گے اور حضرت ابو بكر محاكمية كرنے كے لئے تشریف لائے تو معائد كرتے ایک فیمہ کے پاس پنچاس کے جاروں طرف محوڑے نیزے اور سامان جنگ نظرا یا ترب جا كرد يكھا تو خيمہ من عكر مدد كھائى دیئے ،حضرت ابو بكر نے سلام كیا اور افرا جات جنگ نظرا یا ترب جا كرد يكھا تو خيمہ من عكر مدشنے اس كو قبول كرنے سے انكار كرديا اور كہا جھكو افرا جات جنگ كے ليے بجورتم دنى جاس وواج برارد يناد موجود جيں۔ بيان كر حضرت ابو بكر نے ان كے دان كے دعا ہے ترکی حضرت ابو بكر نے ان كے دعا ہے ترکی ہے۔ ان كی حاجت نبین ہے ميرے پاس دواج برارد يناد موجود جيں۔ بيان كر حضرت ابو بكر نے ان كے لئے دعا ہے ترکی ہے۔

#### (۹۲) خطرت علاء حضر مي<sup>از</sup>

نام ونسب : علاءتام،باپ کانام عبدالله تفارنسب نامدید ب : علاء بن عبدالله دعنری بن مناد بن ملمی بن المدید بن ملمی بن اکبر علاء نسل الله تفایی بن المید کے حلیف بن کر مکہ بی بین تقیم ہو گئے تھے۔ کر مکہ بی بین تقیم ہو گئے تھے۔

اسلام: دعوت اسلام كة غازين شرف باسلام موكر

سفارت : فتح مکہ کے بعد جب آنخضرت والظ نے قرب وجوار کے قربان دواؤں کے تام دعوت اسفار ت : فتح مکہ کے بعد جب آنخضرت والظ نے قرب وجوار کے قربان دواؤں کے تام دعوی اسلام کے خطوط بھیج تو منذر بن سماوی حاکم بحرین کے پاس خط بیجائے کی خدمت علا ان کے سپر دبولی اس خط پر منذ داوراس کے ساتھ اس کی کل عرب دعا بیا اسلام کی حلقہ بگوش ہوگی البتہ جوس اپنے نہ جب پر قام کے منذر کے حوالہ کیا گئے۔ ان کی اس کا تم رہ علاء شنے ان پر جزید لگا دیا اور اس کے متعلق عہد نامہ لکھ کر منذر کے حوالہ کیا گئے۔ ان کی اس

ا استیعاب بر طرد ایس ۱۳۰۰ تا مندورای می مهاومتدرک ماکم بطوی می ۱۳۳ تا اسد اخاب بر طوی می ۲ استیعاب می ۲ می درای می ۲ می درای می در از در المادر جلد ۱۳ می در استیام اور از بیرک تشخیص کا حال بلاذ رک سے ماخوذ ہے۔

خدمت کے صلہ میں آنخضرت ﷺ نے انہیں بحرین کاعامل بنادیا پھر پچھدنوں کے بعد ان کومعز ول کر کے آبان بن سعیدین العاص کومقرر کیا ! \_

بحرین اوراس کے قرب ہوار کالورا علاقہ ایرانیوں کے ماتحت تھا۔ صرف یہاں کے وب قبائل مشرف باسلام ہوئے تنے۔ باتی مجوی اپنے آبائی ند جب پرقائم تھاور جزیدادا کرتے تھے کیک جب انہیں موقع ملنا تھا فور فابا فی ہوجائے تھے جیسا کے دعزت ابو بکر شک زمانہ میں ہوات کے زرار ہ سے انہیں موقع ملنا ہوجو بیوں کی بغاوت کاسد باب کر نے کے لئے دارین پہنچ اور یہاں ہے جوی تبادی کو زکال کر عرفی بن ہر ثمہ کو بحری علاقوں کی طرف بھیجا انہوں نے دریا کوجور کر کے بحری ما توں کی طرف بھیجا انہوں نے دریا کوجور کر کے بحری ن کے ایک جزیرہ پر قبفہ کرکے یہاں ایک مجد قبیر کی ہے۔

بصره کی حکومت اوروفات:

بھرہ آباد ہوئے کے بعد معنرت عمر " نے عتبہ بن فرزوان کو یہاں کا عالم بنایا تھا۔ چند دنوں کے بعدانہیں معزول کر کے ملا مکوان کی جگہ مقرر کیااوران کولکھا کہتم فورا بحرین بھوڑ کر بھرہ کا

لِ لَوْحَ الْمِلِدِ اللَّهِ فِي صِيرًا ٩٤٤ مِن إِنْ فَوْحَ البِلْدِ اللَّهِ إِنْ مِن ١٤٤ مِن عِدر جِند م م ٨٥ ـ ق

انظام سنجالوا سنجالوا سنم برعلاء حضرت ابو ہربرہ "اور ابو بکر کے ساتھ بھرہ روانہ ہو گئے لیکن فرمانِ خلافت کے ساتھ بی ساتھ بیام اجل بھی پہنچ گیا اور علاء راستہ جس سقام ایا س جس انتقال کر گئے یہ مقام آبادی ہے دور اور بر آب و گیا تھا پانی کی بڑی قلت تھی ۔ حسنِ اتفاق سے پانی برس گیا ساتھیوں نے بارش کے پانی سے نہلا دیا اور کموار سے گڑھا کھود کر زمین جس چھپا دیا اور بحرین و بھرہ کا حاکم اس لئے برسرہ سامانی کے ساتھ ایک آب و گیا ہ میدان جس میرد خاک کیا گیا گیا۔

# (۹۴) خطرت عمران بن حصین

نام ونسب : عمران نام ، ابونجيد كنيت ،نسب نامديه ب عمران ،ن حيين بن عبيد بن خلف بن عبرنم ابن حديف بن جهمين غاضره بن حيث بن كعب بن عمرواكعبي ..

اسلام: عمران سن بجرت کی ابتداء میں شرف باسلام ہوئے ان کے ساتھ ان کے باب اور ان کی بہن بھی اس شرف ہوئے۔ بہن بھی اس شرف سے شرف ہوئیں۔اسلام لانے کے بعد پھروطن لوٹ گئے ۔

غر وات کومران وطن میں رہتے تھے کیکن ذوقِ جہاد میں فر وات کے موقع پر مدید بہنچ جاتے تھے چنانچہ فتح مکہ میں آنحضرت والڈ کے ہمر کاب تھے اور ن کے قبیلہ کاعلم ان بی کے ہاتھ میں تھا ہے۔ اس کے بعد حین اور طاکف کے فر وات میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو بکر " کے سرید میں بھی ہمراہ تھے "۔

حضرت بمر یہ کے بعد جب خانہ جنگی کا درواز ہ کھلاتو بہت سے صحافی اس میں ہتلا ہو مے کیکن عمران آخر تک اس ہے محفوظ دے "۔

بی امیہ کے زمانہ تک زندہ رہے۔ زیاد نے خراسان کی گورٹری چیش کی عمران شے انکار کر دیا۔ دوستوں نے پوچھاا تنابر اعہدہ کیوں مستر دکردیا کہا دیجھ کو بید پہند نہیں کہ جس تو اس کی گرمی جس نماز پڑھوں اور تم لوگ اس کی خسنڈک جس۔ جھ کوخوف ہے کہ جب جس دشمنوں کے ساستے سیمنہ سپر ہوں اس

۳ اصاب عنده عمل ۲۰۰۰ ۲ اصاب علده عمل ۲۰

ع متدرک دا کم جلد" می اسالا بن سعد بر و کام می آل اول

ل بن معدر جدد ۴ س۸۵۰ ق ۲ منداحه بن صل بنده م ص ۳۳۰

وفت زیاد کا کوئی ناواجب الطاعة فرمان مپنچ ایس حالت میں اگر اس کی تعمیل کروں تو ہلاک ہو جاؤں اور اگر لوٹ آؤل تو گرون ماری جائے !۔

علالت نظران کی سخت نبایت فراب تھی آخر میں استنقا ،کامرض ہوگیا تھا۔ لوگوں نے مضورہ دیا استنقا ،کامرض ہوگیا تھا۔ لوگوں نے مضورہ دیا کہ دلافت سے فائدہ ہوگا لیکن وہ آنخضرت پینج گئی کہ پیٹ میں شگاف ہوگیا لیکن اس ہوئے۔ مرض ہراہر بردھنا گیا آخر میں یہاں تک تو بت پینج گئی کہ پیٹ میں شگاف ہوگیا لیکن اس حالت میں بھی وہ فرمان رسول اللہ کے خلاف عمل کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ احباب نے کہا تمہاری حالت بیس بھی وہ فرمان رسول اللہ کے خلاف عمل کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ احباب نے کہا تمہاری حالت و بھی بھی بھی بھی تھا کہ دو گئے تا است میں بھی بھی تھا کہ دو ہوئے اللہ برداشت صد تک بینج گئی تو این میاں کو میں سی طرح پر نزدیک تا پہند مید نہاں کو میں سی طرح پر نزدیک تا پہند ہو ہوئے میں اس کا میں موجی کے گئی تو این دیا دو سے اس کو میں سی طرح پر بند نہیں کر ساز تھے گئی۔

جب زندگی ہے مابوں ہو گئے تو تجہیز وتکفین کے متعلق یہ ہدایت دی کہ جناز ہ جلدی جلدی کے چانا ، یبود کی طرح آ ہت آ ہت نہ ہے چانا۔ جناز ہ کے چینا ، یبود کی طرح آ ہت آ ہت نہ ہے چانا۔ جناز ہ کے چینا ، یبود کی طرح آ ہت آ ہت نہ ہے جانا ۔ جناز ہ کے چیچے آ گ نہ جلائ ، تالہ وشیوں نے میں اتی تحق برتی مربع چار بالشت او نجی رکھنا ، ذہن کر کے واپس ہو کر کھانا کھانا ، تالہ وشیون کے دو کے میں اتی تحق برتی کے اپنے متر و کہ مال میں بعض اعز ہ کو وصیت کی تھی ۔ اس وصیت میں یہ شرط رکھ دی کہ جو عورت تالہ دشیون کر رہی اس کے متعلق وصیت منسوخ ہوجائے گی ہے۔

و فات : ای مرض میں معصبے میں بصرہ میں وفات یا کی ھے

اولاد : الركون من خلف الصدق تصاب كيعديد بعره كى مند تضاير بين الم

فصل و کمال : عمران فضل و کمال کے نماظ سے متاز ترین سحابہ بیس شعے۔علامہ عبداالبر لکھتے ہیں،
سے ان من فضلاء الصحابة و فقهائهم ،عمران فضلاء اور فقہائے سحابہ بیس شعے کے بھری اصحاب کی محصر جماعت میں کوئی سحائی ان کا جمعر نہ تھا مجمد بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ بھری صحابیوں میں کوئی عمران بن مصین سے بہتر آدمی جمارے بیال نہیں آیا۔

حضرت عمران مشرف باسلام ہونے کے بعد اپنے وطن لوث سے تھے لیکن وقا فو قامدینہ جایا کرتے تھے۔اس لئے احادیث نبوی کھڑے کے سننے کے مواقع بار بار ملتے رہاس لئے ان کے حافظہ

اِ منداح بن ضبل۔ جددہ میں ۱۲۸ روایت میں ہے۔ جلد ۴ میں ۱۳۸ کے مندوک حاکم ہے جلد ۳ میں ۱۷۷ کے استیعاب جدد ۳ میں ۲۸۸ میں آئی حدیثیں تحفوظ تھیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں جا ہوں تو دنوں تک مسلسل حدیثیں بیان کرتا رہوں اور ان میں ایک بھی مکررنہ ہو آلیکن اس علم کے باوجود ان کی مرویات کی تعداد (۱۳۰۰) حدیثوں سے زیادہ نہیں ہے جی۔

صلقہ در ک : گوحفرت عمران خدی تول کے بیان کرنے میں بہت مختاط تھے کیکن ان کی اشاعت محمی ضروری فرض تھا اس لئے احتیاط کے ساتھ اس فرض کو بھی انجام دیتے تھے اور بھرہ کی مسجد میں مستقل صلقہ در س تھا۔ بلال بن سیاف جیان کرتے ہیں کہ جھے کو بھرہ جانے کا اتفاق ہوا مسجد میں دیکھا کہ لوگ ایک مہید ہز رگ کے گرد حلقہ با عرصے ہوئے ہیں اور وہ فیک لگائے ہوئے ان لوگوں کو صدیثیں سنار ہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ تمران بن حصین صحابی ہیں ہے۔

ان کی ذات مرجع خلائق تھی اور ہڑے ہرے سے ابان کے تفقہ کے قائل تھے ایک مرتبہ کسی فی آئی ہے ایک مرتبہ کسی دے آکر بوجھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک بی مجلس میں تین طلاقیں دیں ، ایسی صورت میں وہ مطلقہ ہوئی یا نہیں ؟ جواب دیا طلاق دسینے والا گنہگار ہوائیکن عورت مطلقہ ہوگئ ۔ مستفتی مزید تفصیل کسلنے ابوموی اشعری "کے پاس گیا اور الن کو عمران کا جواب سنایا۔ انہوں نے کہا ہماری جماعت میں کسلنے ابوموی اشعری "کے پاس گیا اور الن کو عمران کا جواب سنایا۔ انہوں نے کہا ہماری جماعت میں

لے مندامر بن منبل۔ جلدی ص ۳۳۳ ہے تہذیب الکمال می ۲۹۵ سے مندامر بن منبل بیلدی می ۳۳۳ سے تہذیب التبذیب بلاگری ۱۲۱ ہے این سعد بطوے می ۵ ال

ابو نجید کے ایسے بہت ہے آ دمی بیدا کر دے لیے۔ جس راستہ سے گذر نے لوگ مسائل دریافت کرتے ابونضر ہ کونماز سفر کے متعلق کچھ بوچھنے کی ضرورت پیش آئی اتفاق سے عمران ان کی طرف سوار ہوکر گذرے ، ابونضر ہ نے سواری کی لگام پکڑلی اور روک کر مسئلہ بوچھا ، عمران نے مفصل جواب بتایا گئے۔

فضائل اخلاق: عمران کی پوری زندگی ند بب کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی عبادت میں بڑی محنت شاقہ برداشت کرتے تنے معاویہ بن قر ہ بیان کرتے ہیں کہ عمران بن تصبیل استخضرت ہے گئے کے ان اصحاب میں تنے جوعبادت میں بڑی مہنت شاقہ برداشت کرتے تئے سی۔

احتر ام رسول: آخضرت الله كماتهاتی گری عقیدت اور آپ کا تناحر ام قا که جس ہاتھ ہے آخضرت انجی کے دست مبادک پر بیعت کی اسے عمر بھر بینتا ب کا مقام نہیں مس کیا ہے۔

پا بندگی اسوہ رسول: عمل میں اسوہ رسول پیش نظر دہتا تھا این ذیاد نے مصل قراح کا عہدہ پیش کیا اس کو تو قبول کر لیا لیکن جب فراح وصول کر کے واپس ہوئ تو ایک در ہم بھی ساتھ نہیں لائے پوچھا گیا فراح کی رقم کیا کی جواب دیا جس طرح سے دسول اللہ کے دمانہ میں وصول ہوتا تھا اس طریقہ ہے وصول کیا اور جن مصرفوں میں فرج ہوتا تھا ان میں صرف کر دیا تھے۔

او برگز رچکا ہے کہ زیاد کا ہر داجب وناواجب تھم مانتا پڑے گا، ان کے انکار بر تھم بن معروففاری نے قبول کر لیا، عمران کومعلوم ہواتو ان کو بلاکر کہا کہ مسلماتوں کی بہت بڑی ذمہ داری تمہارے سپر دکی گئی ہے، پھر انہیں مفید پندونصائے کئے ، اور اوامرونوائی پر کاربند ہونے کی ہدایت کرکے رسول ابند ﷺ کی بیرصدیث سائی کہ خدا کی معصیت میں کسی بندہ کی فرمان برادری نہ کرنی جاسے اسے اسے انہ بینی زیاد کی اطاعت میں خدااور رسول کے خلاف عمل نہ کرنا۔

عام طور پرلباس بہت سادہ استعال کرتے تھے لیکن بھی بھی تحدیث نعمت اور اظہار تشکر کے لئے بیش قیمت کیڑ ابھی ذیب تن کر لیتے تھے، ایک مرتبہ خلاف معمول خزکی چا دراوڑ ھے کر نکلے، اور کہنے گے رسول انند ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب خدا کسی بندہ پراحسان وانعام کرتا ہے تو اس کا ظاہری اثر بھی اس پر ہونا جا ہے۔

۲ مندامرین خنبل رجاد ۳ عن ۳۳ سع مندرک ما آم رجد ی ایشار ۲ مندامرین خبل رجاد ۵. ص ۲۱ مندامرین خبل رجاد ۵. ص ۲۱

ا مستدراک مهالم به جلد ۱۳ م ۱۳۵۲ سام ۱۳ پس اسلام

(۹۴) خصرت عمروبن حمق لأ

نام ونسب تعرونام، باپ کانام حق تھا۔نسب نامہ یہ نامرد بن حمر دین حمق بن کا بمن بن صبیب بن عمر و بن قین زراح بن عمر و بن سعد بن کعب بن عمر د بن رسید خزاع ۔

اسملام: عمره کے مانداسلام کے بارہ میں دوروایتیں جی ایک یہ کسلی صدیبیہ کے ماند ہیں شرف باسلام ہوئے اور شرف باسلام ہونے کے بعد مدینہ آگئے ،دوسری یہ کہ ججۃ الوداع میں اسلام تبول کیا۔ پہلی روایت زیادہ مرنج ہے، حافظ این جربھی ای کومرنج سجھتے ہیں!۔

حضرت عثمان كى مخالفت ِ:

عبد نبوی این سے کے کر حضرت محرِّ کے ذیانہ تک عمر و کے حالات پر و وَ خفاجی ہیں حضرت عثمان کے ذیانہ میں مصر جی رہے تھے۔ آپ کے بڑے تکا لفوں میں تھے ان کی مخافت اس حد تک تھی کہ قصر خلافت پر حملہ کرنے والوں میں ان کا تام مجھی لیا جاتا ہے۔

حضرت على أكل حمايت:

حضرت عُمَّان کی شہادت کے بعد کوفہ ہلے آئے اور شروع ہے آ فرتک عفرت کی کے پر جوش حامیوں میں دہے۔ ہمل صفین اور نہروان کے معرکوں میں حضرت کی کے ساتھ جان فروشانہ شریک ہوئے گئے۔ جنگ جمل میں اس ب جگری ہے لڑے کے مکوار کی دھار الٹ الٹ گئی ہی ۔ جنگ صفین کے درمیان التواء کے بعد جب دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو تی نزامہ کے دستہ کے افر مقرر ہوئے ہی ترکیم کے بحد جب دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو تی نزامہ کے دستہ کے افر مقرر ہوئے ہی تی ترکیم کے بحد جب دوبارہ جنگ کی جیسے مقرت ملی اگر وجارہ نا چارتا ہی بڑی اور مرد نے بھی اس پر بحثیت شاہد کے دستی خالے کے بیاد کامعاہدہ کی اس پر بحثیت شاہد کے دستی خالے۔

حضرت علی "کی شہادت کے بعد بھی عمروائی طرح بنی امیہ کے مخالف رہاور حضرت علی ہے۔ مشہور حاتی تجربین عدی کے ساتھ ہو گئے۔ امیر کے زمانہ جلی جب ذیاہ عراق کا حاکم مقرر ہوا اور شیعی ان کی پر ختیاں ہونے لگیں اور شیعی تجربیک کے بانی قتل کئے جانے گئے۔ تو ممروعراق چھوڑ کر موصل بھاگ گئے ، اور ایک غارجی خیصب گئے اس غارجی ایک زبر لیے سانپ نے کاٹ لیا اور بھی غارتیں بن گئے۔ عمروائی محروی ہوائی کے اور عمروائی کاس کرزیاد کے باس بھی اور کھی ہوائی کرنے والے خارتک بھی گئے اور عمروکی مردولائی کاس کار کی اور کے باس بھی وادیا ہے۔

تقمیر مقیرہ : ٢ سوم می مصرے مشہور حکم الن سیف الدولہ کے بچیاز او بھائی ابوعبداللہ بن جدان فی منافرہ ہے ہوئی ال نے ان کے مزار پر مقبر و تعمیر کرایا۔ یہ مقبرہ مدتول تک مرجع خلائی رہا، اس کی وجہ سے شیعوں اور سنیوں بیس بری لزائیاں ہوئیں ا

فضل و کمال: جبیر بن نفیره اور رفاعه بن شداد نے ان سے دوایت کی ہے کی صاحب دنبار الطّوال الكوال من کی ہے کی صاحب دنبار الطّوال الكتّ بین كريم وكوف كے عابد وزاہد لوگوں میں تھے تلے۔

#### (۹۵) خضرت عمروبن مرّ ه

نام ونسب : عمر دنام ابومریم کنیت نسب نامه به ہے عمر و بن مرو بن عیس بن ما لک بن حارث بن مازن بن معد بن ما لک بن دفاعہ بن نصر بن ما لک بن غطفان بن قیس بن جھیزہ جھنی۔

اسلام مرود دیوار ہے اس کی خالفت کی صدائمیں بلند ہوری تھیں۔ اسلام کی دعوت کو لبیک کہا جب حرب کے درود بوار ہے اس کی خالفت کی صدائمیں بلند ہوری تھیں۔ اسلام کی دعوت س کرآنخضرت ہے گئی فدمت میں حاضر ہوئے ، اورع خ کیا کہ 'عیس اس تمام حلال دحرام پر ایمان لا تا ہوں جو آپ خدا کے باس ہوری جی گئی مار کے خالفت کی صدائمیں بلند ہوری جی گئی۔ باس ہو لیا گئی ہوری جی گئی۔ اسلام نے وال کرنے کے بعد حضرت معاذین جبل ہے قرآن کی تعلیم حاصل کی مصول تعلیم ہے بعد اشاعت اسلام کے لئے اپنے قبیلہ واپس گئے۔ چند داوں میں ان کی مخلصانہ کو شعوں ہے ان کا بوراقبیلہ مشرف باسلام ہوگیا ہے۔

غز وات : غز دائت میں ان کی شرکت کی تفصیلات نہیں مانیں گراس قدر مسلم ہے کہاس شرف ہے محروم ندر ہے تھے <sup>ان</sup>

شام کا قیام اور اوامرونوای کی تبلیغ:

جنب بہت ہے سیاب نے شام کی سکونت اختیار کی تو عمر دیجی و بیں منوطن ہو گئے ،اور ایک گوشہ میں بیٹے کر اوامر ونو ای کی بلیغ کا فرض انجام دینے گئے ،ان کی بلیغ غربا کے جمونیز وں سے لے کر امر ، وسلا طین کے تصور وخلافت تک کیسال ہوتی تھی ،ایک مرتبدامیر معاویہ سے جا کر کہا کہ بیس نے رسول اللہ علی سے سنا ہے کہ جوامام حاجتمندوں ،ووستوں اور مختاجوں کے لئے اپناور واڑ و بند کرے گا،

ع اخبارالطوال من ۱۲۰ این سعد به جلد ۲ می ۱۸ ق ٢ تهذيب الكمال من ٢٨٨

ا اسدار الفال به جدم عن اما مع اسدالفال به جدم عن اسما تو خدااس کی حاجبوں ،اس کی احتیاجوں اور اس کے سوالوں کے لئے آسان کے دروازے بند کرے گا اس ون سے امیر معاویہ منے عوام کی حاجت راوئی کے لئے ایک خاص شخص متعین کردیا ہے۔

وفات : عبدالملك كزمانين وفات يالى

فضل و کمال : حضرت معاذین جبل سے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بھی بھی شاعری بھی کرتے تھے اس کانمونہ ہے۔

انی شرعت الان فی حوض التقی و خرجت من عقد الحیاة سیلما میں ابتاقون کے دوش میں تیرااور مشکلات سے وسیلم الم الله الله الله من هوای عقیما ولبست اثواب الحلیم فاصیحت امر الغوایة من هوای عقیما میں نے ایم کالیاس بین لیااور گراہیوں کی مال میری خواہش سے نامید ہوگ

## (٩٢) خطرت توسجه بن حرمله

نام ونسب : عوجه نام باب کانام خرمله تھا، نام ونسب یہ ہے تو ہجہ بن خرملہ بن جذبیر برہ بن مرہ بن خدت کابن مالک بن عمرو بن ذیل بن عمرو بن تعلیہ بن دفاعہ بن نصر بن مالک بن خطفان ابن قبس بن جمعیہ جمنی ۔

اسلام: ان کے اسلام کا زمانہ تعین طور ہے ہیں بتایا جاسکتا۔ ابن سعد نے سلمین قبل الفتح ہے تحت میں لکھا ہے فتح مکہ میں آنخضرت کھڑ کے ہمر کاب متصد آپ کھڑنے نے ایک ہزار کی جمعیت پر انہیں شرف امارت عطافر مایا تھا گے۔

#### نماز کی بابندی پرخوشنودی کاتمغه:

عوجہ مقام مردرہ میں رہتے تھے او دومہ میں ایک مجدی ، اان دونو س مقاموں میں کانی فاصلہ تھا۔ عوجہ مقام مردرہ میں رہتے تھے او دومہ میں ایک مجدی ، اان دونو س مقاموں میں کانی فاصلہ تھا۔ عوجہ تھیک نصف النہار کے دنت بہال نماز پڑھنے آتے اور جماعت کے لئے دن بحردونوں مقاموں کے درمیان ان کی روادوش جاری رہتی عرب کے کسی قبیلہ کا کوئی آ دی اتنا مستعد ندتھا، خود آخضرت علائے ان کی اس مستعدی پرمتع ہوتے تھے اور اظہار خوشنودی کے طور پرفر مایا تھا کہ جو مانکنا ہو مانگود یا جائے گا ہے۔

## (42) خضرت عياض بن هجمار

نام ونسب : عیاض نام ،باپ کانام تماریا تماد تھا۔نسب نامدیہ ہے میاض بن حمار بن الج حماد بن ناجیہ بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم تنبی مجاشی۔

اسلام سے بہلے : میاض دانہ بالمیت کے انخضرت اللہ کردست ہے اللہ بعثت نبوی اللہ کے بعثت نبوی اللہ کے بعد قد می تعلق کی بنا پر آپ اللہ کی خدمت میں تحذیبی کرنا جا اللہ کے بنا پر آپ اللہ کے اسلام : ان کے اسلام کا زمانہ سی طور سے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ غالبًا فتح کمہ سے پہلے مشرف باسلام ہوئے اور بھر وہ آباد ہونے کے بعد یہاں سکونت اختیار کرلی۔

ہا دید مینی : چر کچھ دنول کے بعد آبادی کوچھوڑ کر بادیثینی اختیار کر لی تھی۔ حضرت زبیر بن عوامَ جنگ جمل میں جب بھر وزشریف لے گئے تو ان کو تلاش کیا معلوم ہوادادی سماع میں جن چنانچے وادی مباع میں جا کران سے ملاقات کی ج

فضل وکمال: ان ہے ہمی صدیتیں مروی ہیں کی۔ ان سے دوایت کرنے دالوں میں مطرف بی عبدالقد یزید بن عبدالقد یزید بن عبدالقد علاء بن زیاد حسن بھری اور عقب بن صببان کے نام ملتے ہیں ہی۔ عام حالات : عرب میں ایک جماعت ایسی تھی جوتیر کا قریش کے کپڑے پہن کر طواف کرتی تھی عیاض جھی ان بی خوش عقیدہ لوگوں میں تھے۔ ان کے پاس آنخضرت یونی کا لباس موجود تھا چنا نجہ میان کے باس آنخضرت یونی کا لباس موجود تھا چنا نجہ بہب مدین آتے تو بیرا بمن نبوی میں طواف اداکرتے ہے۔

## (٩٨) خطرت غالب معبدالله

نام ونسب : عالب نام باپ کانام عبدالله تعانسب نامه ریه به غالب بن عبدالله بن معر بن جعفر بن کلب بن عوف بن کعب بن عام بن اید بن بکیر بن عبد مناق بن کنائی لیش ۔
اسملام وغر وات : فتح ہے پہلے شرف باسلام ہو چکے تھے۔ فتح کہ جس آنحضرت اللہ کے اسمام موجو کے تھے۔ فتح کہ جس آنحضرت اللہ کے استہ امر کاب تنے۔ اس غروه جس مکہ کے داستہ کی درتی اور دشمن کے حالات کا بحس پر مامور ہوئے۔ راستہ بیس بی کنامیہ کے جہ بزار اونوں کا گلہ ولا غالب نے ان کا دود ہ و بااور لے جا کر آنحضرت الله کی ضدمت جس بیش کی آپ کی کار کی کار سی کی کی کی کی کار کی کی کی کار کی کی کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کی کار کی کی کار کی کی کار کی کی کار کی کی کار کار کی ک

ال القيماب بهدارش ۱۹۰۵ ال مندائد بن تغيل بطره التي تبذيب التبذيب وجند ۸ مستان التي التبذيب وجند ۸ مستان التي ا مع تنذيب للمال السمان التي تبذيب التبذيب وجند ۸ مستان الإستيماب الادارش ۱۹۰۰ عند الساب المعاد مس ۱۸۵ عن الساب جنده وسلم ۱۸۷

فتح مکہ کے بعد آنخضرت بالائے نے ساٹھ سواروں کے ہمراہ بنوملوح کے مقابلہ کے لئے کدید
ہیجا۔ راستہ میں مقام قدید میں صارت بن ما فک ملا ہمسلمانوں نے اس کو گرفتار کر لیا اس نے کہا ہیں
اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے رسول القد الائے کی خدمت میں جار ہا ہوں لیکن مسلمانوں نے اس بیان
پراعتمان بیس کی اور کہا آگر واقعی تم مسلمان ہونے والے ہوتو تم کوایک شب کی قید ہے کھ فقصان بیس بہنچ
سکتا اورا گراسلام کا ارادہ نبیس ہے تو ہم کو تمہاری جانب سے اطمینان رہے گا۔

چنانچاس کو ایک دباط علی بائدھ کرایک آدی گرانی پرمقرر کردیا اور منزل مقصودی جانب آگی برخے در ویا اور منزل مقصودی جانب آگی برخے برخوب آفاب کے دفت کدید کے قریب پنچے ، یہاں ہے مسلمانوں نے انہیں دشن کے بخصر کے لئے بھیجا۔ یہ آبادی کے مقصل ایک بلند شلے پر چڑھ کر منہ کے بل لیٹ کر جائزہ لیے لئے استے جس ایک فخص آبادی ہے انگلا اس کو خالب کا سایہ نظر پڑا۔ اس نے بیوی ہے کہا دیکھوکوئی پرتن تو کتانہیں لے گیا سایہ سانظر آر ہا ہے بجر خیال کیا کہ شاید کتا وغیرہ ہو۔ بیوی ہے کہا دیکھوکوئی پرتن تو کتانہیں لے گیا اس نے دیکھاتو سب برتن مخفوظ تھے۔ کئے کاشک دور کرنے کے بعد اس خص کو یقین ہوکیا کہ ٹیلہ اس نے دیکھاتو سب برتن مخفوظ تھے۔ کئے کاشک دور کرنے کے بعد اس خص کو یقین ہوکیا کہ ٹیلہ پرکوئی اجبی آدمی ہے۔ چتا نچے بیوی ہے تیر دکمولی استقلال ہے کا میا۔ دونوں پرکوئی اجبی کرنکال دیے اور اپنی جگہ ہے بیش نہی ان کے اس استقلال کی وجہ ہے اس مخض کاشک تیر مجلی کے جرکت کرنکال دیے اور اپنی جگہ ہے بیش نہی ان کے اس استقلال کی وجہ ہے اس مخض کاشک جاتار ہا۔ بوال میں نے دو تیر مارے ، دونووں گیا آگر کوئی آدمی یا جاسوس دغیرہ ہوتا تو اپنی جگہ ہے کہ جرکت کرتا۔

اس اطمینان کے بعد اس نے بیوی کو ہدایت کی کھنج کو دونوں تیر أفعالا نا اور اپنا راستہ لیا جب آبادی کے کہنے کو دونوں تیر أفعالا نا اور اپنا راستہ لیا جب آبادی کے کوئی سو گئے تو پہنچلے پہر کومسلمانوں نے شب خون مارکر آبادی لوٹ لی۔ جب تک گاؤں کے منادی نے لوگوں کو مدد کے لئے پکارا مسلمان مال فنیمت اور مالک ابن برصا موکے لئے لیک ایک ایک برصا موکے لئے کہا کہ کا کا مسلمان مال فنیمت اور مالک این برصا موک

اس کے بعد غالب اسامہ بن ذید "کے سرید بھی شریک ہوئے پھر عراق کی فوج کئی میں شرکت کی اوراس سلسلہ بی مشہور جنگ قادسیہ بھی داوشجا عت دی۔ ہر مزان ان بی کے ہاتھ سے مارا گیا گے۔ گور فری : امیر معادیہ کے ذمانہ بھی این ذیاد نے خراسان کا گورز مقرد کیا ہے۔ وفات : زمانہ دفات غیر شعین ہے۔ (۹۹) خضرت فروه بن مسیک ت

نام ونسب : فروه نام ،ابوسر وكنيت ،نسب نامد بيت فرده بن ،مسيك بن حارث بن سلم. بن حارث بن سلم. بن حارث بن سلم. بن حارث ابن زويد بن ما لك بن عتب بن عطيف بن عبدالله بن ناجيه بن مرادمرادي \_

فروہ یمن کے باشند کے اور ایٹ قبیلہ کے معز زاور مقدر آوگوں میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے قبیلہ مراد ادر حمد ان کے درمیان نہایت خون ریز جنگ ہوئی تھی جو 'یوم دارم' کے نام ہے موسوم ہاں جنگ میں قبیلہ مرادکو بڑائقصان اٹھانا پڑا۔ فروہ اس سے خت متاثر ہوئے اور اس تاثر میں بیاشعا ہے۔

فلو خلد المملوك اذاً خلونا ولو بقى الكرام اذاً بقينا اگر بادشاه بميشد بنداك بوت توجم بحى بميشد بندادرا كرايت اوگ بميشد باتى د بنداك بوت توجم بحى باتى د بند

جیت وقت فروہ نے آخضرت بین سے اجازت طلب کی کہ یارول اللہ بین میری قوم میں جو خص قبول اسلام قبول کیا ہے،
میں جو خص قبول اسلام سے انکار کر ہے اس کا میں ان لوگوں کی مدد ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے،
مقابلہ کرسکتا ہوں؟ آپ بھی نے اجازت مرحمت فرمائی ، بیاجازت کے رفون لوٹ گئے ۔ ان کی
واپسی کے بعدرسول اللہ بھی نے بوجھا عطفی (فروہ) کہاں ہیں معلوم بواجا چی ، آپ بھی نے فورا
آدی دوڑا کر انہیں واپس بنوایا اور جا ایت فرمائی کے تم اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتا جولوگ آماد ہوں۔
آئیں مسلمان بنان اور جوانکار کریں ان کے بارے میں میری دوسری جانیت کا انتظار کرتا کے اس جا ہے۔
کے ساتھ اپنے طن چینے اورا نے قبلے کی رشد و ہوایت ہیں مشخول ہوگئے۔

فتنهٔ ادمداد : حضرت ابو بکر می خداندهی جب ارتداد کا فتنا نها توان نے قبیله کا ایک مقتدر کیس ممروبن معدیکرب بھی اس کاشکار ہو گیا۔ فروہ شنے اس کی بچومی اشعار کے آب فضل و کمال : گوفروه آبالکل آخری زمانه میں مشرف باسلام ہوئے تاہم صدیث کی کتابیں ان کی مرویات سے خالی نبیں۔اور ابوداؤ داور تر ندی میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ شعبی اور ابوہر و کنی ان کے رواق میں ہیں!۔

(۱۰۰) حضرت فضاله يثي

نام ونسب : فضاله نام، باپ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض عبداللہ بعض وہب اور بعض عمیر بتاتے ہیں عمیر زیادہ مرج ہے۔ جسب نامہ ہیے : فضالہ بن وہب بن بحرہ بن بحیرہ بن مالک بن عامر کیتی ۔

 قضل و کمال : ان سے ان کے لڑے عبداللہ نے روایت کی ہے۔ حفاظت عصرین کی روایت انہیں سے مروی ہے۔

**وفات**: وفات كازمانه فيمعين ہے۔

(۱۰۱) حضرت فیروز دیلمی ط

نام ونسب : فیروزنام، ابوعبدالقد کنیت بنسلاً عجمی تقے تمیری قبائل کے ساتھ رہتے تھے۔ اسلام : ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور ہے نہیں بتایا جا سکتا۔ ایک دفد میں آنخضرت عجائی کی خدمت میں صاحر ہوکر مشرف با سلام ہوئے۔ خدمت میں حاصر ہوکر مشرف با سلام ہوئے۔

قبول اسلام كوقت وهيقى ببنيل فيروز كوفقد هي تقيل المنظمان المنظم المنظم

اسود عنسی کے آل میں شرکت:

مشہور در تی نبوت اسود نسی کی شورش کود بائے کے بعد اس کی استیصال کے لئے قیس بن مہیر وکی ماتحق میں جو مہم رواند کی تی ۔ اس میں فیروز بھی ہتے۔ ان کا شارا سور منسی کے قاتلوں میں ہے ، بعض روانیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیروز قاتل ہے ، بعض روانیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیروز قاتل ہے ، بعض روانیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیروز نے کیا تھا اور بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ فیروز قاتل ہتے ، بیر مال فیروز ہے کیا تھا ، کیکن سرقیس نے تن ہے جدا کیا تھا۔ جھن ہے میر اسود کے آل کا سرافیر وز کے سر باند منت شے اور فرماتے ہتے اس شیر نے قل کیا ہے کہ بہر حال فیروز کے نہا تی نہ بیر کیا تو اس کے قاتلوں می ضرور شے الا سود بن کا میں کیا تو اس کے قاتلوں میں ضرور شے الا سود بن کا میں عند میں ہے۔ اللہ سود بن کعب عندی ۔۔

حضرت اسود کے آل کی خبر آنخضرت ﷺ کی وفات سے چندروز بیشتر مدیند میں آگئ تھی اور آپ اللہ اللہ ہیت کے اللہ اللہ بیت کے اللہ مارک الل بیت کے ایک مبارک الل بیت کے ایک مبارک فران کے اس کو آل کیا ہے۔

و فَاتُ : حضرت عثانٌ كَعَبِدخلافت مِي وفات يا كَي على معال : حضرت عثانٌ كَعَبِدخلافت مِي وفات يا كَي على الله و فضل وكمال : ان سےان كے لڑے نهاك بعبدالله ادر سعيد نے روايت كى ہے ۔

(۱۰۲) خضرت قباث بن اشیم

نام ونسب: قباث نام، باب كانام الليم تعارنس نامديد : قباث بن الليم بن عامر بن لوح بن يغم ابن عامر بن لوح بن يغمر ابن وف بن كعب بن عامر بن ليث بن يكر بن عبد مناة بن كنانه كنانه كناني ..

اسملام سے پہلنے : بدین شرکین کے ساتھ نتھاں بیں ان کی خاص ایمیت تھی۔ اسملام وغز وات : غزوہ بدر کے بعد شرف باسلام ہوئے کے اور بعض غزوات میں آنخضرت ﷺ کی ہمرکانی کاشرف حاصل کیا ہے۔

شام کی فوج کشی اورد مشق کی سکونت:

شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شرکت کی۔ جنگ بریموک میں فوج کا ایک حصہ ان کے ماتحت تھا۔ شام کی تنخیر کے بعد دمشق میں مستقل سکونت اختیاد کر لی <sup>ان</sup>۔

وفات : وفات کے ہارہ میں ارباب سیرخامو آپیل کین انتابیۃ چاتا ہے کہ عبدالملک اموی کے عہد تک زندہ تھے۔

(۱۰۳) خطرت فتم بن عباس

نام ونسب : تحم، معزت عباس بن "عبد المطلب كم اجراد الخضرت اللي كري تجير المعالى الم ونسب المحارث الله كالم المبارق المعالى المائي المبارق المعالى المائي المبارق المعالى المبارق المعالى المبارق المعالى المبارق المبا

لِ البنا ع اسدالغاب جلرم م ١٣٦٥ سع تهذيب الكمال م ١٣١١ سع اسدالغاب جلرم م ١٩٩٠ ٥ اصاب جلده م ١٢٥٥ ل اسدالغاب جلرم م ١٩٠٠ عي استيعاب جلدا م ٥٥٠ نانها لی شجرہ ہے بلیابہ بنت حادث بن جزن ہلا ایہ بلیابہ حضرت خدیج کے بعددوسری مسلم تھیں ۔ بھیلیں : آنخضرت علی کے مہروم بت کے اس تھاس لئے بجر آنخضرت علی کی مہروم بت کے اس عماس لئے بجر آنخضرت علی کی مہروم بت کے اس عہد کا انکار اور کوئی واقعہ قائل ذکر نہیں ہے۔ آپ علی کو حضرت عباس کی اولا و سے بری مجت تھی اور انہیں بہت بیاد کرتے تھے، آنخضرت علی کی اور انہیں بہت بیاد کرتے تھے، آنخضرت علی کی سواری ادھرے گذری تو جعفر اور قیم کو ساتھ بھالیا گ

عسل جسم اطهر عظا:

آنخضرت علی کافات کے دفت کی صدتک شعور کو پہننے گئے تھے، چنانچ آپ علی کے شمال میت اور تجہیز و تحفین میں شریک ہے اور فنسل دیتے دفت حضرت علی کے ساتھ جسد اطہر کو کرومیں بدلا کرتے ہے۔ اور قبرانور میں اتار نے کے لئے بھی اڑے شے، اور جسدا طہر کوفرش فاک پرلٹانے کے بدلا کرتے ہے افریس قبر سے آخر میں قبر سے نکلے تھے بعض داوی ہے آخری شرف مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس میں کابیان ہے کہ آخری شرف قشم کو حاصل ہوا گئے۔

ا مارت : وفات نبوی ﷺ کے بعد شیخین " کے انقتام خلافت تک کے حالات پر دہ خفا میں ہیں ۔ حضرت علی نے اپنے زمانہ میں باختلاف دوایت مکہ یا نہ بینہ کی امادت پر سر فراز فر مایا "۔

شہاوت: امیر معاویہ کے بد خلافت میں سعید بن عثمان کے ہمراہ خراسان کی فوج کشی میں شریک ہوئے۔ اس سلسلہ کی بعض فتوحات کے مال غنیمت میں سے سعید نے ایک ہزار آئیں دیتا جاہا، انہوں نے کہا پہلے تم اپٹانیا نچوال حصہ نے لوہ اس کے بعد عام مجاہدین میں تقسیم کرو، ان سے بہنے کے بعد جوجا ہے دے دیتا نے اس سلسلہ کے معرکہ مرقد میں جام شہادت بیا کے۔

علیہ : صورة أنخضرت الله كائے بم شبيت يعض شعراء ناس برطبع آزماني بھي كى ہے كـ

فضل وكمال :

على ميثيت من ومتاز صحابي تضابن معدلكت بي، كسان قدم درعاً فاصلاً من المراد والمائية على المراد والمائية المراد والمراد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمراد وال

منداخد بن طبل بطداول بن ۲۷۰ اله ابن سعد بطد عدم ۱۰۱ ق۲ اله ابن سعد بطد عدم ۱۰۱ ق۲ ا ع متدرک ما کم علاس تذکر د مغر می اسرالغاب جلدی مل ۱۹۷ ۸ استیعاب علای می ۵۵۰

الى اسدالغاب جلد المراس ١٩٥٥ ٢ استيعاب - جلد ٢ - ١٩٥٥ ٤ - اسدالغاب - جلد ١٩٤ - ١٩٥ ١ - تهذيب الكمال - ١٩٨٠ (۱۰۴) خطرت قیس بن خرشه

تام ونسب فيسام، باكانام زرتها نساقبله بوتس بن تعلب تعلق د كمي تهد بیعت اسلام : قیس کے زمانہ اسلام کی سی تعین نہیں کی جاسکتی۔ ان کے دل میں مرتوں ہے حن کی تلاش تھی ، چنانچہ وہ آنخضرت علیہ کے دینہ آئے کے بعد بلاسی خارجی ترکیک کے اینے وطن ے دیندآ ئے اور آ تخضرت علقی خدمت میں حاضر جو کرعرض گذار ہوئے ، یارسول الله علقامیں اس شے يرجو خداكى جانب سے آب اللہ كے ياس آئى ب،اور حق كوئى يرآب اللہ كے باتھوں ير بيت كرتا بول آخضرت الله فرمايا قيس ممكن بآئدهم كوايد واليول بسابقه بإب جن کے مقابلہ میں تم حق کوئی ہے کام نہ لے سکو، عرض کیا ایسانہیں ہوسکتا خدا کی قتم جس چیز پر آپ ﷺ ے بیت کردلگا۔ اے ضرور بورا کرول گا فر مایا اگراییا ہے تو تم کو کسی شرے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

اس عبد براس تختی کے ساتھ قائم رہے کہ تی اس کے زبانہ میں زیاد اور عبید اللہ بن زیاد جیسے ستم كيشول اور ظالمول بربرملا نكته جيني كرتے تصعبيد الله في ايك مرتبه بلاكر كہاتم خدا اور رسول ير افتراء پردازی کرتے ہو، کہا خدا کی تم بیس میں برگز ایرانبیں کرسکتا البت اگرتم کبوتو میں اس تخص کا نام بنادوں جوابیا کرتا ہے، مبیداللہ نے یو چھابتاؤ قیس نے کہا جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ عظیما كويس يشت وال ركها ب عبدالله في كهاده كون جواب دياتم اورتمها داباب ي

ان کی بیتن کوئی صرف بهیدالله بی کی ذات تک محدود نتھی ، بلکه تمام ظالم حکام کے مقابلہ ين اى حق كوئى سكام لية ته، كان شديد أعلى الولاقوالا بالحق، قين واليول ك معامله من نهايت بخت اور براسي حق كوتھے "

و فات : ان کی اس تخت گیری اور حق گوئی پر عبید الله ان کا دشمن جو گیا اور آخری مرتبه بلا کرکهانتها را خیال ہے کہ تم کوکوئی نقصان نہیں بہنچا سکتا۔ فرمایا بے شک میرابی خیال ہے۔ عبیداللہ نے کہا اچھا آج ہی تمہارے اس جمونے خیال کی قلعی ملی جاتی ہے سے کہ کرسز اوسیے والوں کو بلایا۔ ارباب سیر کا متفقہ بیان ہے کہ بل اس کے کرمز ادینے والے پہنچیں اور ان کے جسم کو ہاتھ نگا کمیں ،ان کی روح تفس عضری ے براوز کرگی، اور وہمزائے شرے نے گئے ۔

صحت عقائد : قیس نہایت رائخ العقیدہ تھے، پیشین گوئی و غیرہ کے مطلقا قائل نہ تھے اور استے خلاف نہ جہرہ کے مطلقا قائل نہ تھے اور استے خلاف نہ جہرہ کے میاتھ جارہ ہے تئے ہفین کے میدان کے باس پہنچ تو کعب نے ایک نظر ڈال کے کہالا الیاللہ اس خطہ زمین پرمسلمانوں کی اتی خوزین می ہوگی کہ کسی خط میں نہوئی ہوگی ، بین کرقیس نے بگڑ کر کہالا بوائخی ریکیا کہتے ہونیب کاملم صرف خدا کو ہے کی

# (۱۰۵) خطرت قبیس بن عاصم ره

نام ونسب : قیس نام ابویلی کنیت نسب نامه ریه به قیس بن ماصم بن شاکد بن منظر این مبیداین مقاعس بن مربن کعب بن سعد بن زید بن مناه بن تمیم تنیم کنیر ک

قیں اپ تبیل کے مردار تھے اور زبانہ بالمیٹ میں بڑے وقار و تمکنت سد ہے تھے۔ آیک مرتبہ انہوں نے اپی جانی زندگی کا حال بتایا کہ میں نے اس زبانہ میں ہوگی برا کام نبیس کیا اور نہ مجھی کسی تہمت ہے جم ہوا، بمیٹر فوجی مواروں میں پنچایت کی مجلسوں میں یا بحرموں کی مایت میں رہتا تھا ہے۔

البت لازمهٔ امارت شراب بهت یعتے تھے۔ ایک دن بدستی کی صالت جمل اپنی لڑک کے بیٹ کی شکنوں پر ہاتھ ڈال دیا اور مال باپ کونہا بت کخش گالیاں سنا کی ۔شب ماہ تھی چاند دیکھ کراور ترکی برحی اول فول بکنے لگے ، اور مد بہوتی کے عالم جمل بادہ فروش کو ایک خطیر رقم دے ڈالی جب نشہ برن ہوا تو لوگوں نے بدمستی کے واقعات سنائے آئیس من کرائی قد رنادم اور شرمسار ہوئے کہا کی دن ہے تو بہ کرلی اور تیم بھی شراب کومزنہیں لگایا ماشعار ذیل اس واقعہ کی یادگار جیں ۔۔

رایت المخمر صالحة و فیها خصال نفسد الرجل الحلیما شراب و المحلیما شراب و المحلیما شراب و المحلیما شراب و المحلیما المحلیمان ال

ملا و الله اشربها صحیما و لا اشفی بها ابدا سقیما فدای شم بی ناس کوست کی حالت بی پیل گاور نیاری شردا الے نے استان الروال کا اسملام: هی چیل تمیم کوفد کے ساتھ مدین آئے اور آنخفسرت عظیہ کے وست مبادک پرمشرف باسلام بوئے۔ آپ عید امادت صدقہ کی فدمت سیر دبوئی کے

ع الدالفات بدو س ۵۳۳ من المار من المنات علده من ۲۵۸ من المتياب بطدارس ۱۳۰۰ عم ابن عدر جلدت س ۳۳۳ ق المار من فقين المدالفات سال في بدر

غروات : قبول اسلام کے بعد غالبًاسب سے اول غروہ تنین میں شریک ہوئے اس غروہ میں فوٹ کے اس حصد میں تھے جس نے پہلے ہو ہوازن کو پسپا کر دیا تھا، لیکن پھر مال ننیمت کی لوٹ میں فکست کھا گیا تھا۔

وصیبت اور وفات : بصرہ آباد ہونے کے بعد یہاں متعقل سکونت اختیار کرلی۔ یہیں مرض الموت میں بتلا ہوئے جب زندگی ہے مایوی ہوگئ تو لڑکوں کو بلاکر حسب ذیل وصیت کی۔

اولاد: وفات کے بعد۳۳اڑ کے یادگار جھوڑ ہے، ہزاروں کی تعداد میں مولیتی تھے جو صحرانشینوں کی مصدرہ کی سامید میں ہے۔

فضل و کمال : موقیر مین بهت آخر مین مشرف باسلام ہوئ تا ہم چندا عادیث ان کے عافظ میں محفوظ تھے ، کلام کانمونہ اور محفوظ تھیں ان کے لڑکے تھیم اور احف نے ان سے روایت کی ہے کہ بیشاع بھی تھے ، کلام کانمونہ اوپر گذر چکا ہے۔

ع میرات این ایش مرجعه ایش ۱۳۸۱ ه میشد رک دا کم رجله ۱۱۱ ه تا اساید جعد ۵ رساید و ۱۵۹ سم تبذیب اکسال س ۱۳۱۲

ا خلاق : نبایت ماقل فرزان طیم الطبع اور فیاض تصرباللیت کی حمیت میں اپی لڑکی زندہ وفن کر دی تقمی مزمانه اسلام میں اس کا کفار وادا کیا <sup>ا</sup>۔

علم ؛ طبیعت میں حلم غالب تھا آیک مرتبال کے بھتیج نے ان کے آیک از کے و مارڈ الا ۔ لوگ اس کو کر مع مقتق لی انٹی کے انتقام نہیں لیا بلکہ پکڑ کرمع مقتق لی انٹی کے قبیل کے بھتیج کی اس شقاوت پرکوئی انتقام نہیں لیا بلکہ بحثیبت ہزرگ کے اس کو فیصحت کرنے گئے ہتم نے کتنا ہرا کام کیا خددااور رسول کے گنہگار ہوئے اپنے چیس کے بھٹیس ہوگئے جم کیا ،خودا پنے کو اپنے تیرے زخی کرکے اپنا جھا کمزور کیا ، یہ فیسیت کر کے دوسرے بینے ہے کہاان کی مشکیس کھول دواور اپنے بھائی کی تجبیز و تعفین کا انتظام کر داور مقتول کرئے کی مال کواسے یاس سے دیت اواکی گئے۔

لعمیلِ فر مان نبوکی ﷺ نقیس نبایت دولت مند نتے کئیں بہت بچھ ہو جھ کرفری کرتے ہتے۔
ایک مرتبہ آخضرت ﷺ ہے اپنی دولت کے متعلق چندسوالات کئے۔ آپ ﷺ نفر ، یاتم کو اپنامال
پیند ہے یا اپنے سوالی ، عرض کیا اپنامال ، فر مایا تمہارا مال تو وی ہے جس کو کھائی کرفتم کردو ہین اوڑھ کر
پرانا کردو ، دے لے کر برابر کردوورند وہتمہارے موالی کا ہے۔ عرض کی اگرزند ور ہاتو اونٹ کے گلے اپنی
زندگی ہی میں ختم کردول گاچنا نجے بڑا حصہ ذندگی میں ختم کردیا ہے۔

## (۱۰۷) حضرت کرزبن جابرفهری ا

نام ونسب : کرز نام باپ کا نام جا برنفانسب نامه به یه کرز بن جا برهسل بن لا حب ابن صبیب بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فهر بن ما لک قرشی فهری \_

اسلام سے پہلے : آغاز اسلام میں قریقی کا بچہ بچہ سلمانوں کا دیمن تھا اور مقد در بجر انہیں تکلیف پہنچ نے کی کوشش کرتا تھا کر زبھی اس سے مستثنی نہ تھے۔ مدینہ سے تین کیل کے فاصلہ پر کوہ جماء کے قریب مسلمانوں کے اونٹ چرا کر تے تھے کر زمنے ہے جس چھا پہار کر انہیں اوٹ لیا۔ آنخضرت کھٹے فریب مسلمانوں کے اونٹ چرا کر سے تھے کر زمنے کے اس کے بنون نظیم ان کے تعاقب میں نظیم اور کے دنگل کر جانچے اس لیے بنون نظیم ان کے تعاقب میں نظیم وادی صفوان میں پینچ کر معلوم ہوا کے کر زنگل کر جانچے اس لیے بنون کوٹ کے اس کے ایک اس کے اس کے ایک اس کے ایک اس کے ایک اور کی کوٹ کے اس کے ایک اس کے ایک کوٹ کے دور کے ایک کوٹ کوٹ کے گئے۔

اسلام : ال داقعه كري كالمدنول بعد كريششرف باسلام موكة هي

ال ایضاً على اسدالقاب جلدم رس ۲۴۰ ع مندرک صافم بصدم ۱۱۳ ع این سعد حدو فازی رص م ع اسدالقاب حادم رص ۱۳۳۷

ایک سرید : ایر شی آب ای آب ای از ایر ایران آب او این دید آکر شرف باسلام او نے بہال کی آب او انہیں تاموافق او کی طحال او گیا آخوز نے فاصلہ پر مقام ذی المجد دیس آنخضرت اللہ کے مولی چا کر رہواور اُونوں کرتے تھے۔ یہاں کی آب و او اُونوں آب نے نوسلم عربیوں کو تھم دیا کہ وجیں جا کر رہواور اُونوں کا وورد ھاستعال کرو جھ دنوں میں آوانائی آجائے گی۔ چتا نچہ یہ لوگ وہاں جا کر دینے گئے جب کھائی کراوانا و تناوی کی آب کے آپ کے خلام نے روکنی کوشش کی تو اس کے ہاتھ پاؤں کا کرائے کھوں میں کا ان جمود ہے۔ آئے ضرب اللہ کو خبر ہوئی تو آپ نے کرائے کو میں سواروں کے ساتھ ان کے تو اُقیاد ہیں روانہ کیا کر آئیس گرفتار کر کے لائے ۔ آئی شقادت کا بوراتھ اس لیا ۔

شہادت : فتح مکہ بھی آنخضرت اللہ کے ہمر کاب تھے۔ کر ڈاور میش خالد بن ولید کے دستہ میں تھے اتفاق سے دونوں خالد سے جبوٹ کر دوسرے واستہ پر جاپڑے یہاں کچھ شرک ملے انہوں نے حبیش کوشہید کردیا کرزنے ان کی لاش سامنے کرلی اور بیدجز۔

> قد علمت صفراء من بنى فهر نقية الوجوه نقية الصدر كَنْ فَهِ كَارُدُورُكُ ادرُدُكُ ادرِصاف جِهِ عادر سينة الى توقع ما آن بين لاضربن اليوم عن ابي صخر كما تح من الي معذول كا حمر الي في من الي من

## (١٠٤) خضرت كعب فأنجير فل بن زمير

نام ونسب : كعب نام، باب كانام زبير تها دنسب نامديه ب : كعب بن زبير بن اليهم بن مرد بن را من اليهم بن عمر و بن ر باح بن قرط بن حادث بن حلاوه بن تقليد بن تور بن مد من لاهم بن عثان ابن عمر و بن ابن ها نجه مرتى ... ابن ها نجه مرتى ..

اسملام : کعب دو بھائی تنے ،کعب اور بجیر ۔ان کے باب ذبیر جابلیت کے مشاہیر شعراء میں تھے اس کیے شاعری ان دونوں کو وراجند ملی تھی ۔ظروراسلام کے بعد آنخضرت عظمٰ کا شہرہ س کر دونوں کو

ا بن معدد مدم فازی می عدد میرت این بشام مطله اس ۱۷ میدواقد میمین بن می بدر ع استیعاب مبلدادل می ۲۰۲ میفاری کماب المفازی بن میمی بینتم افراد سید

آب النظام المرق العزاف بهن النظام كالم المن المنطى خوابش بوئى چنانچدد نول بھائى للنے كے ليے ہا۔ مقام ابرق العزاف بهنچ كر بجير "نے كعب سے كہاتم بكرياں ليے ہوئے بہيں تھم سے رہو ميں اس خص كے پاس جاكر سنوں كيا كہتا ہے۔

چنانچ کعب کو چھوڈ کرخود آنخضرت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ہلائے نے اسلام پیش کیا۔ دل ہیں عناد وسر کشی کا مادہ نہ تھا ای دقت مشرف باسلام ہو گئے۔ کعب کو ان کے اسلام کی خبر ہوئی تو انہوں نے جوش انتقام ہیں آنخضرت اللہ اور حضرت البو بکر اللہ کی شان میں گمتا خاندا شعار کہد والے۔ آنخضرت تلک نے نیاشعار سے تو آپ اللہ کو بڑی تکلیف پنچی اور آپ اللہ نے اعلان کر دیا والے۔ کے خضرت تلک نے نیاشعار سے تو آپ اللہ کو بڑی تکلیف پنچی اور آپ اللہ نے اعلان کر دیا م

سقاک ابو بکو بکا می رویة وانهلک الما مور منها و علکا

تم کوابو بکر " نے ایک لیریز بیالہ پایا اوراس بی سب سندادہ لیریز بیالہ باربار براب کیا

کعب نے کہایار سول اللہ اللہ اللہ بی نے اس طرح نیس کہا تھا۔ فرمایا پھر کس طرح ، انہوں

نے "مامور" کے لفظ کو "مامون" کے لفظ سے بدل کر سنادیا۔ رحمتِ عالم کی کے دربار میں اس قدر
اظہار ندامت کافی تھا۔ آپ اللہ نے کعب کی گذشتہ خطاوس سے درگذر فرمایا اور ارشاد ہوا، تم مامون

ہو۔ پھر کعب نے اپنا شہور ومعروف تصیدہ بات سعاد سنایا جوائی وقت کے لئے کہ کرالائے تھے۔

ریق میدہ بہت طویل ہے۔ مطلع اور تشییب می گیفش اشعاریہ ہیں :

ریق میدہ بہت طویل ہے۔ مطلع اور تشییب می گیفش اشعاریہ ہیں :

بانت معاد فقلبی الیوم مبتول متیم اثر ها لم یفر مکبول سعاد نے داغ مفارفت دیا ہے سے برادل اس کے جانے کے بعد پر بیٹان ادرا بر ہے ما سعاد غواۃ البین اذ ظعنوا لا اغن عفیض الطوف کحول مدائی کے دن جب کراوگول نے کوئی کیا آو سعادت ایک زم آ داز سر کیس چشم جدائی کے دن جب کراوگول نے کوئی کیا آو سعادت ایک زم آ داز سر کیس چشم ادر نی معلم بوتی تھی

تبطوا عوارض ذی ظلم افا بنسمت کا نها منهل با لکائس معلول جب ده سراتی ہے ویاس کے باداوں کو جمائٹ بی ہے کویاس کے اس کے اور اس کے باداوں کو جمائٹ بی ہے کویاس کے اس کے بیالہ سے لیریز ہیں معمد میں جو شراب کے بیالہ سے لیریز ہیں تصدرہ سناتے سناتے جب ان اشعاد پر بہتھے۔

فی فتیتد من قریش قال قائلهم ببطن مکة لما اسلمو ان ولوا و و قریش کا یک بیر انول می بیران کی می جب کراوگ اسلام ان می و و قریش کی ایمان می بیران کی کینوالول نے کہا یہان سے بیلے جاد

تورسول الله الفظف في صحابه كرام في كوتوجه سنف كے لئے ارشاد فر مايا:

اس من تلافی سے کعب نے رضائے نبوی عظ اور شہرت دوام کاخلعت حاصل کیا۔ آنخضرت عظظ نے خوش ہوکر راد سے مبارک عطافر مائی۔ امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں یہ چادر کعب کی اولاد سے بیش قرار رقم برخریدی۔ ای جادر کوخلفا عبد میں اوڑ ھاکر نکلتے تھے۔

(۱۰۸) خصرت كعب بن عمير عفاري الماري الماري

اسلام: ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور سے نہیں بتایا جاسکتا تھا، قیاس ہے کہ اپنے تبیلہ والوں کے ساتھ کی سندیں شرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

ا مارت سریہ: رئے الاول کے جی آنخضرت اللہ نے انہیں ایک سریکا امیر بنا کر بعض دشمنوں کے مقابلہ میں فرات اطلاح (شام) بھیجا یہاں ان کی بڑی جماعت موجود تھی مسلمانوں نے آئیس اسلام کی دعوت دی اس کا جواب تیروں سے ملامسلمانوں نے بھی مدافعت میں جواب دیا دونوں میں سخت مقابلہ ہوا مگر دنوں کی قوت میں کوئی تناسب نہ تھا ،مسلمان تعداد میں کل پندرہ تھا ور ان کے مقابل کی تعداداس سے بہت زیادہ تھی ،اس لئے ایک کے سواسب کے سب مسلمان شہید ہوگئے ۔ مقابل کی تعداداس سے بہت زیادہ تھی ،اس لئے ایک کے سواسب کے سب مسلمان شہید ہوگئے ۔ مقابل کی تعداداس سے بہت زیادہ تھی ہوئے گئے تھے وہ کسی نہ کی طرح مید پنچے اور آئے ضرت ہائی کو پورا تھری منبیل مائی ہیں کہ بچے ہوئے گئے تھے وہ کسی نہ کی طرح مید پنچے اور آئے ضرت ہائی کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ اللی تن کر بے صدمتا تر ہوئے اور انتقام لینے کے لئے دومریہ تھیجے کا ارادہ فر مایا گئی اس دوران میں فر ملی کردوران میں فرون کردوران میں فرون کی دور سے مقام ہوئے گئے ای گئے ادادہ ملت کی فرانا آ

(۱۰۹) حضرت مهمس الهملالي<sup>ا</sup>

نام ونسب نظم مراب کانام موادیقانسب نامدید کیمس بن موادید بالی دبید بال اسلام این کراس با این کانام موادیقانسب نامدید کیمس بن موادید بال در معلوم ب کداین به ی اسلام این کراش خور بر بیس بتایا جاسکارای سلسله پی مرف ای در معلوم ب کداین به ی وایسی و عبادت ایرانام بوت اور دین کراش خورت این کواین اطلاع دی و طن کی وایسی و عبادت ایرانام دین که بعد پر دخن اور دن کوروز و در کهته پی مشغول و منه بک بوگ اور کال ایک سال تک دات بحر جاگ کرعبادت کرتے اور دن کوروز و در کهته می ماضر بوت بشدت ریاضت سے دیگ دوب بدل گیا تھا، بدن سو که کرکاننام و ریافت آپ این کی خدمت می حاضر بوت بشدت ریاضت سے دیگ دوب بدل گیا تھا، بدن سو که کرکاننام و ریافتان سے آخر بی کیمس نے عرض کیا، یارسول الله ( المراشی این سی این کرمی می ساخ و کرکانا با و ریابی کان بود با تا این کرمی کی کمس البلالی گذشته سال حاضر بواتھا، اب

ا این سعد حصر مغازی رص ۱۲ می استیعاب بطداول رص ۱۲۳ می این سعد مغازی رص ۱۲۳ می این سعد مغازی رص ۲۲ می استیعاب جلدا می ۱۳۳۸ می استیعاب جلدا می ۱۳۳۸ می استیعاب جلدا می ۱۳۳۸ می استیعاب می استی

یں بالکل موکھ گیا ہوں آپ عظائے نے بوچھا الی حالت کیوں ہوگئ ، عرض کی گذشتہ حاضری کے بعد سے برابررات کو جا گا اور دن کوروز ہ رکھتا رہا ، فر ملیاتم کواس قدر تکلیف اٹھانے کا کس نے تھم دیا تھا، مہینہ یں صرف ایک روز ہ کافی ہے عرض کی جھے میں اس سے ذیادہ روز ہ رکھنے کی طاقت ہے ، فر مایا خیر تمن سمی ۔۔

## (۱۱۰) خضرت لبيد بن ربيعه

نام ونسب : لبیدنام ،ابو عقبل کنیت بنسب نامدید ب، ابیدین عامرین ما لک بن جعفر بن کلاب بن رسید بن عامر بن صفصه عامری لبید کے والدر بیدا بیئة قبیلہ کے بڑے فیاض سرچیم اور فر با پرور لوگوں میں بنا میں بنائی اللہ باتھا۔ لوگوں میں بنائے ان کی تحر بائی زمانہ جا المیت کے فول شعراء میں بنا ان کی تحر بیانی زمانہ جا المیت کے فول شعراء میں بنا اور ارباب ذوت کو تر یاتی تھاں کی تحر بیانی زمانہ جا المیت کے شاعروں کو کر ماتی اور ارباب ذوت کو تر یاتی تھیں۔

و دابنداء سے سلیم الفطرت اور اسلام سے پہلے بھی ان کی شاعری معارف و حقائق سے معمور ہوتی تھی حسب ذیل شعرز مانہ جاہلیت کابیان کیا جاتا ہے ج

و کل اموی یوماً سیعلم سعید اذا کشفت عند ال الله الهامل اور برازیان کوایشول کا نتیجاس وقت معلوم بوگا جباس کے منابع براوں گے منابع ماسنے فلا بر بول گے

اس لئے آخضرت ولا ہمی ان کے بعض اشعار کو پندفر ماتے تھے چنانچہ آپ کوان کا یہ مصرعہ الاکل شی ماخلا الله باطل، بہت پندتھا اس کے متعلق فرماتے تھے کہ شعراء کے کلام میں لبید کار کلام بہت جا ہے۔

اسلام : لبید فراسلام کاز ماند بایا فطرت ابتداء سیم تنی ال لئے اپ قبیلہ بی جعفر بن کلاب کے دفد کے ساتھ آنخضرت بھی کا کہ مند میں حاضر جو کرمشرف باسلام ہوگئے ۔

اکثراد باب برکابیان ہے کہ اسلام کے بعد شاعری ترک کردی تھے۔ال اکشیر اہل الاخباد ان لبید الم یقل شعراً منفاصلم هے۔

ل این سعه بلدی من ۱۳ قرادل می طبقات الشعراء این تقتیم سی ۱۵۳ می استیعاب بلداول من ۲۳۵ سع استیعاب بر جلدادل من ۲۳۵ مواسد الغابرلیدین ربید لیکن بیربیان علی الاطلاق صیح نہیں معلوم ہوتا اس کے بعض اشعار خود بتاتے ہیں کہ دواسلام کے بعد کہے گئے ہیں ابن قنیہ نے اس کے ثبوت میں پیشعر نقل کیا ہے۔

الحمد الله بعد یا تنی اجلی حتی اکتسبت من الا سلام بالا فداکاشکر ہے کہ بچھال وقت تک موت نہیں آئی جب تک می نے اسلام کا ضلعت نہیں پہن لیا لیکن بعض افیاری اوپر کے شعر کی نسبت لبید کی طرف میں نہیں سیجھتے اور اس کے بجائے یہ شعر نقل کرتے ہیں۔

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح شريف آدى كوفوداس كى ذات كالحرح دومرا عمّابيس كرسكم اورانسان كى اصلاح السكامالي مجليس كرتاب الكاصالح بم جليس كرتاب

بہر حال دونوں شعروں میں ہے جوشعر بھی شیخے مانا جائے اس میں صاف اسلامی رنگ جھلکا ہے پہلے میں زیادہ داشح ہے اور دوسرے میں اس سے کم تاہم اس میں شہبیں کے قبول اسلام کے بعد انہیں شاعری ہے کوئی دل جسی باقی نہ رہ گئی اور قر آن کے پُر تا ٹیرادر سحر آفرین کلام کے بعد دہ شاعری کرنا عبث بجھتے تھے۔

حضرت عمر برائے فی جم اور تن تے تھاہے زمانہ ظافت میں ایک مرتبہ ایک عالی کو لکھا کہ لید ہے ہوجھ کہ زمانہ اسلام میں کون سے اشعاد کے انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ خدا نے شعر کے وض مجھے بقر واور آل عمران دی ہے لینی اس بحر آفرین کلام کے بعد شاعری بے مزہ ہاس جواب پر حضرت عمر نے ان کا وظیفہ بڑھا کر دو ہزار کر دیا امیر معاویے نے اپنے زمانہ میں ان سے کہالبید میرانم ہاراوظیفہ برابر ہے میں تہاراوظیفہ کھٹا دول گانہوں نے کہا کچھ دن تھم جائے اس کے بعد اپنا اور میرادونوں کا وظیفہ تنہا خود لے لیجئے گا ،امیر معاویے ان کے اس جواب سے بہت متاثر ہوئے اور وظیفہ کی رقم میں وئی کی تبیس کی ۔

وفات : اس میں کوفد میں وفات پائی وفات کے وقت ۱۹۵۵ مال کی عمرتنی سے۔ فضل و کمال : ان کے دیوان فضائل میں شاعری کاعنوان بہت جلی ہے عرب کے فول شعراء میں ہیں عرب کی صف شعراء میں ان کی ممتاز جگہتی۔ وہ جا ہمیت کے شاعروں کے صدر نشین تھے۔ بڑے بڑے بڑے ناقد بن فن ان کی سحر بیانی کے مداح ومعتر ف ہیں مشہور تاقد شعراء ابوع بداللہ بن سلام مجمی

لِ طبقات الشعراء الإعبد الله بن سلام تحمى . ٣٩ س اليضاً ، طبقات الشعراء الإعبد الله تحمى . ص ٣٨

طبقات الشعراء من تكمية بيل، كان عذاب المنطق وقيق حواشى الكلام ، خودان كزمانك بعض نامورشعراءان ككلام كالتالوبامائة بتفكرات كرمر بحود موجات تفرع برب كانامور شاعرفرزوق ايك مرتبان كايشعر

پڑھ کر بجدہ میں گر گیا ،لوگوں نے پوچھا یہ کیا اس نے کہا جس طرح لوگ قرآن کے مقامات بجدہ کر بہچانتے ہیں، میں شاعری کے مقام جود کو بہچانتا ہوں <sup>ا</sup>۔

عام حالات : لبيد فياضى، شروارى، بهادرى أورصدافت تمام اوصاف شرافت سة راسة تقد فياضى باب سه در شيس في تقى انهول نے جالميت على عهد كياتها كرجب باد صابا جلاكر سكى تو جانور في كرك لوگوں كو كھلا ياكريں گے۔ اس فياضان عهد ير بميشاور برحالت على قائم رسے چنانچ كوف ك دورانِ قيام على جب ان كى مالى حالت نها بهت فراب ہو كئي تقى اس وقت بھى بير سم جارى ركھى لوگ ان كے عہداوران كى حالت سے واقف تھا س لئے جب باد صبا جلتى تھى تو يطور لداد كاون خرج كرك ديئے تھے اور لبيد نبيس فرج كرك ان سے تھے اور لبيد نبيس فرج كرك باناع مد يوراكرتے تھے اور ساج تھے اور لبيد نبيس فرج كرك ان اللہ عبد يوراكرتے تھے اور اللہ عبد اللہ عبد يوراكرتے تھے اللہ اللہ عبد اللہ

شاعری اصطلاحی معنوں میں جموث کا دومرا نام ہے۔ ای لئے جموث اور مہا اند کو "شاعری" ۔ تعبیر کرتے ہیں کین لیدی زبان ہے کے علادہ بھی جموث بات نظری ہیں۔ اور مہا اند کی ارباب بیران کے اوصاف کی یقسور کھینچتے ہیں۔ کان لید بن ربیعة ابو عقیل فارسا شاعرًا شہران کے اوصاف کی یقسور کھینچتے ہیں۔ کان لید بن ربیعة ابو عقیل فارسا شاعرًا شہران کے اور جا المیت شد جاعا شریفا فی الجا هلیة و الاسلام ، لیدین ربید ابو عقیل شرسوار شاعر بشجاع اور جا المیت اور اسلام دونوں میں معزز اور شریف سے ہے۔

## (۱۱۱) حضرت ماعز بن ما لك

نام ونسب: مائزنام، باپ کانام ما لک تھا۔ قبیلہ اسلم نے سی تعلق رکھتے تھے۔ اسمانام: ان کے اسمام کا زمانہ تنعین طور ہے نہیں بتایا جاسکتا عالبًا اپنے قبیلہ کے ساتھ کسی وقت مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

ال مرتبه آنخضرت الله نصاف مواف ماف بوجها كس جيزے باك كروں؟ عرض كيا ، ان كى گندگى ہے۔ آنخضرت الله كواس صرح اعتراف كااس لئے بورا يقين نہيں آيا كہ كوئى عاقل انسان السفعل كا بھی اقر او كرسكتا ہے جس كا جيجہ يقين طور پر جان ہے ہاتھ دھونا ہے اس لئے آپ انسان السفعل كا بھی اقر او كرسكتا ہے جس كا جيجہ يقين طور پر جان ہے ہاتھ دھونا ہے اس لئے آپ الله انسان السفى كى كوئى شكاير بر نہيں ہے ، معلوم ہوانہيں ، اس قسم كى كوئى شكاير بر نہيں ہے ، معلوم ہوانہيں ، اس قسم كى كوئى شكاير بر نہيں ہے ، بھی در ما فت فر مايا ، شراب تو نہيں ہی ہے۔ ایک خص نے انہ كوئر منہ ہوگھا گرشراب كاكوئى اگر نہ تھا۔ پہلاک دوركر نے كے بعد آپ الله نے بھر زياد ہوضا حت كے ماتھ در ما فت فر مايا كہا تم نے واقعی منظوك دوركر نے كے بعد آپ بھی جواب دیا۔

ال اعتراف کے بعد تاویل کی کوئی مخبائش باقی نہ تھی اس لئے آپ ﷺ نے سنگسار کرنے کا تھم دیا ،جس کی فورا تعمیل کی گئی۔ایسے موقع پڑھو ما جتنے منہ ہوتے ہیں آئی ہی باتیں ہوتی ہیں کوئی کہتا ماعز تباہ ہوگئے ،ان کے گنا ہوں نے انہیں گھیرلیا ،کوئی کہتا ماعز سے بڑھ کرکسی کی خالص توبیس، انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا جھے۔ نگسار سیجے کی دن تک اس متم کی رائے زیال ہوتی رہیں دو چارون کے بعد آنخضرت اللہ صحابہ کے جمع میں آخر بیف لائے اور سلام کر کے بیٹھ سمئے اور فر مایا تم لوگ ماعز بن مالک کے لئے مغفرت کی دعا کرو۔ سب نے مل کرمغفرت کی دعا کی اس کے بعد آپ اللہ نے ایس کا قرب کی ہے تنہا ہی توب کا فی ہے گے۔

اس واقعہ سے سبق : اس میں شہبیں کہ ماعز کی بیغزش ان کے مرحبہ صحابیت سے بہت فروتر تقی نیکن اس کا بیروش پہلو بھی نظرانداز نبیں کیا جاسکتا کہ اس واقعہ میں ان کی فطرت کمزوری سے زیادہ اہل نظر کوان کے قلب کی صفائی اور ان کی روح کی یا کیزگی نظر آتی ہے۔

اعزیشن نا کی افزش ہوتی ہے جس کی سنگساری جیسی وردنا ک سزاہے۔ ماغز کواس کا یقین ہے کہ اگر انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو پھروں ہے مار مار کر ہلاک کردیے جائی گئیں گے۔ ان کے علاوہ کسی انسان کواس افزش کا علم بیس۔ اگر وہ چاہتے تو کسی کوکانوں کان فبر نہ ہونے یاتی ،کیکن روح کی یا کیزگی معصیت کے اس دھبہ کوئیں ہرواشت کرتی ہاور ماعز آنخضرت بھی فدمت میں حاضر ہوکر گناہ کا افر از کرتے ہیں۔ آنخضرت بھی اس خیال ہے کہ جب فدانے ان کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے تو و نیا میں کیوں رسوا کیا جائے ،چٹم ہوئی کرتے ہیں اور ایک مرتبہ نیس تین تین بار ماعز کو واپس کرتے ہیں اور ایک مرتبہ نیس تین تین بار ماعز کو واپس کرتے ہیں کہ جاؤ فدا ہے مغفرت جا ہواور اس کے سامنے قبہ کرولیکن مرتبہ نیس تین تیمن بار ماعز کو واپس کرتے ہیں کہ جاؤ فدا ہے مغفرت جا ہواور اس کے سامنے قبہ کرولیکن ماعز سے دل کو تسمین نیس ہوتی اور اس قانون کے مطابق کے

#### من اصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارته

جوفع ان میں (شرک، چوری مزنا) ہے کی شے کا مرتکب ہواوراس کواس کی مزا مطاق میرااس کا کفارہ ہے۔

ظاہر بین ونیا جی اپ کو رسوا کر اکے اپنے اوپر حد جاری کراتے ہیں اور ونیا ہے
پاک وصاف اٹھتے ہیں کہ عاقبت میں کوئی مواخ اوباتی ندر ہے۔ اس داقعہ میں ایسانظر آتا ہے کہ اسلام
نے اپنے ہیرؤں میں ہر طرح کے افلاتی نمونے پیدا کئے تھے۔ ان نمونوں میں ایک ایسی مثال کی بھی
ضرورت تھی کہ اگر کوئی مسلمان انسانی کزوری ہے آلودہ معصیت ہوجائے تو اس کا کفارہ کس طرح ادا
کرنا چاہئے۔ اس نمونہ کے لئے ماعز کی ذات ختن ہوئی جنہوں نے ایک افرائی مزامیں ونیا کی
رسوائی اور انجائی دردناک مزابرداشت کر کے مسلمانوں کو سیت دے دیا کہ اس طرح دنیا میں گناہوں کا فارہ ادا کیا جا تا ہے۔

## (۱۱۲) حضرت مثنی بن حارثه شیبانی

نام ونسب : شی نام،باپ کانام حارث تھا۔نسب نامدیہ ہے : شی بن حارث بن سلمہ بن مصم بن سعد بن مرہ بن والل مربعی بشیبانی۔ سعد بن مربی والل مربعی بشیبانی۔ قبول اسلام سے بہلے ان کا اثر :

مٹنی اپنے قبیلہ کے ممتاز رؤسا میں تھے۔ دفوت اسلام کے آغاز میں جب آنخضرت الجن نے بلیغ اسلام کے لئے قبائل عرب میں دورہ کیا تو حضرت ابو بکر میں کے ہمراہ مٹنی کے قبیلہ بن شیبان میں بھی تشریف لئے مجے اور کلام اللہ کی ہیآ یت:

" قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم " كردوائي إلى أوش تهمين بره كربتاؤل جوجزي تهماد عدب في برحمام كوين " اور " إنَّ اللهُ يَاهُو بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِى الْقُوبِيٰ " "الله تعالى تم كوانساف، احمان اورقر ابت دارول كودادود المن كاتكم و يتاب "-

پیش کر کے بنی شیبان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ روسا وقبیلہ جس اس وقت فتی مفروق اور ہائی و غیرہ موجود تھان سب نے بالا تفاق کلام ربانی کی بحرآ فرین بلاغت اوراس کی تعلیم کی پاکیز گی کا اعتراف کیا۔ شی نے کہا جیسی پاکیز اتعلیم ہو اسی بی پاکیزہ کلام ہے پھرآ مخضرت کی پاکیز گی کا اعتراف کیا۔ شی نے کہا جیسی پاکیزہ تعلیم ہو اسی بی پاکیزہ کلام ہم اور تمہا را کلام نہا یت مطاق ہے مخاطب ہوئے کہ جس نے تمہاری گفتگوئی بہباری پائیس خوب جی اور تہ ہم اور کسری جرت انگیز ہے کیا وقت ہم اس فتی کہ ہم جس اور کسری جیس معاہدہ ہے کہ ہم خی ود وہ کسری کے دور کی کو تبول کریں گے اور نہ کی مجدد کو پناہ دیں گے۔ ہم میں ہو اس جس جین کو تم پیش کررہے ہو وہ کسری کے فلاف ہواس لئے اس وقت ہم اسے نہیں قبول کر سکتے اس وقت ہم اسے نہیں قبول کر سکتے اس اور اعان کے مقا بلہ جس تہاری حفاظت کے لئے البتہ ہم تیار میں کہ عرب کے قرب وجوار کے فرماز واؤں کے مقا بلہ جس تہاری حفاظت اور اعانت کریں۔

گوشنی کام بیاک کی محرآ فرین اوراس کی تعلیمات سے پورے طور پر متاثر ہوئے لیکن تقدم فی الاسلام کا شرف ان کے مقدر بیل نہ تھا اس لئے اس وقت اسلام کا شرف ان کے مقدر بیل نہ تھا اس لئے اس وقت اسلام کے شرف سے محروم رو سے نے ۔ آن محضرت بھائے نے ان کی کمزوری پر ان کی اخلاقی امداد قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا

اعتراف حق کے بعداس سے ابا کیما۔ خدا کا دین محض اس کا ایک شعبہ قبول کرنے سے قبول نہیں ہوتا جب تک اے کامل نے قبول کیا جائے <sup>گ</sup>۔

اسملام: بالافر و من ال قبیل کے ساتھ دین آگر مشرف باسلام ہوئے ۔
فقو حات عراق : فتی نے بہت آخری زمانہ ش اسلام آبول کیا اوراس کے چندی ونوں کے بعد
رسالت کا بابر کت زمانہ تم ہو گیا اس لئے اس عہد کا کوئی واقعہ ذکر کے قائل ٹیس ہال کے کارناموں
کا آغاز عہد صدیق ہے ہوتا ہے فتی کا قبیلہ اُن ہم کش قبائل بیس تھا جو مرتوں سے حکومت ایران کا تخت
مشق بنتے چلے آر ہے ہے جس کا جموت کری اوران کے قبیلہ کا معاہرہ ہے حضر ت ابو بکر گر کے زمانہ میں
جب ایران میں سیاسی انقلابات ہوئے اور گورت پوران وخت تخت پر بیٹھی اورا برائعوں کی قوت کرور
برس کو ان قبائل کو جنہیں ایرائی حکومت عرصہ سے تخت مشق بناتی جلی آری تھی ایرائیوں کی قوت کرور
برلی تو ان قبائل کو جنہیں ایرائی حکومت عرصہ عرصہ ابو بکر \* کو کھا کہ اس وقت ایران کی حالت
بہتر فورج کئی کا موقع نہیں فی سکل کے بیدا طلاع سیج نے بعد خود بھی مدینہ بہتے اور حضر ت ابو بکر \* کی
معاملہ میں صافر ہو کر عرض کیا کہ آگر اجازت ہوتو میں اپنے قبیلہ کو لیکھا کہ ایرائیوں کے مقابلہ میں نکلوں
معاملہ میں صافر ہو کر عرض کیا کہ آگر اجازت ہوتو میں ہے قبیلہ کو لیکھ اورائی ایوں سے مقابلہ میں نکلوں
ابنی ست کے لئے تنبای کافی ہوں الن کی متعدی و کھی کر حضرت ابو بکر نے اجازت و لے کی گرسب سے برگی دخواری کی کہ دان کے قبیلہ کا بڑا دھتہ ابھی اسلام ہے برگانہ تھا
می نے ابیا زت تو لے کی گرسب سے بڑی دخواری تھی کہ دان کے قبیلہ کا بڑا دھتہ ابھی اسلام ہے برگانہ تھا
می نے بہلے اس کو مشرف باسلام کیا \*\*۔

قبیلہ کوسلمان بنانے کے بعدا ہے ساتھ لئے کرامیانیوں کے مقابلہ میں نظامیکن آئی بڑی مہم مرکزا تنہالوں کے بس میں نہ تھا اس لیٹن کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے فلدائن وئید کوفوجیس دیکر مختی کی مدو کے لیے دوانہ کیا لورڈی کو کھا کہ فالد کی ماتحق میں اسکام کو کرو فلد عراق آئی کرفنی ہے لور مصرت ابو بکر کے جہد فلافت بھر فلد ہے کہ محت واست رہ شخی امران وں کو جی خصائص اور محافظ جنگ کے تقتوں ہے جی طرح واقف تھا س لیے جم کی اقو حات میں ان سے بڑی مدو کی اور وہ شروع سے آخر سے قریب ہر معرکہ میں چیش چیش رہے ہیں الصحابہ حقہ چیم میں حصرت فالد بن والید کے حالات میں عمران کی اور کی اور کی خوالات کے مال کی اس کے اس موقع برائیس فلم انداز کیا جاتا ہے۔

س إخبار القوال من ماا.

ع استیعاب بر جلداول می ۲۰۰۰ به هی فتوح البلدان بلادی می ۲۵۰

لے اسدالغابہ جلدا میں ۹۰۰۹۔ سے اسدالغابہ جلدائی ۲۹۹۔

ابھی مواق کی مہم ناتمام تھی کہ شام پرفون کشی ہوئی حصرت ابو بکر نے خالد بن داید کو مواق چھوڑ کر شام جانے کا حکم دیادہ یہ تھم پاتے ہی مواق کے انتظام خن کے ہاتھوں میں دیکر شام جانے کے اس فرمانہ ملے کہ انتظام ہوگیا اور محر شدا آراے خلافت ہوئے فلا کہ ناتم جانے ہے بہا اور محر ساتھ کی میں مورک کی تھی اس لیے حضرت محر نے تخت نظین ہونے کے ساتھ سب سے پہلے اور توجہ کی اور ان تمام مسلمانوں کو جمع کر کے جو بہت خلافت کے سلسلہ میں مورب کے محلف حضوں سے بوجہ کی اور ان تمام مسلمانوں کو جمع کر کے جو بہت خلافت کے سلسلہ میں مورب کے محلف حضوں سے مدینہ آئے ہوئے نے اور کی خوف اور کی کھاس خیال سے مدینہ آئے ہوئے فلاد بن والید کی موجود گی کے وہ موراق کی شخیر ناممان جھتے تھے سب ناموش رہے کی نے کوئی کہ اجبار بیار مسلمانوں کو ابھار تے رہے جو تھے دن یکھاری پیدا ہوئی جو ابھار نے ان کھر کی بیدا ہوئی

مسلمانو! عراق ہاں قدرخوف زدہ ہونے کی کوئی دہنیں میں نے بوسیوں کوخوب آز مالیا ہے دہ اس میدان کے مرفیس ہیں ہم نے سواد عراق کا بہترین حصہ تنجیر کرلیا ہے انتاالقد ایک دن پوراعراق ذریکیس ہوگاس کے علادہ دوسرے حاضرین نے بھی تقریری کیس ان تقریروں نے مسلمانوں کوگر مادیا اور نوگ جوق درجوق جہاد کے لئے آمادہ ہوگئے حضرت عمر نے بی تقیف کے سردار ابراق میں کوئی کوئی کاٹوٹا ہواسلسلہ پھر جاری ہوگیا ای سلسلہ میں دی واقعات کیسے جا کہ بی کاٹوٹا ہواسلسلہ پھر جاری ہوگیا ای سلسلہ میں دی واقعات کیسے جا کمیں گئے جن کا تعلق حضرت ختی کی ذات ہے۔

عربوں کی گرشیہ و صات نے ایرانوں کوان کی جانب ہوشیاد کردیا تھا ہائی لئے اس مرتبہ بوران دخت نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے ایران کے نامور بہادر جابان کوار انی افواج کا سپر سالا داعظم بنایا ، اور وہ ایرانیوں کا نڈی دل لے کرفنی کی طرف جوائی وقت تیر وہی شے ٹی اس خیال ہے کہ ایرانی عقب ہے مملی آ دار نہ جو جا تھی خفان چلے آئے تھے، یہاں ابو عبید بھی ل گئے اور نمارتی ہی فریقیین کا مقابلہ ہوا ایک خون ریز جنگ کے بعد ایرانیوں نے فلست کھائی اور بیابان مسطرین فضہ کے ہاتھوں گرفتار ہوامسطر ایک خون ریز جنگ کے بعد ایرانیوں نے فلست کھائی اور بیابان مسطرین فضہ کے ہاتھوں گرفتار ہوامسطر اس کو پہنا نے نہ تھاس نے مسلم ہے کہا ہیں اپنے بدلہ ہیں تم کودوغلام دیتا ہوں تم جھے رہا کر دومسطر نے غلام لے کر چھوڈ دیا لیکن بعد ہی مسلمانوں نے بہنان کر چھرگرفتار کر لیا اور ابوعبید کے پائی تل کے لئے غلام لے کر چھوڈ دیا لیکن بعد ہی مسلمان جھوڈ دیکائی آئی تبین کیا جا سکتا گئی ۔

نمارق بین شکست کھانے کے بعد شکست خوردہ ایرانی فوجیں سکر میں جمع ہو کیں، یہاں ایک ایرانی بہادرنری پہلے ہے موجود تھا ،اس دوران میں بوران ہونت نے جابان کی شکست کی خبرین کر ایران کے ایک اور نامور بہاور جالینوں کومسلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا ابوعبید کومعلوم ہوا تو انہوں نے کسکر آ کرایرانیوں کوشکست دی اور پٹی نے باروساجا کر جالینوں کو بھگایا۔

ان پیم شکستوں نے ایرانیوں ش آگ لگادی اور سے ملمانوں کے سب ہوے و میں دونوں کا نہاہت زبردست مقابلہ ہوااس مقابلہ بین او عبد کی خلطی ہے مسلمانوں کو خت نقصان اٹھانا پڑا ،خود ایوعبد کو ہاتھیوں نے ہیں اور عبد کی خلطی ہے مسلمانوں کو خت نقصان اٹھانا پڑا ،خود ایوعبد کو ہاتھیوں نے پیروں ہے سن کر شہید کر ڈالا ان کے بعد سمات آدمیوں نے علم سنجالا اور سب کیے بعد دیگر ہے شہید ہوئے آخر جی ٹنی نے علم لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت ایتر ہوچکی تھی ، آگے ہاتھیوں کی دریا تھی ، اور پیچپ دریا تھا، دریا کا بل ٹو شچ کا تھا اور مسلمان نہایت بدحوای ہے بھاگ بھاگ کروریا بیل فوج کو وی الیا تھی ہوئی کو بچالیا خود چند مسلمانوں کو لے کرابر ایوں کے مقابلہ جی ڈٹ گئے اور عروہ بن زید طائی کو شکت بل کی طرف خود چند مسلمانوں کو لے کرابر ایوں کے مقابلہ جی ڈٹ گئے اور عروہ بن زید طائی کو شکت بل کی طرف مسلمانوں کو اظمیمان دلائے کے ابعد بل کی طرف مسلمین ڈوب کر بیان نہ دو جس پوری حفاظت کر میابوں آئیس اظمیمان دلائے کے بعد بل کی طرف نہیں ڈوب کر بیان نہ دو جس کو یا دا تارویا گ

پھراس شکست خوردہ اور تباہ حال فوج کو لے کرجس میں کل ۳ ہزار مسلمان نی رہے تھے مقام تعلیہ آئے اور یہاں ہے وہ وہ بن زید کو تیر کرنے کے لیدارالخلافۃ روانہ کیا عروہ نے جا کر حضرت عمر کو یہ واقعات سنائے حضرت عمر من کرزار وقطار دونے گئے ، اور عروہ ہے کہا واپس جا کر شی کواطمینان دلا دو بہت جلد امدادی فوجیس پہنچی ہیں ، عروہ کو واپس بھیجنے کے بعد عرب کے تبال کو جمع کر کے عبد الله بن جریدی ہے جداللہ بن جریدی ہی کے دوانہ کیا گئے۔

ادھرشیٰ نے بھی اپنے طور پر انظام کر لئے تھے اور قرب دجوار کے عرب تبائل میں ہر کارے دوڑا کر بہت ہے آدمی جمع کر لئے تھے ،ان کی دعوت پر انس بن بلال تصرانی بھی اپنے قبیلہ کو لے کر آیا اور کہا اس دنت تو میت کا سوال ہاں لئے ہم لوگ بھی تمہارے بہلوڑیں ہے ۔۔

ایرانیول کوان تیار بول کی خبرطی تو بوران دخت نے بارہ ہزار فتخب بہاور مہران بن مہروبیک ماختی میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کئے مقام بویت میں دونوں کا سامنا ہوا ایک طرف مسلمان تھے،دوسری طرف ایرانی چے میں دریا حاکل تھا مہران نے کہلا بھیجایاتم دریا کوعبور کر کے بوجویا

ہم کواجازت دو تی کوجسر کے واقعہ میں دریا یار کرنے کا تکی تیج بہرہ وچکا تھا اس لئے جواب دیا کہتم می آؤ، چنانچدارانی فوج فرات کوعیور کر کے دوسری جانب ساحل پراتری اور دونوں فریق صف آرائی میں مشغول ہو سے ایراندوں نے اپی اوج کو کنلف حصول اور صفول میں تقلیم کیا ہر صف کے ساتھ ایک ہاتھی تعا،اورارانیاس کے سائے نعرولگارے تھے تی نے نعروس کرمسلمانوں سے کہا بیشور وشغب نامردی ہے۔ادھر کان ندر حرو، خاموثی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہو، فوجیس مرتب کرنے کے بعد اس کے جاروں طرف چکر لگایا برعلم کے پاس کھڑے ہوکر جوش دلاتے تھے کہ خبر دار آج ایرانی تمہارے مقابله میں کامیاب ندہونے یا کیں۔فوجوں کو تیار کرنے کے بعد آخر میں بدایت کی کہ میں جا تھمیریں کہوں گا بہلی تین تجبیروں پر تیار ہوجانا چوتی پر حملہ کردینا بد مدایت لے کرجیسی ہی بہلی تجبیر کہی ایرانی حملية ورجو محية مسلمانول في بقابوا في دارهي باتعول سن بكر كركبا خداك لئة آج تومسلمانول كو رسواند كروجى كى زبان سے بيطعندى كرمسلمان وفعة رك كئے اور بقية كبيروں كا انتظار كرنے لكے اور چو تھی تکبیر پر با قاعدہ تملہ کیا اس کے بعد دونوں فوجیں آیس میں گئے گئیں ٹنی نے انس بن بلال نصرانی كے ساتھ ال كراس دوركا تملدكيا كرميران كے مين تك محست بيلے محتے اور دونوں فوجوں كے قلب آپس من ال طرح خلط منط ہو گئے کہ غبار کی کثرت میں ایک دوسرے کی شاخت مشکل ہوگئی <sup>ا</sup>۔

ووسرى طرف يجرير في خمله كيا الرائعول في براير كاجواب ديا اسلاى فوجيس بهث كر برا گندہ ہو کئیں۔ان کی بے ترتیمی دیکھ کر تنی نے دارجی دائوں میں دبا کر لذکارا کے مسلمانو! کدحرجاتے ہو میں نتنیٰ اُدھر ہوں اس للکار برمسلمان سنتھل گئے اور ہر طرف ہے سمٹ کرنہایت زور شور سے حملیآ ور ہوئے اس حملہ میں متنیٰ کے بھائی مسعود شہید ہوئے لیکن شی کی سنقلال میں کوئی فرق ندآیا انہوں نے پکار کر کہا شرفاایے ہی جان دیا کرتے ہیں علم کو بلندر کھو تے۔

اس داول انگیز جملہ نے مسلمانوں کواورزیادہ گر مادیا عدی بن حاتم اور جریر بن عبداللہ بحل نے اینے اپنے دستوں کو ابھار کر آ مے ہو ھایا اور مسلمانوں کے اُ کھڑے ہوئے یاؤں پھر جم محنے اور سب نے جارول طرف سٹ کرنہایت ذور کا حملہ کیا اسدو کئے کے لئے مہران خود آھے بڑھااور دیر تک جم كراؤتار بااورائ تے ہوئے مارا كيا، ميران كرتے بى ايرانيوں كے ياؤں اكمر محك اور وہ الى كى طرف بعا کئے لگے سلمانوں نے تعاقب کیا گران کے پہنچتے سینچتے ایرانی یارنکل گئے جوادھررہ گئے تھے وہ گرفتار ہو گئے اور مسلمان فاتحاندا نی فروگاہ پروایس ہوئے کے اس جنگ میں ایک لاکھ آ دمی کام آئے اوسطاً ایک ایک مسلمان نے دس دس ایرانیوں کا کام تمام کیا گیاس کے بعد مسلمانوں نے جیرہ سکر سورا، ہر بیا ، صراة جاماسب ، عین التمر ، حسن بلبتنیا اور وجلہ وفرات کے درمیانی علاقوں میں فوجیس مجھیلادیں۔

جیرہ وانوں نے ٹی گونجر دی کے قریب ہی ایک قریب جہاں بہت ہذا ہا زارلگ ہاں میں فارس، اہواز، اور تمام دوردراز کے علاقوں کے تاجر اپنا مال کے کرآتے ہیں، اگرتم اس کا محاصرہ کروتو بہت مال نفیمت ہاتھ آئے گا، چنا نچ ٹی نفیکل کے داستہ یو جھے اور داستہ ش انہا دکا محاصرہ کیا اور اس کے حاکم ہے کہ لا بھیجا کہ ہم تم کو امان دیتے ہیں تم آکر تخلیہ ش ہم سے لل جاؤ ۔ اس بیام پر انہا دکا مرز بان آیا بھی نے بی اس کے ہم کو امان دیتے ہیں تم آکر تخلیہ ش ہم سے لل جاؤ ۔ اس بیام پر انہا دکا مرز بان آیا بھی نے بی اس کے ہم کو ایسے دہماؤں کی خرد دیت ہو جو رہنمائی بھی کریں اور فرات پر بل تھی بنا کیں۔ مرز بان نے اپنی رہنما ان کے ساتھ کردیے تھی تاکس کے وہ اس نا کہائی حملہ سے بالکل بدحواس کے وہ اس نا کہائی حملہ سے بالکل بدحواس کے دور اس نا کہائی حملہ سے بالکل بدحواس کے دور اس نا کہائی حملہ سے بالکل بدحواس کے دور اس نا کہائی حملہ سے بالکل بدحواس موٹ بغداد کی جو دور کے دور کی مرز اس اور حضرت بھر "ایران برعام الشکر وفات نا سوق بغداد کے بعد اور چھوٹی جھوٹی ٹر ائیاں ہوتی رہیں اور حضرت بھر "ایران برعام الشکر وفات یا سوق بغداد کے بعد اور چھوٹی کے دوگیا اور وہ واقعہ جمر کے صدموں سے قاد سیدے پہلے وفات یا گئے ہی کہ تاریل کر دیا ہے گئی کا وقت آخر ہوگیا اور وہ واقعہ جمر کے صدموں سے قاد سیدے پہلے وفات یا گئے ہی۔

(۱۱۳) حضرت مجن بن ادر ع<sup>رط</sup>

نام ونسب : مجن نام،باپ کانام اودع تھا۔نسلا اسلم بن انصی بن حارثہ بن عمرو بن عامر کی اولا و سے تعلق رکھتے تھے۔

اسملام: دعوت اسلام کابتدائی دماندی شرف باسلام بوئ۔
تیرا ندازی : مجن کو تیراندازی ہے خاص شغف تھا۔ ایک مرتبدوہ قبیلہ کے ساتھ تیراندازی کی مشق کرد ہے تھے، آنخضرت بھٹا ادھرے گذرے، آپ ھٹائے سیا بیانہ کھیلوں کو بہت پسندفر ماتے تھے اس لئے خود بھی تیر اندازی میں شریک ہوگئے اور فرمایا بنی اسلیل تیز اندازی کروتمہارا باپ (حضرت اسلیل ) بھی تیرانداز تھا میں فلال کے ساتھ ہول کے۔ این سعد کی روایت ہے کہ آپ مین فلال کے ساتھ ہول کے۔ این سعد کی روایت ہے کہ آپ مین فلال کے ساتھ ہول کے۔ این سعد کی روایت ہے کہ آپ مین فلال کے ساتھ ہول کے۔ این سعد کی روایت ہے کہ آپ مین کے اسلیل کے ساتھ ہول کے۔

نے فرمایا کہ میں این ادرع کے ساتھ ہوں ا

عراق کا قیام : عراق کی نوعات کے بعد جب بعره آباد مواتو مدینہ چھوڈ کریہاں سکونت اختیار کر لی اور میجدِ بعره کی بنیاد ڈالی۔

مدین کی مراجعت اور وفات : کچه دنوں کے بعد دیار صبیب عظی کی کشش نے پھرمدینہ بلالیااور پہیں امیر معاویی کے زمانہ میں وفات یا کی عمر

(۱۱۳) خضرت ابوالقاسم محمد بن طلحه

نام ونسب : محمدنام، ابوالقاسم كنيت، جاولقب مشهور صحابي حفرت طلح المدمن العشر قالمبشر والمحمد المحمد المعد كصاحبر او ي بيل نسب نامديد ي : محمد بن طلح البين بين معد بن معروب بن كعب بن معد بن تميم بن مره بن لوئى بن عالب بن فهر بن ما لك بن مصر بن كنان قريش ما كا نام ممند تق محمد أم المؤمنين حضرت نيب المحمد تقاور آنخضرت اللكائي بيويمي زاد بهن تعيل ماس رشته سه محمد أم المؤمنين حضرت نيب المحمد تحمد المؤمنين حضرت المؤمنين عالم محمد المؤمنين حضرت المؤلفا كي بيويمي زاد بهن تعيل ماس رشته سه محمد آم خضرت المؤلفات عليم بن موسيمين المؤمنين حضرت المؤلفات المؤمنين حضرت المؤلفات المؤلفات

پیدائش : محمدزمانداسلام میں بیدا ہوئے اور حصول پر کت کے لئے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بیش کئے گئے۔ آپ ﷺ نے بو جھانام کیار کھ گیا، کہا گیا ''محم'' فرمایا میرے نام پر ،اچھاان کی کنیت بھی ابوالقاسم ہے ''۔

حفرت عمر " کے بھائی زید کے بوقت کا نام بھی محمد تھا۔ آیک مرتبہ کی دید سے اسم محمد پر کما ایک جفرت کا کہا ۔ حفرت عمر " کو معلوم ہوا تو آپ نے بلا کر فر مایا کہ تمہارے نام کی دجہ سے اسم محمد پر محالیاں نہیں پڑ سکتیں۔ چنا نچے اس وقت ان کا نام بدل کر عبدالرحمن رکھا اور حضرت طلح " کے لڑکوں کے پاس آ دمی بھیجا کہ ان میں جن جن کا نام محمد ہے بدل دیا جائے۔ بدلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے بھیر بن طلحہ نے عرض کیا مامیر انمو منین میرانام محمد، رسول الله الحظ کا انتخاب کردہ ہے۔ فر مایا آگریہ سے جو جاؤ مول الله کا رکھا ہوا تام میں نہیں بدل سکتا ہے۔

جنگ جمل میں شرکت اور کنارہ کشی : جنگ جمل میں محم کا دلی میلان معزت علی "کی طرف تھا لیکن ان کے دالد معزت عائشہ "کے ساتھ تھاس لئے باپ کی خاطر ضمیر کے خلاف معزت عائشہ "کے ساتھ عضرت عائشہ "مے ہو چھا، امال منے کے معزت عائشہ "مے ہو چھا، امال منے کے معزت عائشہ "مے ہو چھا، امال منے کے

ا ابن سعد مذکره مجمن تا اسدالخاب جلدا اس ۲۰۵ سے متدرک حاکم بلدا اس ۳۵ سر ۱۳۵۸ سے استارک حاکم بلدا اس ۲۵ سر ۱۳۵ سے اصاب تذکره محمد بن طلح بخوال مسجح بخاری متعلق کیا تھم ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ "ان کا خشاء بھے گئیں گوان کا خشاء حضرت عائشہ " کے خلاف تھا لکین آپ نے جواب دیا "دلی حالت بھی تم خبر بن آ دم کا طریقہ اختیاد کر دادوا بنا ہا تھوردک لولیہ شہاوت : یا جازت ملنے کے بعد انہوں نے کوار میان بھی کرلی اور ذرہ کو بچھا کراس پر کھڑے ہوگئے کے حضرت علی " کوان کے دلی جذبات اور ان کی مجبور یوں کا علم تھا اس لئے اپنی فوج بس اعلان کر دیا تھا کہ سیاوالو پی والے (مجمد) پر کوئی تکور نہ اٹھائے مگر میدان جنگ بھی کون اخیا کر کا اس لئے جمد کی غیر جانبدادی اور حضرت علی " کے اعلان کے باد جود کسی نے ان کا کام تمام کر دیا۔ قاتل کا نام بعض مدن جمعن شدادادور بعض عصام بن مسعر بھری کو بتاتے ہیں ذیادہ خیال آخری شخص کی طرف ہے کے مدن جعن سے مدن جسمن شدادادور بعض عصام بن مسعر بھری کو بتاتے ہیں ذیادہ خیال آخری شخص کی طرف ہے کے حضرت علی " کیا تاش :

انققام جنگ کے بعد جسرت کی اوران کے ماتھ دھترت من اور کاربن یا سراپ منتولین کی تاتھ دھترت من اور کاربن یا سراپ منتولین کی تلال کر نے گئے تو دھترت حسن کی نظر ایک لاش پر پڑی جومنہ کے بل زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ قریب جا کر سید حمی کی اور صورت پر نظر پڑی تو منہ ہے ہے اختیار انا للّٰه والا الیه را جعون نکل گیا اور قر ایا واللہ یقریش بجے۔

حضرت علی "فے یو جھا خمر ہے، عرض کیا جمد بن طلحہ۔ان کا نام س کر فر مایا افسوس کیا،
جوانِ صالح تھا۔ یہ کہہ کرو بیل الول وغمز دہ بیٹھ گئے۔ تحمد کی شہادت کا حضرت سن " پرا تناشد یدائر ،وا
کہ انہوں نے حضرت علی " ہے کہا بی آ ہے اس جنگ ہے دکتا تھا لیکن آ ہے فلال اشخاص کے کہنے
میں آ گئے۔ فر مایا جو کچھ ہونا تھا ہو دِ کا ، کا ش بی آئے ہے وہ اسمال پہلے مرکبیا ہوتا "۔

فضائل اخلاق : محد بن طلح بون قوتمام فضائل اخلاق کا آیک جسم پیر تے کین زہد دعبادت کا رنگ بہت غالب تفایق برا کمیا تھا ہے۔
رنگ بہت غالب تفایاتی عبادت وریاضت کرتے تھے کہ "سجاذ" بڑا مجدہ کرنے ولا لقب بڑا کمیا تھا ہے۔
محد "بہلے خص میں جوسجاد کے لقب سے ملقب ہوئے کے حضرت علی " نے جب ان کی لاش دیمی تو ان کے دومر سے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ بیمی فرمایا کہ "رب کھیہ کی تیم بیسجاد ہیں ،انہوں نے والد کی اطاعت میں جان دی " کے گردومر سے محابہ کے مقابلہ میں بہت کم من تھے کین ان کے والد کی اطاعت میں جان دی " کے گردومر سے محابہ کے مقابلہ میں بہت کم من تھے کین ان کے زمر دیموں کے دومر کے ان کی وجہ سے بڑے بڑے محابان سے برکت حاصل کرتے تھے اور ان کی وعا کیں لیتے تھے کے۔
درمر دی کی وجہ سے بڑے بڑے سے حاب ان سے برکت حاصل کرتے تھے اور ان کی وعا کیں لیتے تھے کے۔

ع اسدالغابده اصابه قد کره محرین طلحه ع مشدرک حاکم \_جلد۳\_فضائل طلحه واسدالغابه قد کره محرین طلحه ایر مشدرک حاکم \_جلد۳\_ص۳۷۲ مشدرک حاکم \_جلد۳\_ص۳۷۲ ل متدرک حاکم برجدای می 120 ۳ متدرک حاکم برجدادی فضائل طلحه ۵ اسدالغاید برجادای ۱۳۲۳ می استیعاب برجادرادل می ۱۳۳۳

## (۱۱۵) خضرت مسلم بن حارث

نام ونسب: مسلم نام ،باب کانام حادث تھا۔ قبیل تیم نے بی تعلق رکھتے تھے۔

اسلام وغر وات: ان کے اسلام کا زمانہ تعین طور پڑیں بتایا جاسکتا۔ قبول اسلام کے بعد خاصہ کوجہ اللہ جہادیں شریک ہوتے تھے اور اشاعت اسلام کے مقابلہ جس مالی غنیمت کی مطلق پر واہ نہ کرتے تھے۔ اس بو ق اور اضلاص کی وجہ ہے بھی ان مجابہ بین کوجو جہاد کے ساتھ مالی غنیمت کے بھی خواہاں ہوتے تھے ہوف ملامت بنتا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ انخضرت ہیں نے مقابلہ علی دشن کے مقابلہ علی مرتبہ انخضرت ہیں نے مقابلہ علی مرتبہ انخضرت ہیں کے مقابلہ علی مرتبہ انخضرت ہیں اس می شریک ہوں ان کی اس می مرتبہ انخضرت ہوئی کہ ہم اس بران اور کہا اگر بچنا چاہے جو تو الا الملہ اللہ کیو۔ ان کی اس فیمائش پر قلعہ والے مسلمان ہوگے ۔ اس بران کے کوم کردیا اور واپس ہوکہ آخرت کے خواہاں تھا نہیں بڑی ملامت ہوئی کہ تم نے بھی والی غنیمت کے خواہاں تھا نہیں بڑی ملامت ہوئی کہ تم نے بھی والی غنیمت می کومائی کی مند کے طور پر می کردیا اور واپس ہوکہ آخر کی مند کے طور پر می کردیا اور واپس ہوکہ آخر کی کردیا وار واپس ہوکہ کے بعد بڑھا کہ واس سے تم کوفا کہ وہوگا آ۔

عہدِ خلفاء : معرّت ابو بکر " کے زمانہ میں مسلم نے آنخضرت ابھ کا تحریری فر مان ان کی ضمت میں نے جا کر چین کیا۔آپ نے اس کو پڑھ کر آئیس کچھ مرحمت فر مایا بمسلم چاروں خلفاء کے زمانہ میں زندہ تھے اور ہر خلیفہ کے سما منے وہ تحریر چین کرتے رہے اور ان سب سے آئیس کچھ نہ کچھ نہ کے دمان رہا "۔

قضل و کمال: مسلم فضل و کمال کی حیثیت ہے کوئی انتیاز ندر کھتے تھے تا ہم ان کا دائن حدیثِ نبوی ﷺ ہے یالکل خالی ہیں ہان ہاں کارکے حادث نے حدیث دوایت کی ہے ۔

## (۱۱۲) خصرت مسور بن مخرمه

نام ونسب : مسورنام ، ابوعبد الرحل كنيت ،نسب نامديه به : مسور بن مخر مه بن نوفل بن اسيب بن زهره ابن كلاب بن مره بن كعب بن لوئى قرشى زهرى \_مسور مشهور صحافي حضرت عبد الرحمل ابن عوف " كي بها نح يقه \_\_

پیدائش و بچین : مبور کی والدہ عاتکہ دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئیں تھیں اور شرف جمرت ہے بھی مشرف ہوئیں۔مسوران عی سعیدہ خاتون کے طن سے لیے ہجری میں مکہ میں بیدا ہوئے اور فتح مکہ کے بعد چھ برس میں مدین آئے۔

عبد نبوی ﷺ میں بہت صغیر المن تھال لئے ال عہد کے طالات میں طفال نہ واقعات کے سوااورکوئی واقعہ قالی و کرنیں ہے۔ آخضرت ﷺ کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھا ایک مرتبہ ﷺ وضوفر مارے تھا ورمسور آپ ﷺ کی پشت پر کھڑے تھا تفا قابشت مبارک سے چا درہٹ گئ اور خاتم نبوت ﷺ نظر آنے گئی ایک بہودی ادھر سے گذر الل نے مسورے کہا تھے ہیں کی بیٹے سے چا در ہنا و و بیان کا تھینٹا مارا۔

ای طریقہ سے ایک مرتبہ چھوٹا ساتہ بند باند تھے ہوئے ایک وزنی بھراُ تھائے ہوئے تھے۔ تہبند چھوٹا تھا بھل گیا ہاتھ پھر میں تھنے تھے اس لئے تہبند نہ باندہ سکے اور اس حالت میں بھر لئے ہوئے چلے گئے ۔ آنخصرت بھاٹانے وکھے کرفر مایا بہبنداُ ٹھالو نگے نہروی۔

ای مغری میں ججہ الوداع میں شریک ہوئے کیان دافعات سب یاد تھے چنانچے دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ عظیم نے موات میں خطبہ دیا اور حمد کے بعد فرمایا کہ بت پرست اور مشرک دن رہے جب آفاب بہاڑ کے سر پر ہوتا تھا یہاں سے جلے جاتے اور ہم غروب آفاب کے بعد جا کیں گے اور الوگ مشعر حرام اس دقت جاتے جب آفاب نوتا تھا گئیں گے اور الوگ مشعر حرام اس دقت جاتے جب آفاب نوب بھیلا ہوتا تھا گئیں۔

ا تہذیب الکمال م ٢٧٥٠ ٢ اصاب علد ١٩٨٥مور کی پیدائش کے بعد ان کی بال نے آجرت کی تھی۔ کیکن مسور مجھ برس تک اس نئے کہ میں دے کہان کے والد مخر مہ بن نوفل فتح کھ کے بعد شرف باسلام ہوئے مسور ان بی کے ساتھ کھ آئے۔ ۳ ایسنا ۳ متدرک عالم بطر ۳ مصر ۵۳۰

عہدِ خلفاء : خلفاءاربدے زبانہ میں حضرت ابوعبد الرحمٰن بن عوف "مجلس شوری ہے رکن تھے جب وہ مشورہ وغیرہ کے لئے جانے لگے تو مسور بھی ان کے ساتھ ہو لیتے تھے ہے ۔

حضرت عثمان "كذبانة تك مدينه هل رسان كي شهادت ك بعد مكه هل اقامت اختيار كرلي اورعبد الله بن زبير "كم انتك مدينه هل عبد الله بن زبير "كم ساتھ تفے۔ الله هل جب شامى فوجول في حرم كا محاصره كيا تو مسور بھى عبدالله بن زبير "كے ساتھ محصور تھے اور حطيم من نماز ير عبد تھے ۔ يا تھے من ماز ير عبد تھے ۔ يا تھے تھے ۔ يا تھے تھے ۔

شہادت : ای عاصرہ کے زمانہ میں جب کے جرم پر گولہ باری ہوری تھی ایک دن مسور جب معمول کطے بندوں حطیم شی نماز بڑھ دے ہے تھے کہ ایک پھر آ کران کے نگااس کے صدمہ سے یا نچویں دن وفات یا گئے۔ حبداللہ بن زبیر "نے نماز جنازہ پڑھائی اس وقت ۱۸ سال کی مرتقی سے۔

فضل وکمال : گومسور آنخضرت الله کی حیات می بهت کمن تصیابیم آب ین بونی مدیش ان کے ماع کے منکر بیل کی محدث حاکم نمیٹا بوری کے نزد یک ان کا ماع ثابت ہے 'تناہم ان کی مرفوع روایات بہت کم بین ان کی روایات بہت کم بین ان کی روایات بہت کم بین ان کی روایات کی مجموعی تعداد جس مرفوع اور غیر مرفوع سب شائل ہیں، بائیس ہیں ان میں ہے دومتنق سایہ ہیں اور جاری امام بخاری اور ایک میں امام سلم منفرد ہیں آئے۔

اہل بیت نبوی عین سے دوالہ اور عقیدت : اہل بیب نبوی عین سے خاص تعلقات اور عقیدت رکھتے تھے اور وہ سب بھی آئیں مائے تھے دھڑت عائشہ " عبداللہ بن زبیر " کی فالہ تھیں اس لئے ابن زبیر " ان کی بری دوکرت تھے دھڑت عائشہ " بری فیاض تھیں جو بچھ ملٹا سب خرج کر ڈالئیں ۔ ان کی اس فیاضی پر ابن زبیر " نے کہااگر وہ اپناہا تھ ندو کیس گی تو بھی آئندہ پچھ ندوں گا حضرت عائشہ " کو خبر ہوئی تو آئیں اس کا براصد مرہ واادر شم کھائی کہ اب بھی ابن زبیر " ہے بھی نہ کچھ لوں گور میان میں ڈال کر صفائی کی کوشش کی کین حضرت عائشہ " نے کہا کر صفائی کی کوشش کی کین حضرت عائشہ " نے کسی کی صفادش نہی اور بہت لوگوں کو در میان میں ڈال کر صفائی کی کوشش کی کین حضرت عائشہ " نے کسی کی صفادش نہی آخر ہیں ابن زبیر " نے مسور ہے کہا کہ تم جھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچوان کو اپنے آخر ہیں ابن زبیر " نے مسور ہے کہا کہ تم جھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچوان کو اپنے آخر ہیں ابن زبیر " نے مسور ہے کہا کہ تم جھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچوان کو اپنے آخر ہیں ابن زبیر " نے مسور ہے کہا کہ تم جھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچوان کو اپنے ان کو اپنے کہ کی کو سے کہا کہ تم جھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچوان کو اپنے ان کو اپنے کی کو سے کہا کہ تم جھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچوان کو اپنے کہ خوالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچوان کو اپنے کو کو کھی کو کھوں کو کھوں کو کھی کو کو کو کھوں کی خوال کو کھوں کے کھوں کو کھوں ک

لے ، متبیاب جدادل میں ۱۲۹ ہے اسدالفایہ دمتدرک حاکم تر بر مردظ سے متدرک حاکم جلد ۳ میں ۵۲۴ بر برکا صرور سامے تک جاری د ہاتھا۔ ۱۳ سے کے کر سامے تک کی وقت میں مسور کی شہادت ہوئی۔ سے متدرک حاکم رجلہ ۳ میں ۵۲۳ ہے تہذیب الکمال میں ۲۷۷

ساتھ کے کر گئے اور بڑی مشکلوں ہے ان کی خطامعاف کرائی <sup>ہ</sup>ے

ایک مرتبہ حضرت حسن بن حسن ہی بی ہی ہے ہے مسور کی لڑکی کے ساتھ ابنا بیام بجوایا۔ مسور جاکران سے طے اور عرض کیا خدا کی تم کوئی نسب ہوئی تعلق اور کوئی دشتہ میر نے نزد یک آپ کے نسب ہوئی تعلق اور آپ کے ساتھ سسرالی دشتہ قائم کرنے سے زیادہ محبوب و معزز نہیں ہے لیکن رسول اللہ ہی نے فرمایا کہ '' فاطمہ میرا گوشت بوست ہے جس نے اس کو رنجیدہ کیا اس نے جھاکو رنجیدہ کیا اور جس نے اس کو خوش دکھا اور قیامت کے دن میر نے جسی اور سسرالی رشتہ اور تعلق کے بور کے اس کے میں اور سسرالی رشتہ اور تعلق کے سوایا تی تمام دشتے ٹوٹ جاکمی گئی ۔ الی حالت میں میر نے آپ سے دشتہ قائم کرنا باعث شرف دافتخار ہے لیکن فاطمہ کی لڑکی ( بوتی ) آپ کے نکاح میں ہے اس لئے میں اپنی لڑکی آپ کے ساتھ بیاہ کرفا جس ہے اس لئے میں اپنی لڑکی آپ کے ساتھ بیاہ کرفا میں ہے اس لئے میں اپنی

## (۱۱۷) حضرت مطبع بن اسود نظ

نام ونسب : جامل نام عاص ادراسلای نام طبع ب\_نسب نامدیه : مطبع بن اسود بن حارث بن فضله بن وف بن عبد بن وج بن عدی بن کعب قرشی عددی \_

اولاد: ان کے کٹی اولادی تھیں بحبداللہ اور سلیمان وغیرہ یعبداللہ حتک جمل میں حصرت عائشہ" کے حمایت میں کام آئے کیے۔

# (۱۱۸) خطرت معاویه بن حکم

نام ونسب : معاویهام، باب کانام حکم تھا۔معاویہ بنوسیم میں بود دباش دکھتے تھے اور بد دیانہ زندگی بسر کرتے تھے۔

م اسدالغايد جلدم رص ٢٧٣

ل استیعاب برجداول مس ۲۹۲ س استیعاب برجداول رس ۲۹۲

ای دورا نِ تعلیم میں انہوں نے جاہلیت کے او ہام کے متعلق چند سوالات کیے کہ يارسول الله ( الله عند المحمل المحمى زمانة جابليت سي زياده قريب بين الجمي اسلام كوآئ موت زياده ز مانتیس گذرااس لئے ہم میں ابھی تک چھلوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں فر مایاتم ان کے پاس نہ جایا کرو۔ پھر ہو چھا کہ بعض لوگ او ہام سے فال بدلیتے ہیں ،فر مایا بیدال کے او ہام ہیں ان سے نہ متاثر بونا جائے۔

تفاول كالكي طريقة تعافر مايابعض انبياء بحى خط تصيحة تنصاس لئة الركوئي ايساخط تسينجة كوئي مضا كقتبيس آخر میں عرض کیایا رسول اللہ ﷺ میری ایک لونڈی ہے جواحد اور جوانیے کی طرف بحریاں جرایا کرتی تھی۔ ا یک دن ده اس پرچ در گئی اورایک بکری بھیٹریا لے گیا بی انسان ہوں مجھے غصر آ گیا میں نے لونڈی کو مارا۔ آنخضرت ﷺ کورینا گوار ہواءآپ ﷺ کونا گوارد کھیکرٹس نے کہااس کواس کفارہ میں آزاد کرتا ہوں فرمایا ال كومير بيان لاؤمل لے آيا آپ الله في است نوچها، الله كمال بع است كما آسان ير، یو چھامیں کون ہوں؟ اس نے کہا آب اللہ کے دسول ہیں۔ فرمایا اس کوآ زاد کر دوریہ موسدے ۔

#### (۱۱۹) خضرت معقل بن سنان

نام ونسب : معقل نام ابوعبدالرحن كنيت بنسب نامديه به معقل بن سنان بن مطهر بن عركي ابن فتيان بن سميع بن بكربن المجيح أتجعى \_

اسلام وغروات : فتح كدے بہلے شرف باسلام ہوئے۔ فتح كديس آنخضرت الله كے المركاب اورائ فتبيل كالمبردار تقي

عہد فاروقی : کوفہ آباد ہونے کے بعد یہاں گھر بنالیا۔حضرت عمر "کے زمانہ میں ایک مرتبہ مدینہ آئے بنے مال کے تعریف میں اغالبًا عورت )نے ان کے من وجمال کی تعریف میں بیشعرکہا:

اعوذ برب الناس من شر معقل اذا معقل راج البقيع مرجّلا مل او کول کے دب سے معقل کے شرے پناہ مانتی ہول جبوه كيسوسنوارك بقيع كالمرف نكلتي بي حضرت عمر "نے بیشعر سناتوان کومدینہ ہے بھرہ تیج دیا "۔

یز بدکی مخالفت: معقل پزید کے طور طریقوں کی وجہ ہے اس کے بخت خلاف تھے۔امیر معاوییہ نے جب بیزید کی بیعت کے لئے ممالک محروسہ سے وفود طلب کئے قومعقال مجی مدینہ والوں کے ساتھ اظہار بیعت کے لئے بھیج محے۔ شام جانے کے بعدایک دن بزید کے ندیم خاص مسلم بن عقبہ کے سامنے بزید کے متعلق اینے خیالات ظاہر کئے کہ میں بزید کی بیعت کے لئے جربہ بھیجا گیا ہوں۔ میری آ مد کوفضائے البی کے سواکیا کہا جائے جوشف میخوار ہو بحر مات کے ساتھ نکاح کرتا ہووہ کس طرح بيت كاستحل يد الىسلىدين انهول في يزيد كى تمام برائيال بيان كرد اليس اورمسلم يكهاكه میں نے تم سے بیا تیس راز داراندی ہیں اس لئے ان کواٹی تی ذات تک محدودر کھنا مسلم نے کہا اميرالمؤمنين يوندكهول كالبكن جب موقع مطي كاتمباري كرون أزادول كاله

د نیوری کابیان ہے کہ معقل سنے کہا تھا کہ میں مدینہ دایس جا کر فائق و فاجریز پد کی بیعت تو ڈکرمہا جرین میں ہے کی کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا۔اس وقت مسلم ان پر قابونہ یا۔ کا مرتم کھالی كه جب بهى تم مير \_ قابويس آؤ كتيمهاري كردن اژادول گاسي

شہادت : مدینہ آنے کے بعد معقل نے جو کھے کہا تھا کردکھایا۔ جب عبداللہ بن زبیر " نے حجاز میں خلافت کا دعویٰ کیا اور بزید نے ان کے مقابلہ کے لئے فوجیں روانہ کیں تومعقل ابن زہیر " کے ساتھ ہو گئے اور جب ابن زبیر " نے شکست کھائی اور مدینہ کے لوگوں کے ساتھ سے می گرفتار ہوئے اور مسلم كے ساہنے بيش كئے كئے معقل بيا ہے تھے مسلم نے كہا معقل بيا ہے معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ مسلم نے بادام کاشر بت بنانے کا تھم دیا ادر شربت بلا کر کہااب مجمی كسى مفترح چيزى خوابش كرنے كاموقع نه \_طے كا\_ب كه كران كى كردن مارنے كا تھم ديا فورااس تھم كى تھیل ہوئی اور معقل جن برتی کے جرم پر بن امید کی سم آرائی کا شکار ہو گئے ۔۔ فضل و کمال : فضل و کمال اور مذہبی حیثیت کا انداز ہ علامہ ابن عبدالبڑ کی اس رائے ہے سیجئے ،

حضرت معقل بن بيبار

كان فاضلا تقياشا بالمعقل فأضل، يا كباز اورجوان عقي \_\_

نام ونسب: معقل نام ابوعبدالله كنيت بنسب نامه ريب : معقل بن بيار بن عبدالله بن مفر بن حراق ا بن لا ی بن کعب بن عبد بن آورین مدین لاهم بن عثمان بن عمر دین این طانحه بن الیاس بن مصر ـ

ع اخبارالقوال ص٢٧

ل این سعد بلد ۷- ص۲۳ ق ع متدرك. جدار من نضائل معل على استيعاب بداول م ٢١٧

اسلام اور ملح حد بيبي مين شركت:

حصرت معقل ملح حدید یک بل مشرف باسلام ہوئے ملح حدید بین آنخضرت واللے کے ہمرکاب شعاور جس وقت آب او گوں ہے موت پر بیعت (بیعت رضوان) لید ہے تھے اس وقت معقل ایک شاخ آب کے اوپر سامیہ کئے ہوئے کوڑے کوڑے نے۔

عہد و قضا : آنخضرت و الله نے ان کوتبیار مزیند کا قاضی بنانا چاہانہوں نے معذرت کی کہ مجھ میں اس ذہر داری کوسنجا لئے کی اہلیت نہیں ہے آپ نے دوبار و فر مایانہیں تم ان کے فیصلے کیا کرو انہوں نے بحر معذرت کی کہ ہیں اچھی طرح فیصلہ نہیں کرسکتا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے باصرار فرمایانہیں تم فیصلہ کرو، خدا قاضی کے ساتھواس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عمدا ظلم و نا انصافی فرمایانہیں کرتا ہے۔

عہد فاروقی : معقل کی توت فیملہ کی وجہ سے حضرت عمر "آئیس بہت مائے تھے، مہمات امور میں ان سے مشورہ کرتے واق کی فوج کئی کے سلسلہ میں میں ان سے مشورہ کرتے واق کی فوج کئی کے سلسلہ میں معامل ہوں ہے۔ مشورہ کو ایک فیکر جرار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بھیجا، تو حضرت عمر" نے اکا برصحابہ سے مشورہ لیا، اس مشورہ میں معقل بھی تھے اس زمانہ میں حضرت عمر" نے ابوموی اشعری " کو بھرہ میں ایک نہر کھدوانے کا تھم دیا، داور فرمایا تیاری کے بعد معقل کے ہاتھوں سے اس میں پانی جاری کرایا جائے واس کے اتھوں سے مان جاری کرایا جائے واس کی انتخاب کرایا ہے۔ اس نہر کود دبارہ درست کرایا تو تیرکا معقل تی کے ہاتھوں اس کا افتتاح کرایا ہے۔

۵ ص ۱۵ بعد ۲ متدرک حاتم جلد ۳ ص ۵۵۷ بعث اصابه جلد ۲ ص ۱۶۲ ا ۳ ه اینا به تعملم کمآب الایمان باب انتخفاق الوالی الغاش فرعمیة الزر

فضل وکمال: حفرت معقل برو صاحب کمال محالی ہے، ان کے کمال کی سب ہے بری سندیہ ہے کہ آخضرت ہو ایسے ایسے سندیہ ہے کہ آخضرت ہو ایسے ایسے مسائل جن کے متعلق کبار محال ہے آخضرت ہو ایسے کوئی فیصلہ نہ ساتھا، معقل کے علم میں تھے، ایک مسائل جن کے متعلق کبار محالت بن مسعود ہے ہو جھا کہ ایک محقص نے بلا تعین مہر ایک عورت سے شادی کی مرتبہ کی شخص نے عبداللہ بن مسعود ہے ہو جھا کہ ایک شخص نے بلا تعین مہر ایک عورت سے شادی کی اور بلا طوت سے دم گیا ، ایک صورت میں عورت کور کہ اور مہر طے گایا نہیں انہوں نے (غالبًا قیاس سے) جواب دیا بلا شبہ اس من کی منکوحہ کو اس کے جسمی اوصاف وائی عورت کے برابر مہر طے گا، میراث بھی بواب دیا بلا شبہ اس محتال ہوگی معقل بھی موجود تھے، انہوں نے کہا آخضرت ہو گئا نے بر ہو علی بنت واشق کے بارہ میں بھی فیصلہ فر مایا تھا، عبداللہ بن مسعود ہو کو آپ کا یہ فیصلہ معلوم نہ تھا، اس لئے بنت واشق کے بارہ میں بھی فیصلہ فر مایا تھا، عبداللہ بن مسعود ہو کو آپ کا یہ فیصلہ معلوم نہ تھا، اس لئے بنت واشق کے بارہ میں بھی فیصلہ فر مایا تھا، عبداللہ بن مسعود ہو کو آپ کا یہ فیصلہ معلوم نہ تھا، اس لئے اسے فیصلہ کے توارد پر بہت محظوظ ہو گئے۔

ان سے چونتیس حدیثیں مروی ہیں۔ان ہیں ایک منفق علیہ ہادر آیک میں امام بخاری دو میں امام بخاری دو میں امام بخاری دو میں امام بخاری دو میں امام منفر دہیں گئے۔ان کے رواق کا دائر ہ کارخاصہ و سیج ہے، عمران بن تصیم کی معاویہ ابن قرہ علقمہ بن عبراللہ تکیم بن اعرج ، عمرو بن لیمون، حسن بھری کافع بن البی تافع کا بی الملیح مسلم بن مخزاق ، عیاض اور ابوخالہ وغیرہ نے ان سے روایتیں کی ہیں ہے۔

غیرت وحمیت جمعی این بیارت غیورادر باحمیت آدی تصادی اور طلاق عربول مین معمولی بات تھی مگران کی غیرت طلاق کو بیندند کرتی تھی اور وہ نہایت کروہ سیجھتے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کے ساتھ اپنی بہن کی شاوی کی ، اس نے چند دنوں کے بعد طلاق دیدی ، اور عدت گذر نے کے بعد پھر نکاح کا پیام دیا ، معقل نے کہا میں نے تہارے ساتھ شادی کر کے تمہاری عزت افزائی کی تھی تم نے طلاق دیدی ، ایر عظم نازل ہوا۔

" واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلو هن" الخ

"جبتم عورتوال كوطلاق دواوروه الني عدت بورى كرچكين قوان كوندروكو"

ال صكم رباني كرما من غيرت مندى اور خودارى كتمام جذبات سرديز "ك رسول القد التي كا خدمت بين عاضر ، وكرع ض كيايا رسول الله (هراك) مجهدكوني عذرتيس اوردو باره ال شخص كساته بين ك شادى كردى "ك \_

#### (۱۲۱) حضرت ناجیه هبن جندب

صدیبی کے جس میدان میں سلمان خیر زن ہوئے تنے دہاں پانی نہ تھا جا خٹک گڑھے تھے۔ لوگوں نے آنخصرت علی نے بیانی کی شکامت کی آپ علی نے اپنے ترکش ہے ایک تیرزکال کر تاجید کو دیا کہ ان کو جا کر خشک گڑھے میں گاڑ دو۔ انہوں نے ایک تھے کے دسط میں گاڑ دیا اس کی برکت ہے خشک گڑھے میں یانی کا فوارہ بھوٹے لگا۔

حدیبیہ کے پاس جب معلوم ہواتو قریش کمہ کے داخلہ میں مزاتم ہوں گےتو نا جید نے عرض کیا ، یا رسول اللہ علیٰ اجازت ہوتو میں جانوروں کورم میں لے جاکر ذرح کر دوں فر مایا ، موجود و حالات میں تم کس طرح لے جا سکتے ہو؟ عرض کی میں ایسے داستہ سے نے جاؤں گا کہ قریش کو پند تک نہ چلے گا چنا نچہ آپ علیٰ ان جا تھو راان کے حوالے کر دیئے۔ انہوں نے حرم میں لے جاکر ذرئے کردیا ہے۔

عمرة القصناء من بحى آنخضرت الخاسكة ريانى كے جانوروں كولے جانے اوران كى محرانى كى معرقة القصناء من بحى آنخضرت الخاسكة ريائى كى خدمت ان بى كے برد ہوئى چنانچہ بيا تخضرت الخاسے پہلے جارا سلى نوجوانوں كوساتھ لے كر قربانى كے جانوروں كو كھ ہے ہے ۔

وفات : اميرمعاوية كعبد خلافت من وفات بالى الله

(Irr) حضرت نبيشة الخير<sup>اة</sup>

تام ونسب : نبیشه نام ابوطر بف کنیت، خیر گفت بنس نامه بید ب نبیشه بن عمرو بن عوف ابن عبد الله بن عزائله بن عادت بن معزم عزی الفته بن عبد الله بن عدائله بن ع

> وفات : زمانهٔ وفات کے بارے میں ارباب سیر خاموش ہیں۔ فضل و کمال : حضرت نیشہ " سے گیارہ صدیثیں مردی ہیں ہے۔

#### (۱۲۳) حضرت واثله بن اسقع <sup>رخ</sup>

نام ونسب : دانله نام ، ابوقر ضاضه کتیت ، نسب نامدیه یه : وانله بن اسقع بن عبدالعزی این عبد یالیل بن ناشب بن غز و بن سعد بن لیث بن بکر بن کنانه کنانی -

مع این سعد برجلد ۳ می ۱۳۵ ق ۲ می مندرک ما کم برجلد ۳ می ۱۳۳۳ ۲ این سعد جلد ۷ می ۱۳۷ ق اول

إلينا ٢ اختِعاب تذكرهٔ ناجيه ٥ تهذيب الكمال ص٢٠٥ اسلام: وهد من غزدہ تبوک سے چنددن پہلے تبول اسلام کے ارادہ سے مدیند آئے اور آنخضرت عظ کی خدمت میں صاضر ہوئے آپ نے فرمایا جاؤپانی اور بیر کی بتیوں سے نہا دُاور زمانہ کفر کے بالوں کوصاف کراؤ نہ کہ کران کے سر پردستِ شفقت پھیرا !

غروہ تبوک کی تیاریاں شروع ہوئیں، تمام مخروں کرنے کے بعدی غردہ تبوک کی تیاریاں شروع ہوئیں، تمام مجاہدین اپنا اپنا سامان درست کررہے تھے، وائلہ بھی تیاری کرنے کے لئے گھر گئے، یہاں پچھند تھا اس لئے واپس آئے ان کی واپسی تک مجاہدین کا قافلہ دوانہ ہو چکا تھا اور ان کے شرکت کی بظام کوئی صورت باقی نہ تھی لیکن ذوق جہا دیتاب کئے ہوئے تھے۔

چنانچانہوں نے مدیندی کلیوں میں پھر پھر کر صدالگانا شروع کی کہ ''کون جھ کومیرے مال فنیمت کے بدلہ میں تبوک لے چانا ہے؟ اتفاق ہے ایک انساری بزرگ بھی باتی رو گئے تھے، انہوں نے کہا میں لے چلوں کا کھانا میں دونگا اور اپنی سواکی پر بٹھاؤں کا خدا کی بر کت پر بھر وسر کر کے تیار ہو جاؤ ، واٹلہ کو تیاری بی کیا کرنی تھی فور آساتھ ہو گئے۔انساری بزرگ نے نہایت حسن سلوک اور شریفانہ طریقہ سے آبیس رکھا ، اور وہ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے الزائی ختم ہونے کے بعداس کے مال فنیمت میں سے جھاؤنٹی اور اٹلہ میں کھی ہوئے کے مصریعی تی تیں۔

شرط کے مطابق وہ ان اونٹیوں کو انصاری بزرگ کے پاس لائے انہوں نے ان اُونٹیوں کی چال دھال وغیرہ کود کیھنے کے بعد کہا تہاری بیسب اُدنٹیاں نہا بیت آپھی ہیں۔وائلہ شنے کہا شرط کے مطابق سب حاضر ہیں ،افساری بزرگ نے کہا، بیٹیج تہاری اُدنٹیاں تہہیں مہارک ہوں ہم آبیں لے جاؤ میرامقصد صرف تُوابِ آخرت تھا گے۔

بيت المقدس كاقيام:

بیست المقدس میں سکونت اختیار کرلی ہور سام اور شام منتقل ہو گئے اور دمش سے تین کوس کی مسافت پر بلاط نامی گاؤں میں اقامت اختیار کرلی ، اور شام کی لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے آخر میں بیت المقدس میں سکونت اختیار کرلی تھی ہے۔

وفات : ۸۳ ش۵۰ اسال کی مرش وفات پائی، واقدی کے بیان کے مطابق ۸۵ جی میں انقال کیا، اور ۹۸ سال کی مرتقی سے ۔ آخر عمر میں بسارت جاتی ربی تھی، ڈاڑھی میں زرو خضاب کرتے تھے ھے۔

ع ایوداؤد کتاب الجهاد باب الرجل یکری دایته بلی النسف والسهم . ع این معد جلدے برقام ۱۲۹ هے اسدالغاب جلدہ میں ک فضل و کمال : واثله مناه موه آنخفرت الله کی خدمت گذاری کی محصادت عامال لئے وائد کا محصی پیشغل تھا، اس کے علاوہ وہ آنخفرت الله کی خدمت گذاری کی بھی سعادت عامل کرتے ہے۔
محص پیشغل تھا، اس کے علاوہ وہ آنخفرت الله کی خدمت گذاری کی بھی سعادت عامل کرتے ہے۔
محاوات کی مدت سمال سواسال سے زیادہ نتھی تاہم اس تقریب سے آئیس صدیث نبوی بھر کا مافظہ میں کی حاضر باشی اور استفادہ کا موقع مل جاتا تھا اس لئے بہت کی احادیث نبوی بھر ان کے حافظہ میں محفوظ تھیں چنا نچران کی مرویات کی مجموعی تعداد تھیں ہے ان بیس سے ایک بیس بخاری اور ایک بیس مسلم منفرد ہیں ان سے ایک بیس بر بن سعد ، بسر بن عمر الله بین عامر اور شداد بن محمار ور خیرہ نے دوسر سے دواۃ بیس بسر بن سعد ، بسر بن عمر الله محمول ، عبد الله محمول ، عبد الله بین عامر اور شداد بن محمار ور خیرہ نے دوار بیتیں کی ہیں گئیں۔

روايت حديث مين واثله كااصول:

روایت مدیث میں واٹلہ الفاظ کی پابندی ضروری نہیں بیجے ہے بھے بلکہ روایت بالمعنی یعنی صرف مدیث کا صحیح مفہوم اور منشاء بیان کردینا کانی بیجے جاتھے۔ ان کی مدیث دانی کی وجہ سے شاتھین مدیث ان کے پاس سائے کے لئے آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ کھول نے آکر کہا ابوالا سقع کوئی الی مدیث سنا ہے جس میں آپ کوکی قتم کا شک وشہد نہ ہواس میں کوئی نہ کوئی زیادتی ہو، اور نہ بیچھ بھولے ہوں بیشر انظائ کر واٹلہ بخنے عاضرین ہے سوال کیا بتم میں ہے کی نے گذشتہ شب کوقر آن بڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا بال کھا ہوا موجود بڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا بال کیان ہم حافظ ہیں، بولے جب قرآن کو جو تہارے پال کھا ہوا موجود ہے مور پر حافظ میں تفوظ ہیں دکھ سکتے اور اس میں تم کوئی بیشی ہوجانے کا خوف د ہتا ہے تو حدیثیں جن کو بیشتر حافظ میں جم نے صرف ایک بی مرتبہ سنا ہے بحتہا کہو کر یادرہ سکتی ہیں، روایت مدیث بین کہارے لئے اتنا کافی ہے، کہ مدیث ایک مرتبہ سنا ہے بحتہا کہو کر یادرہ سکتی ہیں، روایت مدیث میں تہارے لئے اتنا کافی ہے، کہ مدیث کے مدیث میں اور اس میں جم نے صرف ایک بی مرتبہ سنا ہے بحتہا کہو کر یادرہ سکتی ہیں، روایت مدیث میں تہارے لئے اتنا کافی ہے، کہ مدیث کے مدیث ایک کر ایان کردو ہے۔

عماوت: والله أورادووظا كف الوره نهايت بابندى كے ساتھ پڑھتے تھے،ان كى صاحبزادى اساء كابيان ہے كہ والد نماز فجر كے بعد سے طلوع آفاب تك قبلدرخ بين كر وظيف پڑھتے تھے،اور اس وقت جب بھى بن ان سے كى ضرورت سے بات كرنا چاہتى تو بولتے نہ تھے، ايك دن ميں نے بوجھا آپ بولتے كون نبين فر مايا بلى نے آنخضرت اللہ است كه جوفض نماز كے بعد بغيركى سے بات كے بول نبين فر مايا بلى نے آنخضرت اللہ سے اس سال كے كناه معاف بعد بغيركى سے بات كے بول سومرتبال مواللہ تلاوت كر اواللہ كاس سال كے كناه معاف بوجها تے بيں هے۔

ا ابن سعد ، جلد ک\_ق1مص۱۲۹ تا استیعاب \_جلد۴مص۱۲۵ تا استیعاب ، جلد۴ م ۱۲۵ وتهذیب الکمال م ۲۰۱۹ تا متدرک حاکم \_جلد۴م ۲۰۱۵ هم متدرک حاکم \_جد۴ م ۵۷۰ م

فیاضی : ابتداء می نبایت نادار تھای لئے اصحاب صفہ کے زمرہ میں شال ہو گئے تھے، بعد میں خدانے فارغ البال کیا قارغ البالی کے زمانہ نہایت فیاض اور سیر چیٹم تھے، اور مبح وشام دونوں وقتوں برابرلوگوں کو بلاکر کھانے میں شریک کرتے تھے !۔

#### (۱۲۲) خطرت وائل بن محجر

تام ونسب : واکل نام ابوعبیده کنیت بنب نامدیه به واکل بن جر بن ربید بن واکل ابن بھر حضری ان کے والد جرسلاطین معزموت یک شے۔ واکل فود حضرموت کرکیس شے۔
اسملام : فتح مکہ کے بعد جب عرب مختلف گوشوں کے وفو و قبول اسلام کے لئے جو ق ور جو ق مدینہ آنے گئے تو واکن بھی اپنے قبیلہ کے ساتھ مدینہ وارد ہوئے ، آنخضرت وائی نے ان کورو و مدینہ کے ان کے ورود سے بیشر صحابہ کو ان کی آمد کی اطلاع دے وی تھی اور ان کا تعارف بھی کرادیا تھا کہ واکل بن جر جو سلاطین معزموت کی یادگار میں خدار سول کے مطبع و فر مان برادر بن کر دور در از کی مسافت طے سلاطین معزموت کی یادگار میں خدار سول کے مطبع و فر مان برادر بن کر دور در از کی مسافت طے کر کے حضر موت کی یادگار میں خدار سول کے مطبع و فر مان برادر بن کر دور در از کی مسافت طے کر کے حضر موت سے آ دہے جیں، جب واکل مدینہ پنچے تو آنخضرت والی نے ان کے رتبہ کے مطابق ان کا استقبال کیا استقبال کیا اپنے قریب ردا ہے مبادک بچھا کراس پر بڑھایا ،اور ان کے اور ان کی اولا و لا و مافر مائی کہ خدایا واکن کی اولا و اور اولا و کی اولا و پر برکت نازل فر ما ، اور ان کے مردار ان مساموت کا صائم بنا گا

اسلام بول کرے کے بعد جب واکل واپس جانے گئے آئے نفر ت وائے ان کو حفر موت کے دوئر مالیا ورد مراح نفر مردت کے دوئر اللہ میں زمین کا ایک قطعہ مرحمت فر ملیا اور الن کے بارہ میں خطام باجر بن امیہ کے ورد وہم احضر موت کے دوئر سالہ اور محلا ویک کی دورتک مشابعت کے لئے بھیجا واکل شوار تھے اور محلول کی ساتھ بیدل جل دے سے گری کا موجم تھا بحق ہوئی ریت بیروں کو جھسائے دیتی اور محلول کے ساتھ بیدل جل دے سے گری کا موجم تھا بحق ہوئی دیت بیروں کو جھسائے دیتی محلوب نے کہا اس سے تھی معلوب نے پوئل جانے کی شکایت کی واکل نے کہا سواری کے سابہ جس آ جاؤ ، معلوب نے کہا اس سے کھی نہ مواد یہ نے پوئل جانے کی واکل نے کہا سواری کے سابہ بیس آ جاؤ ، معلوب نے کہا اس سے کھی نہ دوائی میں بوتے دوئی ہوئی جو اب دیا خاموش تم باوشا ہوں کے ساتھ بیشنے کے قابل نہیں ہوتے۔
اس ہوئی تھی جواب دیا خاموش تم باوشا ہوں کے ساتھ بیشنے کے قابل نویس ہوتے۔
جنگ صفین میں شرکت نے کو فرآ باد ہونے کے بعد یہاں اقامت اختیار کر لی جنگ صفین جنگ صفین میں شرکت نے کو فرآ باد ہونے کے بعد یہاں اقامت اختیار کر لی جنگ صفین

میں حضرت علیٰ کے ساتھ تھے اور حضر موت کاعلم ان بی کے ہاتھ میں تھا <sup>ہی</sup>۔

حضرت امیر معالیہ کے عبد خلافت میں ایک مرتبان کے پاس گئے امیر نے بہجان کرنہایت دندہ بیشانی کے ساتھ استعبال کیا، اور اپناواقعہ یا دولا یا اور چلتے وقت نقذی سلوک کرنا چاہائیکن واکل نے انکار کردیا ان کے انکار پرامیر معاویہ نے جا گیر چیش کی محرواک نے اسے بھی قبول نہ کیا اور کہا جھے کواس کی ضرورت نہیں کی دوسری حاجت مند کودے دینا نے۔

وفات : ان بى كے عبد ظافت يس وفات يائى كے ـ

### (۱۲۵) وخشی بن حرث

نام ونسب: وشینام، ابودسرکنیت، نسلان صبی ، اور حضرت جبیر بن طعم کے خلام ہے۔
حمز ہ کا قتل : جنگ بدر میں حضرت جمز ہ نے جبیر بن طعم کے چیاط میں۔ بن عدی تول کیا تھا، ال
لئے جبیر کواس کے انتقام کی بوی فکر تھی ، جب احدی تیاریاں شروع بوئی تو جبیر نے وحش ہے کہا کہ
اگر تم چیا کے انتقال میں جمز ہ کوئل کر دوتو تم آزاد بوآزادی کا نام من کر دحش فوراً تیار بوگیا، میدان جنگ
میں جب صف آرائی بوئی اور شرکین کی طرف ہے سباع نے مباد ظلی کی تو حضرت جمز ہ اس ک
مقابلہ کو نکلے اور ایک بی وار میں اس کا کام تمام کر دیا وشی ایک چٹان کی آڑ میں گھات میں جیفا ہوا تھا
جو بی حضرت جمز ہ مباع کوئل کر کیا دھرے گر دے اس نے نیز ہے ایا وار کیا کہ نیز ہ ناف کے پار

اسلام : آخضرت الله کو بچاکی شہادت کا بڑا آقاتی تھا۔ اس لئے دحتی اشتہاری مجرم ہوگیا اور جب کہ فتح ہوگیا تو اس نے طاکف میں ہناہ کی جب طاکف کا دفعہ آخضرت علا کی خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحتی ہے کہاتم بھی دفعہ کے ساتھ جلے جاد کے دفعہ سول القد علا سفراء کے ساتھ کہ ابرتا و شہیں کرتے لوگوں کے کہنے ہے وحتی ساتھ ہوگیا اور مدنیہ بنج کر دفعۃ کلمہ پڑھتے ہوئے رسول الله علائے کے سامنے آگیا ہے۔

حضرت بمزّ ہرسول الله ملک کے بڑے مجبوب بچاتھ۔ آپ بران کی شہادت کا نہایت شدید اثر تھا الیکن دشتی اولا سفیر کی حیثیت ہے اور پھرمسلمان ہوکر آئے تھے، اس لئے ان کے ساتھ کوئی نرا سلوک نہیں ہوسکی تھا، تا ہم آپ نے ان کے جہرہ برنظر ڈ التا گوارانہ کیا۔وحش سے بوجھاتم ہی نے حمزہ

لِ استیعاب برجاری ۱۲۵ می ۱۳۵ می اصاب جلد ۱ مین ۱۳۱۳ می ۱۳۱۳ مین نقاری کتاب المفازی باب قتل مزاله . سی این بشام برجاد اول مین ۱۳۵۸ مین ۱۳۵

کوشہید کیا تھا انہوں نے مجموب ہو کرعرض کیا آپ نے جوستا ہے جج ہے آپ نے فر مایا اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے ندد کھلا وُ دشی تھیل ارشاد شر افوز اہٹ مجئے <sup>ل</sup>۔

حسن تلافی : حضرت ترق کی شہادت کا جرم وشی کے دل پرایساز م تھا جو آئیں چین نہیں لینے دیتا تھا اور وہ آبول اسلام کے بعد ہے برابراس کی طافی کی کوشش میں گئے ہوئے تھے خوش متی ہے بہت جلدان کواس کا موقع ال گیا آئے ضرت الظ کی وفات کے بعد جب مشہور مدگی نبوت مسیلہ کذاب کا فتنا اٹھا تو وشی سے کہا اب وقت ہے کہ میں مسیلہ کوآل کر کے تمز و کے خون کا کفار واوا کرووں چنا نچے وہی نیز وجس ہے حضرت تمزہ کی گئا اب وقت ہے کہ میں مسیلہ کوآل کر کے تمز و کے خون کا کفار واوا کرووں چنا نچے وہی نیز وجس ہے حضرت تمزہ کی گئی ہوئے کہ اور میدان جنگ میں گئی ہے مقابلہ میں جانے والی جم کے ساتھ ہو گئے کہ اور میدان جنگ میں گئی ہے میں گئی ہے دوای کے برانظر آیا نہوں نے نیز و تان کر اس کے مید براہ اور کہا تھی گئی ہے گئی اس کوایک افسان کے بردھ کر اپوا کردیا۔ اسلام کے بہت بڑے تو گئی اور کوایک افسان کے بردھ کر اپوا کردیا۔ اسلام کے بہت بڑے تو شن کا ھاتھ کرکے حضرت تمزہ کا خون بہا اوا کردیا۔

#### (۱۲۷) خطرت وجب بن قابول

نام ونسب : وبهبنام، باپ كانام قابون تحانسلاً قبيله مرينه علق ركھتے تھے اور ارض مزينه ميں رہتے تھے

اسلام: جنگ احد کے ذمانہ میں اپنے بھینجے حادث کے ساتھ کر میاں لے کر مدینہ آئے یہاں بالکل سناٹا تھا پوچھاسب لوگ کہاں گئے معلوم ہوا کوہ آحد پر آنخضرت والا کے سات مشرکین کے مقابلہ میں گئے ہوئے ہیں بینکرای وقت مشرف باسلام ہوگئے۔

شہادت : آبول اسلام کے بعدا صدکی رزمگاہ جس پنجے بنگامہ کا بازارگرم تفاد ہب مسلمانوں کے ساتھ ل کر حملہ آور ہو گئے آئی دوران جس شرکیین جس سے خالد بن ولید عکر مدبن ابی جمل پشت کی جانب سے نمودار ہوئے اور جھانظر آیا آنخضرت علیٰ جانب سے نمودار ہوئے اور نہا ہت جم کرمقا بلہ جاری تھا کہ شرکین کا ایک اور جھانظر آیا آنخضرت علیٰ نے فر مایا اس سے کون نیخ گاہ ہب نے عرض کیا یارسول اللہ ، یہ کہ کراس قدر تیر بازی کی کہ جھا واپس جانے پر مجبور ہوگیا مگر ایک دوسرا جھانمودار ہوگیا آنخضرت علیٰ نے فر مایا اس کے مقا بلہ جس کون جمیر ویا آنا ہے دہب نے پھرائے وہ جس کیا اور اس نورشور سے تمل آور ہوئے کہ اس جھے کا بھی منہ پھیر ویا

ا بخاری کتاب المغازی باب قل مزرد این بشام معلداول م ۲۵۳ م س بخاری کتاب المغازی باب قل مزرد -

شہادت کے بعد شاد کیا گیا تو ہیں فٹم ایسے کاری تھے کدان ہیں ہے ہرا کی فقم شہادت کے لیے کافی تھا شہید کرنے کے بعد شرکین نے نہایت ہری طرح مثلہ کیا تھا ان کے بھتے مارت یہ المناک منظرد کھے ہر بقابوہ و گئے اور بہتابات اٹھ کرائی بہادری اور بجگری ہے آئر جام شہادت پیا۔ انخضرت ﷺ پروہب کی شہادت کانہایت تخت اثر ہوا بھی بحدونوں کی الشوں پر کھڑ ہو ہو کرفر بایا کہ میں تم سے راضی ہوں مشرکوں نے وہب کی الش کا اس بری طرح مثلہ کی قریب جا کرنظر ڈوالنے کی ہمت نہ پرتی تھی آئے نفر سے بھوئی تھی ہوں مشرکوں نے وہب کی الش کا اس بری طرح مثلہ کی قریب جا کرنظر ڈوالنے کی ہمت نہ پرتی تھی آئے نفر سے بھوئی سے بیروں کی سمت کھڑ ہے دہ ہواور قبل میا وہ کھی جا وہ کھی باؤں کھارہ کے میں رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے سرخ بوڈوں کی جا دہ گئی ہو اس مشیت سے وہ سٹری شہرت ﷺ نے ان برح ملد ڈوائی اورا پنے ہاتھوں سے سپر دھاک کر نے والی ہو ہا اس مشیت سے وہ سٹری شہر دی گؤٹ کی شہادت ہی بڑے بوٹ نہ نہ واروں ہو گئی۔ بنت الفردوں کو سد ھارے اس طیب وطا ہر زندگی اورائی شہادت ہی بڑے برے ہوئی ہوتی ہوئی۔ کہتے تھے کہ کاش مزنی کی شہادت ہی کو نسی ہوئی ہوتی ہوئی۔ گئی۔ میں کرتے ہے دھڑے میں کو سے سے دھڑے میں کو سے سے دوئی ہوتی ہوئی۔ کرتے تھے دھڑے میں کو سے سے دوئی ہوتی ہوئی۔ کہتے تھے کہ کاش مزنی کی شہادت ہی کو نسی ہوئی ہوتی ہوئی۔ کرتے تھے دھڑے میں کو سے سے دوئی ہوتی ہوئی۔ کرتے تھے دھڑے میں کرائے کو سے دوئی ہوتی ہوئی۔ کرتے تھے دھڑے میں کو سے سے دوئی ہوتی ہوئی۔ کرتے تھے دھڑے میں کرائے کی کھیں مزنی کی شہادت ہی کو تھرے کیا ہوئی ہوئی گئی۔

(١١٤) خضرت بإشم بن عتب

نام ونسب : باشم نام ابو مرکنیت مرقال اقب نسب نامه میآی باشم بن متبه بن الی و قاص ابن ایب ب بن عبد مناف بن زبر دقرشی زبری باشم شهور صحافی حضرت سعد بن الی و قاص دات ایران کے بیتیت میں۔ اسملام : فتح مکه میں مشرف باسلام ہوئ۔

ع ابن معدر جدم. قراول من المايه من المايد الماين معدر جلدم. قراول من المايد

فنو حات میں شرکت : شجاعت وشہامت ان کا خاند انی جو ہر تھا بہت آخر میں اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے تھے اس لئے حیات نبوی علیقہ میں اس کے مظاہرہ کا موقعہ نہ ملا سب ہے اول فارو تی عہد میں ان کے جو ہر تمایاں ہوئے شام کی فتو حات میں خالد بن ولید کے دوش بدوش داد شجاعت دی مرموک کی مشہور جنگ میں ایک آئے شہید ہوئی !۔

اس زماند میں پورے شام اور ایران میں جنگ چھڑی تھی ہائم دونوں میں شریک ہوئے ایران کی معرکد آ رائیوں کے سلسلہ میں قادسیہ کا معرکہ نہایت اہم ہے اس کے لئے حضرت عرق نے وار الخلاف ہے جو فتخب بہاور بھیج تھے، اس میں ایک ہائم بھی تھے، چنانچ وہ حضرت مرکز کے تھم ہے چھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ شام ہے دوانہ ہوئے اور خمیک تیسرے دن ایران کے صدود میں پہنچ اور برموک جمعرکہ میں شریک ہوئے اس جنگ میں انہوں نے اپنی شجاعت کے نہایت جرت انگیز مین ظرد کھائے اور ایکا م ہم خراس کے کہ جام میں کا رہاموں کو زبینے کے اس خراس میں تاور سیمن ان کا م مرفیرست ہے گئے۔

مدائن کی فتح کے بعد جب بزدگرد نے جلولاء میں تیاریاں شروع کیں اور عدبن الی وقاص کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ہاشم کو ہارہ ہزار فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کو بھیجا، ان کوجلولا پہنچنے ہے پہلے ایرانی تمام انتظام کممل کر کے مقابلہ کے لئے تیار ہو چکے تھے، اور ہرایرانی نے میدان جنگ میں جان دے دیے کا عبد کرلیا تھا، اوران کے یاس طوان سے امداد پرامداد جلی آری تھی۔

ای گئے ہائم کے آنے کے بعد مسلمانوں نے سطے کیا کہ بلاکی تو تف وانظار کے نملہ کردینا چاہئے ،ورندار انجول کی امدادی تو جول کا سلسلہ ان کی قوت بہت بڑھادے گا ،اس وقت مقابلہ میں ذیادہ دشورای ہوگی ،اس فیصلے کے بعد مسلمانوں نے جنگ چھٹردی ، پہلے تیر چلے ، پھر تیر نکلے ،آخر میں کواری نو بت آئی اوراس کھ سان کی جنگ ہوئی کے کواروں کی دھاریں الٹ الٹ گئی ایرائی برابر کا جواب دے دے تھے آخر میں مسلمانوں نے ہر طرف سے سمٹ کر ایسا زبردست تملہ کیا کہ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ،اوروہ میدان چھوڈ کر بھاگ نکلے مسلمان سے شام تک تی قب کر کے مارین میں جورا علی دوابونا بڑا۔

اس شکست فاش کے بعد ہز دگر دحلوان چلا گیا، اور مسلمان وجلہ کے مشرقی ساحل کے دیہاتوں پر قبصہ کراطا عت قبول کرلی،

ل استيعاب وجلدا يص عال من المستيعاب وجلدا يص عالا.

مبرور کے بعد بندھین مبنیج مہال کے باشندول نے بھی جزید سے کراطاعت قبول کرلی۔ فاتھین میں ایراندول کا ایک جفا باقی رہ گیا تھا، اسے جریر بن عبداللہ بھی ہنادیا ادر سواد د جلہ کا پوراعلاقہ ہاشم کے زیر قیادت سنجر ہوگیا، اس کے بعد ہاشم اور اشعث بن قبیں وقو قا، فالجار ، وتے ہوئے ہاجری کے اصلاع کوفتے کرتے ہوئے بن بارکومور کرکے شہر ذرکی مرحد تک بہنج گئے !۔

جلولا ء کامعرکدا بی اہمیت کی دجہ ہے فتح الفتوح کہا جاتا ہے اس میں دس لا کھ مال ننیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس کی کامیا بی تمام ترہاشم کی کوششوں کا جیجیتی۔

جنگ جمل : اس کے بعد جب فانہ جنگی کا دور آیا اور مسلمانوں کی گواریں آپس ہی جس طے لگیں تو ہاشم کی حق پرست گلوار حقدار کی حمایت جس بے نیام ہوئی ان کا ربحان ایندائی ہے دھزت علی کی جانب تھا، چنانچ دھزت عثمان "کی فیرشہادت می کر حضرت ایوموئی اشعری ہے کہا کہ اب اس امت کے بہترین فرد کے ہاتھوں پر بیعت کر لینی جا جھیے ایوموئی نے کہا ابھی جلدی کی کیا ضرورت ہے لیکن ہائم کو تو تف گوارانہ تھا انہوں نے مفرت علی جانب کی جانب کی تاخیر گوارانہ کی اور ابنا ایک ہائم کو تف گوارانہ تھا انہوں نے مفرت علی ہے اور میراش بیعت کرتا ہوں جب حضرت علی نے جانب جمل کی تیاریاں تروی کے کہا تھ ہوا تھ ہے اور میراش بیعت کرتا ہوں جب حضرت علی نے جنگ جمل کی تیاریاں تروی کی کی قو مضرت میں انہوں ہے جانب حضرت علی نے جنگ جمل کی تیاریاں تروی کے بعد جب جنگ جمل کا آغاز ہوا تو ہاشم شروع سے آخر تک حضرت علی نے کے لئے کو فہ روانہ کیا گیا ۔ اور اس کے بعد جب جنگ جمل کا آغاز ہوا تو ہاشم شروع سے آخر تک حضرت علی نے کہا تھا وران کے دست داست دے۔

جنگ صفین : جنگ جمل کے بعد صغین میں بھی بیش بیش میں تصاور وقیا فو قبا کوفی فوجوں کو لے کر شامیوں کے مقابلہ میں نکلے تھے اشہر حرم میں التوائے جنگ کے بعد جب دوبارہ جنگی تیاریاں شروع کہ تا جہ معادی میں بھل شک سے خوب سالے

ہوئی تو حضرت علی نے براعلم ہاشم کومرحت فرمایا سے۔

شہادت : آخری فیصلہ کن معرکوں کے سلسلہ میں ایک دن مجرحصرت کی نے ہائم گوعلم برداری کا اعزاز بخشا، انہوں نے علم برهاری کا پورائی اداکر دیا ہی ہے شام تک سلسل اڑتے دہے ہشام کی تاریکی میں ان کے ساتھ برابر ہے دے وارث میں ان کے ساتھ برابر ہے دے وارث میں ان کے ساتھ برابر ہے دے وارث بن منذر توفی نے نیز ہے ذفی کر دیا، ذخم بہت کاری تھا، کین ہائم کے استقلال میں فرق ند آیا، وہ ای طرح لڑت دے ای درمیان میں حضرت علی کا کیا م بہنچا کہ علم آگے بڑھاتے واؤ ہائم نے بیام

ا یہ تمام واقعات فتوح البلدان بلافری رجند اسلام الاس الاس میں۔ میں۔ میں اخبار الفول میں میں السام میں میں الم میں البین میں ۱۸۲ے

لانے والے ہے کہا کہتم میری حالت کامشاہدہ کرتے جاؤ ،اس نے پیٹ پر نظر ڈالی تو دیکھا کی شکاف پڑے ہوئے تھے ، زخمول نے بالکل نڈ حال کر دیا تھا ، چتا نچہ قاصد کی واپسی کے بعد ہی وہ زمین پر گر پڑے ۔ان کے گرنے سے ان کے باقی ماندہ ساتھیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے ،اور ہاشم سے اس محشورتانِ قال میں جان دے دی ۔۔

ال معرك من ال كاليك بإذل كث كرالك ، وكيا تقابيكن شجاعت كابي عالم كدال كفي موت بإذل كفي موت كابي عالم كدال كفي موت بإذل كون من برئيك كرائرت تضع الوريد جزيز عقر جات تصد الفحل يحمى مشوكه معقو لار اولا و الن كى اولا د من عبدالله الن كے خلف الصدق اور برے نامور فرز تد تقے باشم كى شهاوت كى بعد حضرت على في ال كوالى مرحمت فر ما يا تقا كے بعد حضرت على في ال كوالى مرحمت فر ما يا تقا كے بعد حضرت على في ال كوالى مرحمت فر ما يا تقا كے بعد حضرت على الله الله كالله كالله كالله كالله كاللہ كالله كاللہ ك

فضائل واخلاق: بإثم الشيخاعت وشهامت كرماته دومر يحان اخلاق يهمي آراسته تصعلام ابن الخير لكهة بين كان من شجعان الابطال والفضلاء الاخياد ماشم بور امور بهادرون ادراخيار فضلاء شي تقطيح

# (۱۲۸) حضرت مشام من حکیم

وفات : حضرت بمر کے عہد خلافت میں وفات پائی بعض روایتوں ہے علم ہوتا ہے کہ اجنادین کے معرکہ میں شہید ہوئے ہے کہ اجنادین کے معرکہ میں شہید ہوئے بیکن بروایت سے جبیبا کہ آ کے چل کر معلوم ہوگا ہشائم مص اور فلسطین میں احتساب کرتے تھے،اور بیدؤوں مقام اجنادین کے بعد فتح ہوئے۔

#### امربالمعروف ونهى عن المنكر:

ہشام کے صحیفہ اخلاق میں امسوبسالمعووف اور نہیں عن المعنکو کاعوان بہت نمایاں ہے انہوں نے اس کواپنامقصدِ حیات قراردے لیا تھا، تمام ارباب سیر متفق اللفظ میں کہ "كان مهن يسامو مساله معروف ويسنهي عن المعنكو" ليني بشاهم المروف اور نهسي عن المعنكر " ليني بشاهم المروف اور نهسي عن المعنكر كرف وستانه نهسي عن السمنكر كرف والول من تيني اكفر المرائل وميال كما التي سي كالرائل وميال كما التي سي كالرائل وميال كما التي سي كالرائل وميال كما المنكوكا فرض ادار تي تتيم المساح وف اور نهى عن المعنكوكا فرض اداكرت تتيم الم

ان کی بیلنے کا دائر ہ فربا کے جھونیزوں سے لے رامرا ، وقال کے قصوراور ایوان حکومت تک بیساں وسی تھا، عبد فارہ تی کے مشہور فوجی افسر اور والی حکومت میاض نے فتو حات کے سلسلہ میں کسی کو کوڑے رنگائے ، ہشام نے انہیں ہخت تنبید کی عیاض ایک متاز افسر تھے، ان کو ہشام کی مید علانیہ تنبید بہت تا گوار ہوئی اوراس سے ان کو بڑی تکلیف پیٹی چونکہ بشام کی اس میں کوئی واتی فرض علانیہ تنبید بہت تا گوار ہوئی اوراس سے ان کو بڑی تکلیف پیٹی چونکہ بشام کی اس میں کوئی واتی فرض شامل ندھی ، اس لیے دو تین دن کے بعد انہوں نے عیاض سے معذرت کی ، آنخضرت بھی کار ارشاد منایا کے '' آخرت سے زیاد و عذاب اس شخص پر ہوگا ، جود تیا میں لوگوں کو مذاب و سے کا ، عیاض نے کہا منایا کے '' آخرت سے زیاد و عذاب اس شخص پر ہوگا ، جود تیا میں لوگوں کو مذاب و سے ، کین تم رسول متن اللہ علی کے دو افعال دیکھیاور جواقوال سے دو میں نے بھی دیکھیاور سے ، کیئن تم رسول اللہ علی کی دینے دانا اپنے فرض اس کا ہاتھ پکڑ کے افک لے جا کر سمجھا و بنا جا ہے ، اگر وہ تبول کر لے تو فیہا ور نہ کہتے والا اپ فرض سے سبکہ وثن ، و گیا ''۔

ایک مرتبہ چندہ میوں کودھوپ میں کھڑاد یکھاسب پوجیماتو معلوم ہواجز بیندادا لر نے ۔ جرم میں سزادی جاری ہے۔ بیس کر بولے رسول اللہ علیٰ نے فرمایا ہے کہ جوشخص دنیا میں لو گوں کو عذاب دیتا ہے فداس کو آخر میں عذاب دے گا ،اورفلسطین کے حاکم عمیر بن سعد کو بیاصدیت سنا کر اسلامی کو تکلیف سے نجات دلائی سیا۔

حضرت عمر کوان کیاس اختساب پراتنااع ادتھا کہ جب کوئی ایسا واقعہ بیش آتا ہے وہ بالہند کرتے تو فرماتے جب تک میں اور بشام زندہ ہوں ایسانہیں ہوسکتا ہے۔

فضل و کمال : قرآن کریم کی بعض سورتوں کی تعلیم براہ راست زبان وی والہام ہے حاصل کی تعلیم ،اس کے بعض مرتبہ قر اُت میں ان کاعلم کبار سحابہ کے مقابلہ میں زیادہ سمجے نکلیا تھا، ایک مرتبہ بشام نماز میں سورة فرقان پڑھارت بتھے حضرت عمرؓ نے ساتو آنہیں عام قر اُت ہے ان کی قرات میں بشام نماز میں سورة فرقان پڑھارت بتھے حضرت عمرؓ نے ساتو آنہیں عام قر اُت ہے ان کی قرات میں

لِ اختِعابِ السابِيَّةُ كُره ، بِهُمَّامِ ﴿ مِنْ الرَّمِ بِنَ طَبِلُ مِلْهِ الْمِنْ مِنْ الْمُعِ بِنَ طَبِلُ وجلد ٣٠ من ٢٠٠٣ من ١٠٠٣ من ١٠٠٣ من ١٠٠٣ من ١٠٠٨ من ١٠٨ من ١٠٨

اختلاف معلوم ہواہ شام شنے سلام پھیراتو حصرت عمر نے اس کو جادر ہے کس لیا ،اور پوچھااس طریقہ ہے ہو جھرکو ہے ہو کہ کوکس نے پڑھایا ،انہوں نے کہارسول اللہ ﷺ نے ،حصرت عمر نے فر مایا تم جموٹ کہتے ہو جھرکو رسول اللہ ہے نے بی بی آئیس میں ہور تہمار قرات میں اختلاف ہے اور انہیں کشال آنخضرت ہے گئے کی خدمت میں لا کرعرض کیا یارسول اللہ ہے قرآن کی قر اُت بیا ہے حروف میں کرتے ہیں جس کے خلاف آپ نے بچھے تعلیم دی ہے۔ آنخضرت ہے نے دونوں سے پڑھوا کرسنا، اور فر مایا ان دونوں قرائوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جوان میں اور فر مایا ان دونوں قرائوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جوان میں آسان معلوم ہوا سے اختیار کروا۔

صدیمت میں ان کا کوئی قابل ذکر پارٹیس ہے تاہم صدیت کی کتابیں ان کی مرویات سے بالکل خالی بیں جیسرین کثیر اور عروہ نے ان ہے روایت کی ہے گئے۔

#### (۱۲۹) خضرت مند بن حارثه

نام ونسب : ہندنام، باپ کانام حادثہ تھا بنسب نامہ بیہے۔ ہندین حادثہ بن سعید بن عبداللہ ابن غیاث بن سعد بن عمرو بن عامر بن تعلیہ بن یا لک بن اُنصی اُسلمی۔

اسلام: ہندا تھ بھائی تھ، اور آٹھوں سلح صدیبیہ کے پہلے شرف باسلام ہوئے سلح صدیبیم اسلام: ہندا تھ بھائی تھے، اور آٹھوں سلح صدیبیہ کے تمرف ہوئے، ان میں دد بھائی ان میں دد بھائی ہنداوراسا مستقل طور سے دامن نہوی ہالا سے وابستہ ہو گئے، شب دروز آنخضرت ہوئے کی خدمت گذاری میں دہ جے تھے، حضرت ابو ہریرہ جیسے آستانہ تبوت کے حاضر باش دوایت کرتے ہیں کہ اسا، اور ہندکی خدمت گذاری اور حاضر باشی کی وجہ سے میں آئیس آ ہے کا خادم جھتا تھا تھے۔

ہند نہایت مسکین تھے، معاش کا کوئی سہارا نہ تھا ، اس لئے اصحاب صفۃ کے زمرہ میں شامل ہو گئے <sup>جی</sup> ۔ آنخضرت اللئے نے عاشورہ کے روزہ کا تھم بنی اسلم میں ان ہی کے ذریعہ مجمول یا تھا<sup>ھے</sup> ۔

وفات : امير معادية كعهد خلافت عن وفات يالى ك-

ع اسدالغاب جلده مسا2. اله این سعد جلد می آم ۵۱ م ع تهذیب الکمال ص ۲۰۹ ۵ اسرالغار برجلده مس ای

اِ بخاری ابواب نضائل القرآن۔ سم ابن سعد۔جلدس قارس ۵۱۔

#### (۱۳۰) خطرت باسر بن عامر

نام ونسب : یاسرنام ،ابوعام کنیت ،یاسرمشهور صحافی حضرت محار کے دالد ہیں ،نسب نامہ یہ ہے۔

یاسر تن عامر بن کنانہ بن قبیس بن حصین بن ودیم بن تقلبہ بن عوف بن حارث بن عامرالا کبر بن یام

بن عنس بن ما لک بن اور بن یشجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابی یشجب بن یعرب قبطان
عنس فخطانی۔

آر مانش: دعوت اسلام کے آعاز میں بڑے بڑے ذی وجاہت سلمان جہابر اور لیش کی ستم ارائیوں ہے تحفوظ نہ ہے تھے ان تینوں بے یارو مددگار غریبوں کا کیا شارتھا، حضرت سمیہ بی تخزوم کی فامی میں تھیں، اور تینوں ان کے زیر باراحسان سے اس لئے بی مخزوم نے آئیں شق ستم بنالیا ، طرح طرح کی افسیس دیے تھیک دو پہر کی دھوپ میں تپتی ہوئی ریگ پرلٹاتے حضرت می رخصوصیت کے ساتھ اس آز مائش کا نشانہ بنتے آئی ضرت کا ان بے سن غریبوں کو اس حال میں دیکھ کرتسلی دیے کہ آلیا بسر خداتم کو اس کے بدلے میں جنت عطاکرے گائی۔

شہادت : بی مخزوم نے اپنی تمام ختیال ان تینول پر فتم کردیں، کین ان کی زبان کلمہ تو حید ہے نہ پھری آخر میں سیٹر والاجهل نے نہایت وحشان وطریقے ہے نیز و سے ذعی کرے شہید کر ڈ الا۔ حضرت یا سرم ضعیف و نا توال تصان وحشان دستاؤں کی تاب نبلا سکاور کچھاؤوں کے بعد وہ بھی شہید ہوگئے ۔

لِ ابن سعد \_جدد ٢ \_٣ \_ق اول مص ١٠٠ \_ الينا \_ ع متدرك حاكم رجله ٣ مر ٣ س الينا \_ ع اصاب \_جلد ١٧ ـ مس ٣٢٣ ـ وابن سعد \_جلد ٣ ـ ق اول تذكره محارين ياسر \_

#### (۱۳۱) خضرت يزيد بن الي سفيان

نام ونسب : بزید نام ب، ابوخالد کنیت، خیر لقب نسب نامدیه ب : بزید بن انی سفیان بن حرب بن اُمیه بن عبد السناف بن قصی قرشی اُموی - مال کا نام زینب تھا۔ بزید حضرت امیر معاویہ کے سوتیلے بھائی اور ابوسفیان کی اولاد میں سب سے زیادہ نیک اور سلیم اِلطبع تھے۔ اس لئے بزید الخیر لقب ہوگیا تھا۔

اسلام وغروات: فتح مكہ ميں اپنے اہل خاندان كے ساتھ مشرف باسلام ہوئے غروات ميں سب سے اول حنين ميں شركت كى \_ آنخضرت على في ختين كے مال غنيمت سے جاليس اوقيہ (سونا يا جاندى) اور سواونٹ مرحمت فر مائے ليے اور نی فراس كا امير بنايا ليے \_

شام کی فوج کشی اورامارت:

حُفرت برید نہایت شجاع اور بہادر تھے۔ کیکن بہت آخر میں اسلام لائے تھے۔ اس لئے عہد نہوی میں انہیں کارگز ارک وکھانے کے کم مواقع ملے۔ عہد صدیق ہے۔ یک کارناموں کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ جب شام بر فوج کشی ہوئی تو حضرت ابو بکڑنے برید کوشرف لمارت عطا کیا اور وانگی کے وقت بچھ دور پابیاد ورخصت کرنے کے لئے نکلے۔ برید نے ضلیفہ رسول القد ﷺ کو بیادہ و کھے کرع ض کیا ، یا آپ بھی سوار ہوجائے یا جمعے بیدل جانے کی اجازت مرحمت ہو۔

فرمایا، نه جھ کوسوار ہونے کی ضرورت ہے نہ تم کو اُتر نے کی ۔ جس جتنے قدم رکھتا ہوں ان کو راہ خداجی شارکرتا ہوں۔ دھتی کے دان سے اور راہ خداجی شارکرتا ہوں۔ دھتی کے دان سے اور ان کی راہبائیت سے تعرض نہ کرتا ہم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، جو بھے سے مرمنڈ اتے ہیں۔ مم کواسی حصہ پرتکوار مارنا ہے '۔

تم کور تصیحتی کرتا ہوں ان کا بیشہ خیال رکھنا نے عورتوں لیچوں میں اور بوڑھوں سی کونہ مارنا۔ پھلے بھو لے محدد خون کونہ کا ثنا۔ آباد میاں ھو مریان نہ کرنا۔ بکری تعاوراُونٹ سے کھانے کے علاوہ ب کار ذرکے نہ کرنا۔ درخت کے نہ جلانا۔ پاتی میں فینہ ڈبونا۔ خیانت شلے اور برز دلی نہ کرنا سے۔ ان زری ہدایت کو لے کریز بیرشام دوانہ ہوئے اورارض شام میں بینیخے کے بعد سے پہلے خالدین ولید کے ساتھ بھری چھلے آ در ہوئے ، بھری دالوں نے صلح کرلی ، بھری کے بعد خطسطین کارخ کیا ، اجتادین عیں رومیوں سے مقابلہ ہوا ،ان کوشکست دی لیے اردن کی فتح کے بعد حضرت ابوعبید "
بن الجراح نے بزید کوساعلی علاقہ کی طرف ردا نہ کیا ۔ انہوں نے عمرو بن العاص کے ساتھ مل کراس کو زیر کھیں کیا گئے۔

ومش كى محاصرہ ميں شہرك ہر ہر حصد پر عليجاد ہ عيجاد وافسر متعين بتھے۔ چنانچہ ہاب صيفر سے لے كر باب كيسان تک كى مگرانى يزيد كے مير دھى۔ دمشق كى فتح كے بعد جب ابوعبيد نے مص كا ارادہ كي تو يزيد كودمشق براسينے قائم مقام كى حيثيت ہے جھوڑ گئے ہے۔

اسلط میں مشہور جنگ برموک میں بزیدایک حصد فوج کے افسر تھے۔ حضرت عبید کی وفات کے بعد اللہ ہے مستحدار ہے گران کے بردی۔ مسلمان اس وقت قیسار یہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ بزید خضرت عرائے کے مطابق سترہ ہزار فوج مسلمان اس وقت قیسار یہ بنچ اور اپنے بھائی معاویہ کو اپنا قائم مقام بنا کر پھر فلسطین لوٹ آ ۔ لے کر ان کی مد کو قیسار یہ بنچ اور اپنے بھائی معاویہ کو اپنا قائم مقام بنا کر پھر فلسطین لوٹ آ ۔ امیر معاویہ نے یہ مسلم سرکر کے ان کے پاس اطلاع بھیجی۔ انہوں نے دارالخلاف اطلاع دی سے خوش بزید شرع سے مرکز کے ان اطلاع بھیجی۔ انہوں نے دارالخلاف اطلاع دی سے خوش بزید ہوئے شروع سے آخر تک اختیازی حیثیت سے شریک رہاوران کی شجاعت دہجر ہدے فو جات میں بڑی مدولی ۔ ان سب کی تفصیلات خالد میں ولید اور عمر و بن العاص کے حالات میں کھی جا چکی ہیں۔ اس لئے اس موقع برخاص واقعات کے سوائیس قلم انداز کر دیا گیا۔ جا چکی ہیں۔ اس لئے اس موقع برخاص واقعات کے سوائیس قلم انداز کر دیا گیا۔ جا چکی ہیں۔ اس لئے اس موقع برخاص واقعات کے سوائیس قلم انداز کر دیا گیا۔

(۱۳۲) حضرت برید شبن شجره ریاوی

نام ونسب : بزیرنام ب باب کانام جمروتها قبیله و فرج کی ایک شاخ سے بی تعلق رکھتے تھے۔
ان کے جداعلی رہا ہے او پرنسب نامہ بیہ ب رہائن بزید بن عتب بن ترب بن و لک ابن آرزشامی ۔
اسلام : ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور سے بیس بتایا جاسکتا غالبًا عہدر سالت کھی کے آخر میں مشرف با سلام ہوئے۔

و وق جهاد : ان كا قاص اوراتميازي وصف جهاد كاشوق ولوله تما يمرعهد رسالت بين تاخير اسلام كي وجه البيس اس سعاوت كاموقع نبيس ملا خلفائ راشدين كذمانه بم بعض لزايبون من شركت كا یت چتا ہے۔ان کی کوار بورے طور برامیر معاویے کے ذمانہ میں بے نیام ہوئی۔اس عبد میں رومیوں کے مقابلہ میں اکثر ہمیں ابن شجرہ ہی کی قیادت میں جیجی جاتی تھیں کے ان کی ایک تقریرے جوانہوں نے مسلمانوں کے سامنے ترغیب جہاد کے لئے کی تھی ان کے دلولہ جہاد کا اندازہ ہوتا ہے۔

"الوكو! كاشتمهين بعى سياه سپيداورسرخ دسزر كلول اور فوجول كوچ مين وه يجي نظرة تا جومی دیکمتاہوں۔میدان جنگ میں جب مسلمان تماز کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں آؤ جست ودوزخ اورآ سانوں کے درواز کے مل جاتے ہیں اور خوریں اپنی پوری آرائش و بھال کے ساتھ نکل آتی ہیں اور ہراس مجام کے لئے جومیدان کارزار میں قدم رکھتا ہے، دعا کرتی ہیں کہ خدایا اے تابت قدم رکھاوراس کی د فر مااور جو چھے بتا ہاں سے ابنا چرہ چھیالیتی ہیں۔ پس استو م کے معززین مرے ماں باب تم ير فدا ہوں ، جنگ بيں پورى كوشش اور ثابت قدمى دكھاؤ۔ يا در كھوكةم بيں جب كوئى ميدان جنگ كى طرف قدم بڑھا تا ہے تو خون کے فوارہ کی پہلی پھوارے اس کے گناہ خزال رسیدہ بتوں کی طرح مجٹر جاتے ہیں،اورحوری آکراہے ہاتھوں ساس کا گردوغبار جماارتی ہیں ا

ا مارت حج : وسير من امير معاديه" نے ان کواني جانب ہے امير الحج بنا کر بميجا تھا۔ معزت علی کی جانب ہے جم بن عباس مکہ کے حاکم تھے۔ اس لئے الدت ج کے بارہ میں انسلاف ہوا۔ حضرت ابوسعید خدری نے ایک تیسر کے تحص شیبہ بن عثمان کا نام امارت حج کے لئے بیش کیا ان پر فریقین رضامند ہو گئے ہے۔

وفات : هي هي دوميوں كے مقابلہ ميں كسى معركه مين شہيد ہوئے كيـ

# (۱۳۳) حضرت ابوامامه با بلی

نام ونسب: صدى نام ب-ابوامامه كنيت نسب نامه بيه : ابوامام بن تحبلان بن وبهب بن عربيب بن وبهب بن رباح بن حادث بن وبهب بن معن بن ما لك بن اعسر بن سعد بن قيس بن عيال ن بن مصر \_ بابلد معن بن ما لك كى بيوى تعين معن كى اولادائى مال كى أسبت ، با بلى شهور بوكى \_

لِ متدرک عالم برجلد اس ۲۹۳ مع عالم نے بوری تقریکسی ہے۔ ہم نے اس کا ابتدائی کو اُقل کیا ہے۔ مع متدرك حاكم حواله مذكوروا ستيعاب بالداع م ١٢٩

س اسدالغاب جلده ص ۱۱۱

اسلام اور بعیت رضوال : ابوا مامدان خوش قسمت بزرگوں میں ہیں، جنہوں نے اسلام کی دعوت کا جواب اس دفت دیا جب اس کا جواب نوک سنان اور تیرو خیر سے مانا تھا۔ اسلام کے بعد سب مے اول غزوہ صدیبید میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا ۔ جب مسلمانوں کورضوان الی کی ہیں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا ۔ جب مسلمانوں کورضوان الی کی ہیں ،

" لقد رضى الله عن المو منين اذيبا يعونك تحت الشجرة"
"الله راضى الله عن المو منين اذيبا يعونك تحت الشجرة"
"الله راضى المواصل انول عن جب انهول في تهار عماتهول إدر خت ك في بيعت ك"

سند ملی توا مامہ نے آنخضرت علیے ہے وض کیا ، یارسول اللہ (اللہ) میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو بیعت کے شرف ہوئے۔ آپ اللہ نے فر ملیاتم بھے ہواور میں تم ہے ہوں لیا۔ وعوت اسمام : قبول اسمام کے بعد آنخضرت اللہ نے آئیس ان کے قبیلہ میں دبوت اسمام کے المعد آنخضرت اللہ نے آئیس ان کے قبیلہ میں دبوت اسمام کے لئے بھیجا۔ جس وقت یہ بہنچ آس وقت اللہ قبیلہ اونٹول کو پانی پلانے کے بعد ان کا دودھ دوھ کر پی رہے تھے۔ ابوا مارسی کو کھا تو " مسر حب ب الصالمی بن عبد لان صدی بن مجالان صدی بن محالان معدی بن عبد اللہ استقبال کیا۔

قبیلہ میں ان کے سلام کی خبر ہو چکی تھی۔ چنانچ استقبال کے بعد سب سے بہلاسوال یہ ہوا
کہ ہم نے سناہے کہ اس خص (رسول اللہ بھٹے) کے ساتھ تم بھی ہے دین ہوگئے؟ ابوا مامہ نے ہوا ب
دیا نہیں ہے دین نہ ہوا ہاں خدااوراس کے دسول پرایمان لایا ہوں اور دسول اللہ بھٹے نے تہمارے ہاس
بھیجا ہے کہ تاکہ تمہار سے سامنے اسلام اور اس کے قوا نیمن چش کروں۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ بعض
المل قبیلہ ایک بڑے کا سرمین خون لائے سب حاضر من بڑے ذوق دشوق سے کھانے گے اور ابوا مامہ کو
ہمی شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہاتم لوگوں پرانسوں ہوتا ہے۔

میں اس فیص کے پاس سے آرہا ہوں جس نے تکام خدااس چیز کورام قراردیا ہے۔ لوگوں نے وہ تھم پوچھا۔ ابوا المرشنے بیآیت ، "حرم علیہ کم المبتة واللہ ولحم المختزیر ....... الا ما ذکیتم " تک تلاوت کر کے سائی اورای سلسلہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کردی۔ اس کا جواب انکار کی صورت میں ملا۔ ابوا مار کو بیاس معلوم ہوئی تو پائی ما نگالیکن دعوت اسلام کے بعد ہی تمام المل قبیلہ ان سے پھر گئے اور جنہول نے تھوڑی ویر پہلے مرحبا کہ کراستقبال کیا تھا ان بی کی جانب المل قبیلہ انکر تم تر بین تر مرجاو کرم جاو گرم کو پائی کا ایک قطر و بیس فی سکتا۔ یہ فتک جواب من کر البوا مار تین ہوئی ویت یرسو گئے۔

خواب میں قدرت الی نے سراب کردیا۔ سوکراً شھاتو قبیلہ والے پی برخلتی پر ہاتیں کرد ہے ۔ متھ کے تبہارے سرداروں میں ایک شخص تبہارے پاس آیا اور تم نے دودھاور خرے تک ہے اس کی واضع نہ کی ۔ اس احساس کے بعد اہلی قبیلہ نے ان کے سامنے دودھاور خریا چیش کیا گر انہوں نے اس کے تبول کرنے ہوائی کرانہوں نے اس کے تبول کرنے ہے انکار کردیا اور کہا خدا نے جھے کر سراب کردیا ہے ۔ حافظ ابن تجرکی روایت کے مطابق ان کا قبیلہ آخر میں ان کی کوششوں ہے مشرف یا سلام ہو گیا ہے۔

وفات : جنگ مفین میں معزت علی " کے ساتھ تھے۔ پھر شام میں اقامت افتیار کرلی اور میمیں عبدالملک اُموی کے عہد الام عبدالملک اُموی کے عہد الامھ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ایک سوچھ برس کی عرضی۔ ابن سعد نے الا برس کی عمر کھی ہے لیکن می مریحاً غلط ہے اس کے کہ اس صورت میں معزت عمر " کے ذمانہ میں ابوامات کی بیدائش مانتایز ہے گی۔

فضل و کمال : فضل د کمال ش امتیازی پایدد کھتے تھے۔ حدیث کی تبلیخ واشاعت ان کا خاص مشغلہ تھا۔ جہال دو چار آ دمی ایک جگر لی جاتے ،ان کے کانوں تک احادیث نبوی جائے بہنچادیے۔
سلیم بن عامر رادی جیں کہ جب ہم لوگ ابوا مار شکر پاس جیٹھتے تو دو ہم کوا حادیث کی بہت اہم با تیں سناتے اور کہتے کہ ان کوسنو، مجھواور جو سنتے ہوائی کو دومر دل تک پہنچاؤ کے لوگوں سے کہتے کہ ہماری مجلسیں تم لوگوں کے لئے خدائی تبلیغ (گا ہیں) ہیں۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تھا کہ در ایع جواد کام ہمارے لئے بھیسے گئے ،ان کو آ پ جائے ان کی تبلیغ کر داور در مروں تک پہنچاؤ کے در ایع جواد کام ہمارے لئے بھیمے گئے ،ان کو آ پ جائے ان کی تبلیغ کر داور در مروں تک پہنچاؤ کے۔

لِ متدرک حاتم مبلد۳ م ۱۳۲۰ می اصابه جلد۳ م ۱۳۳۱ ۳ مندداری باب البلاغ عن رسول الشقطی تعلیم سنن مع این معد جلد کے ۱۳۱۰ ق

تھم دیا تھا کہ آپ بھا کا بیفر مان تم لوگوں کے کا نول تک پہنچا دیا جائے۔ ہم اپنا فرض ادا کر بھے اب اے دوسروں کے کا نول تک پہنچا ناتمہارا فرض ہے !۔

ان كے مرويات كى مجموعى تعداد (٣٥٠) ہے۔ان ميں ت پانچ روايتي بخارى ميں اور تين مسلم ميں ہيں -

ان كرداة اور تلائدة على سليمان بن حبيب محار في ، شداد بن ممارد شقى جمر بن زيا دالالهانى ، ابوسلام الاسود ، محول الشامى ، شهر بن حوشب ، قاسم بن عبدالرب ، رجاء بن حيوة ، سالم بن الي الجعد ، خالد بن سعدان ، ابوعالب الراجي الرسليم بن عامر دغير وقابل ذكر بين "-

#### (۱۳۳) خطرت ابوبصير

نام ونسب : عنهام الوبسيركنيت بنسب نامديه بسيد بن منته بن اسيد بن واريه بن اسيد بن عبدالله ابن الي سلمه بن غيره بن توف بن تقيف مال كانام سالمه تقاء نا نهالي شجره به ب-سالمه بنت عبد بن يزيد بن باشم بن مطلب -

اسلام اور فیدمحن: ابوبصیراس زمانه می شرف باسلام ہوئے جب تعزیرات مکہ میں اس کی ادنی سراقید و بندھی۔ چنانچے ابوبصیراسلام کے جرم میں قیدمین میں ڈال دیے گئے گئے۔

صلح صدیب کے نمانہ میں جب آنخضرت افٹ تشریف الا نے تو ابوبصیر کی نہ کی طرح قید میں جب جب کی اس کے مدید ہی تھی ہوئے تشریف ال کی دفعات میں ایک دفعہ یہ جب تھی کے جب جب تھی ہوئے تشریف کی دفعات میں ایک دفعہ یہ جب تھی کہ جو مسلمان مشرکیوں کے پاس جب بھاگ کر در مول الله بھڑ تا کے پاس جانا بائے گا اس کو آپ بھڑ یہ دائیں کر دیں گے۔ اس کے ان کے آف کے بعد بی الا جربی توف ادر اض بی شریق نے آنخضرت بھڑ اللہ کے پاس آدمی جسمے کہ وہ معاہدہ کی دوسے ابوبصیر کو واپس لے آئیں۔

آ تخضرت على كابوليسيرى والبي كنائج معلوم تے الكن معاہدہ كى بابندى كے خيال سے آ تخضرت علیہ کو الولیسیرى والبی كے نتا كئے معلوم تے الكن معاہدہ كى بابندى كے خيال سے آ ب علیہ نے الولیوں سے جو معاہدہ لیا ہے وہ تم كومعلوم ہے۔ ہمارے ندہ بہت يُرى چيز ہے الل النے الل وقت تم والبل حظے جاؤ۔ آئندہ خدا تم بارى اور دوسرے ناتوال اور مظلوم مسلمانوں كى رہائى كاكوئى نہ كوئى سامان كرد كى "۔

إ الدالغاب جدم ص ١٦ مع تبغ يب الأمال ص ١٤ مع تبغ يب الأمال من ١٤٣ مع تبغ يب المدين وطوح من ٢٣٠ مع من ٢٣٠ مع ال مع ميرة ابن وثيام وجلوم على ١٤٣ مع الماسا

ابوبعثیر مشرکین کے مظالم کا تجربہ کر چکے تھے۔ اس لئے عرض کیایار سول القد ( عرفی ) آپ مجھ کوشرکین کے حوالہ کرتے میں کدہ میں جھے فتن میں جتال کریں۔ آپ عوج نے فر مایا ، ابوبعیر جاؤٹ فرین کے حوالہ کرتے میں کہ دہ میں جھے فتن میں جتال کریں۔ آپ عوج نے فر مایا ، ابوبعیر جاؤٹ فریب اللہ تعانی تمہارے اور دومرے کمز درمسلمانوں کے لئے کوئی راون کال دے گا'۔ اس مرد تھم کے بعد چوں چران کی گنجائش نتھی۔ اس لئے راضی برمضا ہوکر قریش کے آ دمیوں کے ساتھ واپس یطے گئے۔

ذوالحليفه بيني كرساتھ لے جانے والے آدى تھجوري كھانے كے لئے تھبر گئے۔ابوبھير اللہ ان بيل سے ایک ان کی تائيد كی بہوار سے ان بيل سے ایک سے کہا واللہ تمباری ہوار کتنی اچھی ہے، دوسر نے بھی ان كی تائيد كی بہوار میان سے کھینج كركہا، ہاں واللہ نہایت عمد و ہوار ہے، میں نے اس كابار ہا تجر بركيا ہے۔ابوبھير نے كہا لاؤذ رامی بھی ورکہ و بیل اور ہوار سے بھاگ نكا اور لاؤز رامی بھی ورکہ و بیل و میں اور ہوار سے بھاگ نكا اور مدین و میں بینجا۔

آنخضرت الخضرت المنظمة المستحدة الماسة المحافظة المستحدة والمعلوم بوتا بقريب ماكرات فقس المستحق واقعه بيان كرد ما تقد كابو بصير بحق بيني المستحرض كياني (المنظمة) آب كوفعدا في ومدوارى مستحدوث كرديا - آب علي في في المستحق معالم والمستحق المستحد المستحد المستحد المستحق المستحدة المستحدة المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحق المستحدة ال

کے دونوں کے بعدای سم کے ایک اور سم رسیدہ بزرگ حفرت ابوجندل جمعی پہنچ گئے۔
ان دونوں نے دوسرے بلا جمان سم کے لئے رستہ کھول دیا اور مظلوم مسلمان قریش کے پنج ظلم سے بعاگ بھاگ کر یہاں جمع ہونے گئے۔ چند دنوں جمی ان کی خاصی جماعت ہوگئی اتفاق ہے قریش کے کاروان ہجارت کا گذرگاہ بھی تھا جب کوئی قافلہ گذرتا تو بیلوگ اہل قافلہ کوئی آن ان کوٹ سامان لوٹ لیتے۔ اس سے قریش کی شجارت خطرہ جس پڑگئے۔ چنا نچہ انہوں نے عاجز آ کرآ نخضرت ہوئے کے پیس آ دمی بھیجا کہ خدااور صلد جی کاداسطاس مصیبت ہے جم کونجات دلا ہے ، آئدہ سے جو مسلمان بھاگ جا گا وہ آزاد ہے اس برکلام الند کی ہے آ بیت نازل ہوئی آ:

إ بذرى سَاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة ع الل الحرب وسيرة الن بشام عالات ملح عديديد

" هو الذي كف ايد يهم عنكم وايديكم عنهم."

و بی ہے جس نے سٹر کین کا ہاتھ تم سے اور تمہار اہاتھ ان سے روک دیا''۔

وفات: ان کے بعد آنخضرت بھا نے اس آزادگروہ کے پاس لکھ کر بھیج کے ابوجندل اور ابوبھیر مارے پاس کھی کر بھیج کے ابوجندل اور ابوبھیر مارے پاس چلے آئیں اور دوسر الوگ اپنے گھروں کو داپس چلے جائیں ۔ بیدنط ایسے وقت بہنچا کہ حضرت ابوبسیر "بستر مرگ پر متھے۔ خط ہاتھ میں لے کر پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے روح قفس عضری سے پر واز کر گئے۔ ابوجندل شنے نماز جنازہ پڑھا کرائی ویرانہ میں سپر دفاک کیا اور یادگار کے طور برقبر کے یاس ایک میحد بنادی ۔

#### (۱۳۵) خطرت ابوبکره <sup>نظ</sup>

نام ونسب : نفیع نام ۔ ابو بکرہ کنیت ۔ باپ کانام سروح تھا۔ امیر معاویہ کے شہور گورنرزیاد کے ماں جائے بھائی تھے۔ ماں جائے بھائی تھے۔ طائف کے ایک رئیس کی غلامی میں تھے۔

اسمام وآرادی: جب آخضرت بین فی کام اصره کیا تو عام اعلان فرمایا کہ جوآزاد ہم سال موات کا وہ ام مالا کہ جوآزاد ہم سال جات گاوہ آرادی نہوں ہے اور جو غلام جلاآ نے گاوہ آزاد ہے۔ بیاعلان کن کررؤسائے طائف کے بہت ب غلام اسلام کے دائس تریت میں آرادی کے بان میں ایک الویکرہ بھی تھے۔ اعلان کے مطابق آپ بھی نے آئیس آزاد فرمادیا۔ کیکن آزادی کے بعد ہی وہ اپنے کوآ قائے دوعالم مین کاغلام ہی کہتے دہے ۔

لوگول ہے کہتے تھے۔ میرے لئے یہ خرکافی ہے کہ تمہارادین بھائی اور سرکار رسالت ہوئے کا فام ہوں اور اگرتم لوگوں کوآبائی نسبت پراصرار ہے تو نفیج بن مسروح کہا کردی آزادی کے بعد قدیم آقائے آخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میر اغلام میرے دوالہ کیا جائے آپ بھی نے فرمایا ، وہ خداور سول کے آزاد کردہ ہیں اس لئے اب داپس نہیں کئے جاسکتے ہے۔

صرِ فَذَفُ كَا اجرا : حفرت عمر ملا خازخلافت تك ديار حبيب اللله هي الله المحراة الده المحدد المراه الماد المحدد ال

سع اسدالغابه. جدد عشاده

ع ابن سعر جلد ک\_ص ۹\_ق اول هي استيعاب واسد الغايه جلده\_ص ۱۵۱

الی احتیاب جلدارص ۱۳۹ مع این معرب جلدے مراسی آل

فتنه سے کنارہ کشی : حضرت عثان میں شہادت کے بعد جب دورفتن کا آغاز ہوااور بڑے برسه صحابی اس میں جلا ہو محے۔ اس وقت ابو بکر وسنے ابنا دائن بچائے رکھا۔ فر ماتے تھے کہ جنگ جمل میں قریب تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ ہوجاؤں مگر رسول اللہ ﷺ کے اس فریان نے کہ جس قوم نے اپنا حاکم عورتوں کو ہنایا و وہمی فلاح نہیں یاسکتی ، مجھے بچالیا کے

جنك صفين ہے بھى عليجد و رہے اور حتى الا مكان دومروں كو بھى ان خاند جنگيوں ميں شرکت ہے بچانے کی کوشش کی۔ ایک شخص ہتھیا راگا کر حضرت علی " کی مدد کو جار ہاتھا ، راستہ میں البوبكره لطے - يو حيما كہال كا قصد ب اس نے كہاا بن عمر رسول الشين كى مددكو جار با بول - ابو بكر رم نے کہارسول اللہ ﷺ کا بیفر مان بھی سنا ہے کہ جب دومسلمان ایک دوسرے کے خلاف کموار نکالیس تو دونول جہنی ہیں <sup>کے</sup>۔

وفات : اميرمعاوية يحبد حكومت من بصروم من وفات يائي ـ

اولاد : حضرت ابو مکره اولاد کی جانب ہے بڑے خوش نصیب تھے۔اپنے بعد متعدد لڑ کے عبداللہ، عبيدالله،عبدالرحن عبدالعزيز مسلم، رداد، يزيدا درعقبه وغيره يا دگار چيوز ٢٠ يعبيدالله بحسان ے گورز تھے۔ عبیداللہ کے علاوہ نورلز کے بھی علم فضل اور مال وزرے مالا مال تھے؟۔

فضل و کمال : گوابو بکرہ بہت آخریں مشرف باسلام ہوئے۔لیکن غلامی کی نسبت ہے انہیں آنخضرت عليك كمعبت اورآب كريشمه فيض استفاده كاكاني موقع الديناني ان استا حدیثیں مروی ہیں۔ان میں سے آٹھ منفق علیہ ہیں اور یا بی میں امام بخاری منفرد ہیں۔ان سے روایت کرنے والوں میں زیاد و تر ان کے صاحبر او گان ہیں <sup>ھ</sup>۔

ذوق عبادت · وه زهرودرع كاليك بيكرمجسم تصرعبادت درياضت ان كامشغله حيات تعارجوآخري لحة تك قائم ربار كان ابوبكره كثير العبادة حتى مات كر

#### (١٣٦) خصرت الوجهم بن حذيف

نام ونسب : عامر ماعبدنام ب- ابوجهم كنيت نسب بيب : ابوجهم بن حذيف بن عائم بن عامر ابن عبدالله بن عبيد بن عوج بن عدى بن كعب قرشى عدوى .. مال كانام بسيره تحدار خعيالي شجره مه يه

ہیں و بنت عبداللہ بن اواہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب ابوجم قریش کے نہا یہ معمراور بااٹر لوگوں میں تھے۔قریش میں ان کی بڑی عزت و دقعت تھی۔ نہا یہ معمراور بااٹر لوگوں میں تھے۔قریش میں ان کی بڑی عزت و دقعت تھی۔ اسملام : فتح کمہ کے زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے گے۔ رسول اللہ میں کی خدمت میں مدید :

آنخضرت الخفرت الخفید کے ساتھ خاص دوابط تھے۔ایک مرنبدابوجم نے آنخضرت بیلی کی خدمت میں ایک ہوئے دارمیض ہدید کی۔آپ نے اسے بہن کر نماز پڑھی۔ بوٹوں کی وجہ ہے آپ کا خیال بٹ گیا۔اس لئے نماز پڑھنے کو بعد دابس کر دی ہے۔

آئضرت ولی کار انہوں نے کہا مناسب ہے۔ چنا نچیشب کوان کی موجودگی میں سے تقریر کے تمہای رضامندی کی اطلاع دول گار انہوں نے کہا مناسب ہے۔ چنا نچیشب کوان کی موجودگی میں سحابہ کے سامنے تقریر کی کہ دیائتی ذخی کرنے کا معاوضہ مانگئے آئے تھے، میں نے ان کے سامنے آئی آئی آئی ہی ، دراختی موجودگی ہو ۔ این وقت یہ لوگ انکار کر گئے ۔ ان می انکار پر مہاجرین نے انہوں سے خطاب فر مایا کہتم لوگ راضی ہو ؟ این وقت یہ لوگ انکار کئے ۔ ان کے انکار پر مہاجرین نے انہوں نے کہا ، ہاں ۔ آپ نے فر مایا ، میں لوگوں کے میں اور زیاد واضافہ کر کے فر مایا ، اب راضی ہو انہوں نے کہا ، ہاں ۔ آپ نے فر مایا ، میں لوگوں کے سامنے تقریر کر کے تمہاری رضامندی کی اطلاع دول گا۔ انہوں نے اجازت دے دی ۔ چنا نچہ سامنے تقریر کر کے تمہاری رضامندی کی اطلاع دول گا۔ انہوں نے اجازت دے دی ۔ چنا نچہ سامنے تقریر کر کے تمہاری رضامندی کی اطلاع دول گا۔ انہوں کے اجازت دے دی ۔ چنا نچہ سامنے تقریر کر کے تمہاری رضامندی کی تقد یق کر ادی گئے۔

تد فين حضرت عثمان غني ":

حضرت عثمان فلل مل شہادت کے وقت مدید میں نہایت شخت فقد بریا ہوا۔ مدید باغیوں کے تبضد میں تھا اور ان کے خوف سے کسی کو خلیفہ مظلوم کی لاش وفن کرنے کی ہمت ندیر تی تھی۔

ا اسدالناب جلده اس ۱۹۲۰ و استیعاب جلدا اص ۵۹۰ خفیف تغیر کے ساتھ یہ اقد صدیث کی کتابوں می ممی ہے۔ س ابودا وور جلدا کتاب الدیات باب العال بیما ب علی یور خطا و

دوسرے دن جن چندسر فروش مسلمانوں نے ہتھیلیوں پرسرر کھ کریے گوروکفن لاش کو ڈن کیا تھا ،ان میں ایک ابو جہم بھی تنے لیے

وفات : ابوجم فنے کافی عمر پائی۔ان کی طوالت عمر کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے کعبی دو تغییر میں ویکھیں۔ایک زبانہ جا البیت میں رسول والڈ کے بجبین میں قریش کی تغییر ،دو مری ابن زبیر کے زبانہ خلافت میں ان کی تغییر ۔ان دونوں زبانوں میں کم وجش ایک صدی کا فصل تھا۔ اس طویل عمر کے بعد عبد الملک کے عبد حکومت میں دفات بائی کے بعض روانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے ذبانہ میں دفات یا ہے کہ امیر معاویہ کے ذبانہ میں دفات یا ہے کہ امیر معاویہ کے دانہ میں دفات یا ہے کہ امیر معاویہ کے ذبانہ میں دفات یا ہے کہ تھے۔ لیکن میں روایت ذیادہ متند ہے۔

فضل و کمال : الجبم کانم بی علوم میں کوئی پایے ندفعالیکن نسانی میں جو جاہلیت کانہایت متازعم تھا، بڑا کمال رکھتے تھے اوران چارعالمائے نسب میں سے ایک تھے، جواس عہد میں سارے عرب میں استاد مانے جائے تھے ہے۔

#### (١٣٧) حضرت الوجندل بن سهيل

نام ونسب : عاص نام ہے۔ابوجندل کنیت۔نسب نامہ بیہے : ابوجندل بن سہیل بن مرو بن عبرتمس بن عبدودین نصراین مالک بن حسل بن عامر بن لوئی قرشی عامری۔

اسلام اور قید محن : ابوجندلُّ اس دقت شرف باسلام ہوئے ، جب ان کا کمر اسلام دشمنی سے تیرہ و تار ہور میں بیڑیاں ذال کر سے تیرہ و تار ہور ہاتھا۔ ان کے والد سہیل نے اسلام کے جرم میں ان کے بیرد ن میں بیڑیاں ذال کر قید کردیا۔ اور کئی برس تک اس قید محن میں گرفنارد ہے۔

الم جے اسے معاہدہ کی کتابت شروع ہوان کے والد سہیل قریش کی جانب سے معاہدہ سلے کہا ہے ۔

کے لئے آئے۔ جب معاہدہ کی کتابت شروع ہوئی اور بید فعد ذیر بحث منحی کہ' قریش کا جوآ دی خواہوہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوسلمانوں کے پاس چلا آئے گا، تو مسلمان اس کو والیس کرنے پہمجورہوں گے۔ ایمی اس پر بحث ہوری تھی اور قلم بند نہ ہوئی تھی کہ ابوجندل جو کسی طرح موقع پاکرنگل آئے تھے، بیڑیاں پہنے ہوئے بی اور اپنے کومسلمانوں کے سامنے وال دیا۔ سیل نے کہا، محمد (عافیہ) شرائط مسلم بورا کر سے بینے مسلم بیرا موقع ہے۔ آپ نے فرملیا ماجھی صلم بندا کہ اور اپنے کومسلمانوں کے سامنے وال دیا۔ سیل نے کہا، محمد (عافیہ) شرائط مسلم بورا کر سے بیام وقع ہے۔ آپ نے فرملیا ماجھی منظور نہیں اسے نے فرملیا ،ابوجندل کو سہیں رہے دو۔ جندان واپس نہ کے گئے تو پھر ہم کو کی شرط پر صلح منظور نہیں۔ آپ نے فرملیا ،ابوجندل کو سہیں رہنے دو۔

سہبل نے کہا، یہ بیس ہوسکتا۔آپ نے بہت اصراد کیا، لیکن میل کی طرح ابوجند آل کومسلمانوں کے پاس مجھوڑ نے پر آمادہ نہ ہوا۔آنخضرت ﷺ کومعلموہ کی پابتدی کا بڑا خیال تھا۔ اس لیے سہبل کے اصرار پر ابوجند آل کو حوالہ کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ ابوجند آل کو کا فروں نے اتنا مارا تھا کہ ان کے بدن پرنشان پڑھئے ہتے۔

جب انہوں نے دیکھا کرسول اللہ انہیں والیس کردیں گو جمع کو مار کے نشانات دکھا کر میں اللہ کے کہ مسلمانو! پھر جھے کھار کا نشانہ ستم بنائے اور اس مسیمیت میں جناا رہنے کے لئے کا فروں کے حوالہ کئے دیے ہو۔ ان کی فریاد پر حضرت جز بہت متاثر ہوئے آئے ضمرت جر بیسے مرض کیا ، کیا آپ پیٹے ہرجی نہیں ہیں؟ فرمایا ، ب شک ہوں۔ پھر بوچھا کیا ، محق پر اور : عارے وشمن باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا ، بیسے مرض کیا پھر ہموں ، اور فرمایا ، بیسے مرض کیا پھر ہم کیوں دب کرسانے کریں؟ آپ نے فرمایا ، میں خدا کا پیٹے ہمر ہموں ، اور اس کے حکم کی نافر مانی نہیں کرسکتا ، وہی میر الددگار ہے ۔

غرض ای طرح ابوجندل کو یا بجولال واپس کردیا۔ ابوجند ل نے پھر فریادی کے مسلمانوں ا
کیا میر ۔ ندجب میں رخنہ والوانے کے لئے مجھے قریش کے حوالہ کرتے ہو۔ آنخضرت نے ان کی
دلدی کی کہ ابوجندل میر وضیط سے کام نوہ خداتم ہارے اور دوسرے مظلوم سلمانوں کے لئے کوئی راستہ
بیدا کرے گا۔ ہمسلح کر کے ہیں اور سلح کے بعدان سے بدمہدی نہیں کر سکتے "۔

ر بالی اورغر وات: اس ارشاد کے بعد مزید جون وجرا کی تنجائش نتی ۔ چنا نچ ابوجندل فاموثی کے ساتھ چلے گئے اور بچھونوں بعد کس طرح ہے چھوٹ کر ابوبسٹیز کی جماعت بیس شریک ہو گئے اور عرصہ تک ان کے ساتھ رہے (ویکھو والات ابوبسٹیز ۔ پھر جب کفار مکہ نے سلح کی دو دفعہ جس کی رو ہے ابوجندل والیس کئے گئے تھے ، واپس لے لی بتو آنخضرت بائی نے ابوجندل اوران کے ساتھی ابوبسیرکو مدینہ بائی ہو گئے۔ مدینہ بائی ہو گئے۔ مدینہ بائی ہو گئے۔ ابوبسٹیز کو مدینہ آنے کی نوبت نہیں آئی ، اور دوای دادی غربت میں بوند فاک ہو گئے۔ ابوجندل میں موئے ۔ مدینہ آئے بعد جس قدر غروات ہوئے ، سب میں شرکت کی سعادت حاصل کی جی

شام کی نوج کشی میں شرکت اور وفات:

ا تخضرت النجی کرزندگی مجرمہ ہند ہیں دہے۔ اس کے بعد حضرت عرائے کا زندگی مجرمہ ہند ہیں جب اس کے بعد حضرت عرائے ک شام بر فوج کشی ہوئی بتو اس میں مجامد اند شرکت کی اور پانچ چھ سال تک سلسل جہاد فی سبیل اللہ میں ملابم

مشغول ره كر حضرت عمر من عهد خلافت ماج من طاعون كي دباء مير عمواس من وفات ياكي أ. فضل و **کمال** : فضل و کمال میں شاعری کے علاوہ اور کوئی شے قابلی ذکرنہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البر فان كاشعار على عن بي-

# (۱۳۸) خضرت ابونغلبه سی

نام ونسب : ان كنام من برااختلاف ب اكثر ارباب سرجرتوم لكية بي، ابولغابه كنيت بـ نسب كاسلسله همين واكل سے ملتا ہے۔ واكل سے أو يرتبحره بيہ : واكل بن نمر بن و بره بن تعليد بن حلوان بن مران ابن حاف بن قضاعه

اسلام و بیعت رضوان:

دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے مسلح صدیدید میں آنخضرت علیہ کے ہم ر کاب تنے ، اور بیعت رضوان میں رضائے الی کی سند حاصل کی الے۔

غزوات : غزدات کی شرکت کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی۔ خیبر کے مال ننیمت میں ہے آنخضرت ﷺ نے ایک حصد مرحمت فر ملیا تھا <sup>ع</sup>ے۔اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید اس غزوہ میں شریک 2 1912 91

اشاعت اسلام: البتدومرى فدمات جليله برمامور بوت ميت تقد چناني آنخفرت على نے انہیں ان کے قبیلہ میں بلغ بنا کر بھیجااوران کی کوششوں سے ان کا قبیلہ استحضرت علیہ کی حیات ہی میں شرف باسلام ہو گیا ہے۔

وفات: شام فتح ہونے کے بعد یہاں قیام پذیر ہو گئے۔ گوشام میں قیام تھا الیکن جگے صفین میں غیرجانبداررہے جے۔امیرمعاویہ کے عہد میں سربعدہ واصل بحق ہوئے <sup>کی</sup>۔ زندگی میں اکثر کہا کرتے شے کہ خدا مجھ کوتم لوگوں کی طرح ایز یاں رگڑ کے اور دم گھٹا کے نہ اُٹھائے گا۔ ان کا پہ کہنا بالکل سیح ڈکلا۔ ایک شب کوآ دهی رات محے بنماز میں مشغول فضے ان کی اڑکی نے خواب دیکھا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اس خواب پریشان پر وہ گھبرا کرائھ میٹھی اور آ واز دی۔معلوم ہوانماز پڑھ رہے ہیں۔تھوڑی دیر کے بعد دوسرى آوازدى ،كونى جواب ندملا، ياس جاكرد يكها يتوسر تجده ش تفااور دُوح پرواز كرچكى تى ك فضل وکمال فضل وکمال کے اعتبار ہے کوئی احمیازی پایدنتھا۔ تاہم ان سے چالیس ( پہم) حدیثیں مروی میں۔ان میں سے تین متفق علیہ ہیں اورا یک میں امام سلم "منفرد ہیں۔جبیر بن فیر،ابن میتب اور کھول نے ان سے روایتیں کی ہیں اور

فضائل اخلاق : یون تو ابو تعلیه کی وات تمام فضائل سحابیت کی جامع تھی۔ نیکن حق کوئی اور راست گفتاری ان کا خاص وصف تھا۔ یج بات کے علاوہ بھی جھوٹ ہے و بان آلودہ نہ ہوئی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم نے الی تعلیہ "سے زیادہ تجی بات کہنے والانہیں و یکھا۔ کا کنات عالم پر نظر و ال کر قدرت خداوندی پر خور و فکر کیا کرتے تھے۔ دات کے سنائے اور تاریکی ہیں باہر نکل کے آسان پر نظر و السنتے اور قدرت خداوندی پر خور کرکیا کرتے تھے۔ دات کے سنائے اور تاریکی ہیں باہر نکل کے آسان پر نظر و السنتے اور قدرت خداوندی پر خور کرکیا کرتے کے دات کے سنائے اور تاریکی ہیں باہر نکل کے آسان پر نظر

#### (۱۳۹) خطرت ابور فاعه عدوي

نام ونسب : تميم نام ہے۔ ابور فاعد کنیت نسب نامہ یہ ہے : تمیم بن اسید بن عدی بن مالک بن تمیم بن دول بن جبل بن عدی بن عبد مناق بن ادبن طانحہ بن الیاس بن مصرعدی مصری ۔ اسلام ، غالبًا فتح کے بعد کی زمانہ میں شرف باسلام ہوئے۔ اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت والله مسجد میں خطبہ و سے ہے کہ آنحضرت واللہ مسجد میں خطبہ و سے ہے کہ ابور فائد کی نیچے اور قریب جا کر عرض کیا ، یار مول اللہ ( واللہ ) ایک فریب الدیار ، این وی بابت موال کرنے آیا ہے ، وہ نہیں جانتا کہ اس کا فی ہب کیا ہے؟

اس سوال پرآپ نے خطبہ دوک کراہے پاس بلایا اور ایک کری پرجس میں او ہے کے پائے گئے ہوئے تھے، بینے کران کو ضروری تعلیم دی سے۔

جهاد في سبيل النّداورشهادت :

ابورفائنگی رگ رگ میں جہاد فی سمبیل اللہ کا خون دوڑتار ہتا تھا۔دہ خداہے دعا مانگا کرتے سے کہ خدا مجھے ایسی طاہر اور با کیزہ موت دے جس پر دوسرے مسلمانوں کورشک آئے اور دہ موت تیری راہ میں ہو جی ان کی بیائے اخلاص دعام تعبول ہوئی۔

المسمج میں عبد الرحمٰن بن سمر الله کی ماتحیٰ میں کائل پر فوج کئی ہوئی۔ اس فوج میں بنوصلیفہ کا بورا قبیلہ شرکت کا ادادہ کیا۔ ابوقادہ عددی نے ردکا کہ تمہارے بال بے

ا تبذيب الكمال. ص ٣٣٦ ع اصاب جلدى ص ٣٩ على مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف المسلوة والخطب ع ابن سعد رجندى قرادل ص ٣٨

بالکل تنها ہیں ،اس لئے تم نہ جاؤر کیکن بید دوقی شہادت میں بیٹاب بیتھے۔ جواب دیا ، میں مصم اراد ہ کر چکا ہوں ،اس لئے ضرورشر یک ہوں گا۔ چنانچی فوج میں شائل ہوکر کائل روانہ ہو گئے۔ بحسان پینچنے کے بعد رات بجرفوج ایک قلعہ کے گرد چکر لگاتی رہی اور ابور فائڈ شہادت کی تیاری میں ساری رات عبادت کرتے رہے۔ آخرشب میں نیند کاغلبہ ہوا ، ڈھال کا تکیدلگا کرسو گئے۔

صبح کواسلامی فوج دشمن کے زخ کا اندازہ لگانے بیں ایسامشغول ہوئی کہ کسی کوابور فاتھ کا خیال ندرہا۔ ابور فاتھ زمات بھر جائے بتھے جبح کو بھی آ تکھ نہ کھلی۔ دشمن نے آبیس جہا پاکر ذخ کر دیا۔ پچھ دیر بعد لوگول کوان کا خیال آیا اور ان کی تلاش بیں اور تین دیر بعد لوگول کوان کا خیال آیا اور ان کی تلاش بیں اور تین کہ جنہوں نے ان کو آل کیا تھا مان کے کیڑے اور قا تکول کو بھی کر جنہوں نے ان کو آل کیا تھا مان کے کیڑے اور قا تکول کو بھی کر جنہوں نے ان کو آل کیا تھا مان تھے لیے گئے۔

فضل و کمال : فضل د کمال کے لئاظ ہے متاز صحابہ میں تقے۔علامہ ابن عبد البُر لکھتے ہیں کہ البر ککھتے ہیں کہ البر فائد فضلائے صحابہ میں تقے کے قرآن کی متعدد سور تنبی براور است زبان نبوی پڑھا ہے یاد کی تھیں۔ حدیثوں ہے میں تنبی دامن نہ تھے۔ حمید بن بلال اور صلہ بن اثیم نے ان ہے روا بیتیں کی ہیں گئے۔

فروق عبادت : عبادت اور باضت ان كاخاص مشغله تفاح تلاونت قرآن نے غیر معمولی شغف تھا۔ تبد برد سے الترام اور بابندی كے ساتھ پڑھتے تھے۔ ايك موقع پر انہوں نے خود بيان كيا تھا كه جب سے ميں نے رسول الله والا سے بقر واور دوسرى آيات قرآنى سيكى بيں ،اس وقت سے نہ بقر و اور دوسرى آيات قرآنى سيكى بيں ،اس وقت سے نہ بقر و سے مير اساتھ جھوڑ ااور نہ تيام كيل سے كسل بيدا ہوا "۔

#### (۱۴۰) خطرت ابوسفیان بن حارث

نام ونسب : مغیرہ نام ہے۔ ابوسفیان کنیت نسب نامہ یہ ہے : ابوسفیان بن حادث بن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن تفعی بن ہاشم ہاشی ۔ مال کانام غزنہ تھا۔ نصیالی تجرہ یہ بخرنہ بنت قیس ابن طریف بن عبد الغری بن عامرہ بن عمیر بن دوبعہ بن حادث بن فہر۔ ابوسفیان کے دالد حادث المخضرت بھی کے دالد حادث المخضرت بھی کے دالد حادث المخضرت بھی کے دودہ بیا تھا۔

ل ابن سعد بلدے قراد ل م ۲۸ سے سزشهادت اور سقام شهادت کی تعین استیعاب سے لی کی ہیں۔ سع استیعاب بلدی میں ۱۹۲۷ سے تہذیب الکمال میں ۱۳۳۹ می این سعد بلدے قرادل می ۲۸۸

اس کے دونسی اور رضائی دونوں رشتوں ہے آنخضرت اللے کے بھائی تھے۔ من بیس بھی آپ کے برابر تھے۔اس کے دونوں میں غایت درجہ اُلفت ومحبت تنے اُ۔

أتخضرت الاراسلام كى مخالفت:

لیکن اُلفت و محبت کا یہ رشتہ ظہور اسلام کے بعد ٹوٹ گیا ،اور دومرے مما کہ قریش کی طرح الاسفیان بھی رسول اللہ ہے گئے گئے گئے گئے گئی میں الاسفیان بھی رسول اللہ ہے گئے گئے گئی گئی کے گان کی نخالفت دشمنی اور عناد کے درجہ تک پہنچ گئی میں ۔ آنحضرت ﷺ کی نخالفت اور اسلام کے استیصال کو انہوں نے اپنامقصد حیات بنالیا تھا۔ چنا نچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جس قدر معرکے ہوئے ،ابوسفیان ان سے بیل پیش فتے ۔ ان کی ساری قوتی آنخضرت ﷺ اور اسلام کے خلاف صرف ہوتی تھیں آنے شاعر ہے ۔ اس کی ساری قوتی آنخضرت ﷺ اور اسلام کے خلاف صرف ہوتی تھیں آنے شاعر ہے ۔ اس کے آن اسلام حضرت حسان بن بن اس کے آنخضرت ﷺ کی بچو کہ کرکوچہ بازار میں سناتے پھرتے تھے ۔طوطی اسلام حضرت حسان بن بن بناتہ نے ان اشعاد ۔۔

الا بلغ ابآسفیان عنه مغلغلة فقد برح الخفاء هموت محمدًا فاجبت عنه وعند الله فی ذالک الجزاء الرسفیان کور کری فالک الجزاء الرسفیان کور کی وانب سے بیام پیچادوک پردواُ کھ گیا۔ تم شرکھ الله کی جوکی، ش ناس کا جواب دیااوراس جواب ش فداک پاس مرے لئے ہزاء ہے'۔ میں نے آئیس کی جوکاذ کرکیا ہے ۔

اسلام: کال بیس برس تک می معانداندوش قائم ری ۔ فتح کہ ہے کچھاؤں پہلے جب آنخضرت بیر فتح کمہ کی تیار یوں میں مصروف شے اور مکہ بیس آپ ہوائی آ مد آ مد کی خبر پھیل رہی تھی ، ابوسفیان نے ایک دن ہوی ہے کہا تھر اور کھیں آ ہوائی ہوائی ہوائی ، ابوسفیان نے جواب ایک دن ہوی ہے کہا تھر اور کھیں آ ہوائی ہوائی ہوائی ہوائا کہ تم پر ایک دن ہوگئی ہوائی ہوائا کہ تم پر ایک ہوائی ہوائا کہ تم پر ایک ہوائی ہوائ

ال و قت مسلمان كا قافله مقدمة الحيش مقام ابواء بيني چكا تقاء ابوسفيان اشتهاري مجرم تھے۔ برآن جان كا خطره لگا بموا تقا۔ ڈرتے جيسے چمپاتے كى طرح مسلمانوں كے لئكر گاہ تك بنچاور دفعة رسول الله على كي سامنے آگئے۔ آپ على كادل ان كے گذشته اعمال كى وجہ سے تخت متنفر تھا، اس کے نظر پڑتے می مند بھیرلیا۔ ابوسفیان اس دخ پر گئے تو آپ دوسری طرف مند بھیرلیا۔ بیدد کی کومسلمان انہیں پکڑنے کے لئے بڑھے۔ ابوسفیان سمجھے کہ اب کام تمام ہوا۔ چنانچے رسول التسابقیۃ کے دخم وکرم ، مفودرگذر راورآپ کے ساتھ اپنی گوتا گول قرابتوں کا داسط دلاکرمسلمانوں کوروکا کے۔

حضریت ابوسفیان کی بوری زندگی آنخضرت علی اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گذری تھی۔ انہوں نے آپ بلان کی تحقیرو تذکیل مسلمانوں کی ایذارسانی اور اسلام کے استیصال کا کوئی وقیقہ بلقی ندر کھا تھا ، اس لئے رسول اللہ بلانے کے دل میں ان کے لئے کوئی جگہ باتی ندرہ گئی اور آپ بلان کے سکی طرح در گذر فرمانے برآ مادہ نہ تھے۔

آخر میں ابوسفیان نے اُم الموضین حضرت اُم سلمہ " کو درمیان میں ڈالا۔ انہوں نے سفارش کی کہ" اپنائم کو مایوس نے ہوری آ بردرین کا کون سماد قیقہ اُٹھار کھا ہے۔ ابوسفیان سے کچھ بن نہ پڑتا تھا۔ گذشتہ زندگی پر بخت مادم اورشر مسار تھے۔ لیکن بارگاہ نبوی اور کے اور میں کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو کہا خیر مادم وہ کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو کہا خیر اگر عفود کرم کا درواز ہا لکل بند ہو چکا ہے تو

'' جان ہے ہم بھی گزرجا کیں گے موجا ہے ہیں''

اوران کمن بچرکو لے کر در بعد مارے مارے بھریں گے اور بھوک بیاس ہے تزیب تزیب کر جان دے دیں گے۔ ابوسفیان لا کھ بجرم بھی پیچیرے بھائی تھے۔ آنخضرت اپنے کے کانوں تک اس عزم کی خبر پنجی تو دل بحرآیا اور نفرت و تقارت کے سارے جذبات مہر دبحبت سے بدل گئے ۔ حضات مادوسفی ان کو بریا من آئے فی کی ماران و ملی مدونوں اسے مشرع اسے ناز اللہ ان مصر میں میں من

 دو كه ابوسفيان عن خدااور رسول راضي جو كياس لئة تم لوك بهي راضي جو جاد كي

غروات : اسلام كے بعد تلائی مافات کی فکر ہوئی ، ایھی غروہ فقے نہیں ہوا تھا۔ سب ہے بہلے اس میں شر یک ہوئے ، پھرغروہ حنین میں شمشیر ہائی کے جو ہرد کھائے۔ اس غروہ میں جب مشرکیین کے دیلے کی وجہ دیکھائے۔ اس غروہ میں جب مشرکیین کے دیلے کی وجہ سے منتشرہ و گئے اورا یک عام بے ترجیمی کھیل گئی اس وقت بھی الاحقیان اپنی جگہ جے دیاور شمشیر برہنے گھوڑ ہے کی چینے سے موت کے منتشل کو دیڑے۔

وفات آنخضرت عظیٰتی وفات تمام مسلمانوں کے لئے ایک مصیبت عظیٰتی ۔ ابوسفیان پر ایک کو دالم نوٹ پر او داس حادثہ ہے تخت متاثر ہوئے۔ ابھی نے تم مندل نہونے پایا تھا کہ تھوڑے بی ونول کے بعدائن کے بھائی توفل چل سے۔ ان حوادث نے آئیس دنیا ہے بالکل برداشتہ خاطر کر دیا۔ خدا ہے دعا المستحک کے خدایار سول القد الله یا اور بھائی کے بعد زندگی ہے حز واور دنیا ہے لطف ہوگی ، اس لئے جعد دنیا ہے انھا لے خدا نے یہ دعا قبول فر مائی اور اس دعا کے چند بی دنول کے بعدا یک معمولی اور اتفاقی واقعہ موت کا سبب بن گیا۔

ج کے موقع پر کئی جس سر منڈ ایا ہمر جس ایک میسی ، وہ چس گئی ہیں سے خون جاری ہو گیا اورایسا جاری ، واک کی طریق ندرکا۔ مدینہ والیس آ کرخو دو دی اپنی قبر کھود کراپئی پہلی منزل تیاری۔ جب حالت زیادہ نازے ، و لَی تو خوایش وا قارب نے رونادھونا شروع کیا۔ ان کا گریدو بکا من کراسلام کے بعد آج تک کو کی لفزش نہیں ہوئی۔ اس لئے رونادھونا بند کرو قبر کھود نے کئیسر سے دن وفات یا گئے۔ حصرت عمر " سے نماز جنازہ پر ھائی اور ابوسفیان جنت اُبقیع کن الی طالب میں میروفاک کئے گئے ۔

لے این معد بطری قرار کے سی ۱۳۹۰ میں میروک ما کم بیلدسی ۱۵۵،۲۵۳ سے این سعد بیوس یوسی سی ۱۳۲۰ میں ۱۳۹۰ قراد ک سے این سعد بیوسی قراد ل سی

حليه: آنخفرت الكاكيم شبيت

اولاً و : ابوسفیان نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں اوران سے بہت ی اولادیں ہو کیں۔

یو بول میں جمانہ ، نفیہ ، اُم محرواور دواُم ولد تھیں۔ ان سے ارجعفر ، ۲ے عبداللہ ، سوجھانہ ،

ساحصہ ، ۵ے عائکہ ، لا۔ اُمیداور کے کلئوم بہت سی اولادیں تھیں کیکن ان میں سے آئندہ
کوئی اولا دباتی ندری اور ابوسفیان کی سل منقطع ہوئی لے۔

### (۱۳۱) خطرت ابوسفیان شبن حرب

نام ونسب : صر نام بدابوسفیان کنیت نسب نامدید به : صر بن ترب بن أمید بن عبد من من من عبد من من من عبد من من عبد من من عبد من فرق أموى ابوسفیان کا خاندان بن أمید قری کا ما دعقاب

ع ایناً سے متدرک وائم بلاس م 1000 مے استعاب بلدام ۵۰۸ لِ اسدالغابه منذكره ابوسفيان بن حادث ع مندرك حاكم رجله ٢٥٥ مندرك حاكم لیعن قرایش کے قوقی نشان کا حال میں خاندان تھا۔علمدارای خاندان کے ارکان بنائے جاتے تھے۔ ظہورِ اسلام کے وقت اس عبد پر ابوسفیان ممتاز تھے۔ جب قرایش میں کوئی جنگ چھڑنے والی ہوتی تھی تومعزز بن قرایش جنع ہوکر علم روار کے ہاتھ میں علم دیتے تھے!۔

اسملام سے پہلے : عمہ و اسلام کے دقت اس کی سب نے دیادہ خالفت ان بی اوگوں کی جانب کے مل ش آئی، جوقریش ہے سب سے بااثر ریمس شے اور جن کا اثر واقتہ ار نسلا بعد نسل چلا آر ہاتھا۔
البوسفیان مجی روسائے قریش میں شے اور بی ہاشم کے حریف سے ،اس لئے اسلام اور پیفیبر اسلام پیلا کے ساتھ آئیں دو ہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ آنخضرت بھی کی ایڈ ارسانی ،مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے ساتھ آئیں دو ہری مخالفت آئی ہوری اسلام کے استیصال میں سب سے پیش پیش رہے تھے۔اسلام کے منانے میں انہوں نے اپنی پوری قو تیں صرف کردیں۔ آغاز دموت اسلام سے لے کرفتے کہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی نئے کئی کا کو وفت آخوانیوں رکھا۔ دموت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد آنخضرت بھی کے بچاابو طالب کے باس آپ پھی کے ایک رکن ابوسفیان بھی تھے ۔

پھر آنخضرت وہ کے آئے گرنے کی جوسازش ہو کی تھی، جس کے سبب ہے آپ اللہ نے ا جرت فر مائی تھی ،ال میں بھی ابوسفیان کا ہاتھ مٹال تھا۔ کفر داسمام کاسب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا۔ اس میں ابوسفیان نہ شریک ہوسکے۔اس دنت وہ کاروانِ تجارت لے کر گئے ہوئے تھے۔

بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے تھے۔اس کے سارا قریش جذبہ انقام میں دیوانہ ہورہا تھا۔الوجہل اور عقبہ بن ربیعہ مارے جا چکے تھے۔ان کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابوسفیان میٹے۔اس کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابوسفیان میٹے۔اس کے بیٹیت سردارتوم کے مقتولین بدرکا انقام ان کا پہلافرض تھا۔اس کے علاوہ خود ان کا ایک بڑا افر کا حظلہ مارا گیا تھا،اس کے بیانقام اور زیادہ موکد ہوگیا تھا،اور انہوں نے صلف لیا کہ '' جب تک محمد (جھڑ) ہے بدرکا انقام نہ لے لیں گے،اس وقت تک مورتوں کونہ چھوٹیں گے'۔اس صلف کے بعددہ سردوراروں کا دستہ لے کر مدینہ بینچے۔

یہاں کے یہود مسلمانوں کے فلاف تھے۔اس لئے ابوسفیان ایک یہودی رئیس می بن افظب کے باس گئے۔ دات کا دشت تھا گھرول کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ابوسفیان نے تی کا درواز و کھنگھٹا یا گھراس کے درواز سے بند ہو چکے تھے۔ ابوسفیان نے تی کا درواز و کھنگھٹا یا گھراس نے درواز سے نے دوون سے نہ کھولا۔ اس لئے ابوسفیان اس کے درواز سے اوٹ آئے اور ایک دوسرے متاز یہودی اور تی نفیر کے سردار اور فرزانچی سلام بن مشکم کے پاس ہیتے۔

اس نے نہایت برتیا کہ استعبال کیا اور بڑی خاطر وہو اضع کی۔ کھاتا کھلایا ، شراب پلائی اور ابوسفیان کی مہم کے متعلق بہت سے راز وارانہ باتیں بتا کیں۔ جسم کو ابوسفیان نے مدینہ کے قریب عربیض پر تملہ کر کے حجود کے باغوں کی ٹمٹیاں جلا ویں اورا کیک افسار اور ان کے حلیف کو آل کر کے لوث آئے۔ تخضرت وہ کا کواس کی اطلاع ہوئی تو آب تھاتھ نے تعاقب کیا۔ قرقر ۃ الکدر بیس تائی کر معلوم ہوا کہ ابوسفیان بہت آئے نکل چکا ہے۔ اس لئے واپس تشریف لئے گئے۔

اس واقعہ ہے ایک حد تک ابوسفیان کی سم پوری ہوگئی ، لیکن ابھی مقولین بدر کا انقام ہاتی تھا ، اور جن جن لوگوں کے اعز ہواقر ہامارے گئے تھے ، وہ انقام کے لئے بے چین تھے۔ چتا نچ ابو جہل کا لاکا عکر مہ ، عبداللہ ، من رہید ، صفوان بن أمیداور جن جن لوگوں کے اعز ہواقر ہامارے گئے تھے ، ابوسفیان کے پاس بنجے ، اور کہا ، آب لوگ اپنے کاروائی تجارت (وی کاروائی تجارت ہے جو بدر کے زبانہ میں تجارت کے پاس بنجے ، اور کہا ، آب لوگ اپنے کاروائی تجارت (وی کاروائی تجارت ہے جو بدر کے زبانہ میں تجارت کے کر گیا تھا) کا نفع ہم کو دینے کہ ہم لوگ اس کے دریو چھ (وی ایک کے علاوہ قریش قائدان کے ہم الوسفیان نے کہا ، میں اپنے حصر سب سے پہلے دیتا ہوں ۔ اس کے علاوہ قریش قائدان کے ہم ممبر نے نہایت فراخ دل کے ساتھ چندہ دیا ۔

غرض قریش تیادیاں کر کے بڑے مردسامان سے استیصال کے لئے نکلے، اور مدیند کے
پاک کوہ احد پر نوجیں اُتاریں۔ آنخضرت علیہ سات سوجان ناروں کی مختفر جماعت لے کر مدافعت
کے لئے تشریف لے گئے۔ احد پر دونوں کامقا بلہ ہوا۔ مسلمانوں کی جانفر دتی کے ٹڈی دل کو پسپا کر دیا۔
آنخضرت جی نے مف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر تفاظت کے لئے متعین کر دیا تھا
کہ خالفین عقب سے تملہ آورنہ ہو کیس۔

مشرکین کی بسیائی دیکے کراس دستہ نے مال غنیمت کی طبع بیں اپنا مرکز چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے دستہ کو لئے ہوئے منڈ لار ہے تھے۔ انہوں نے میدان خالی پاکر عقب سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس نا گہائی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور بہت یُری طرح بیجھے ہے۔ بہت سے مسلمان اس بسیائی مسلمان اس نا گہائی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور دندان مبارک شہید ہوئے ۔ آنحضرت بھی کاچہرہ انور ذخی اور دندان مبارک شہید ہوئے ، آب کے پاس چند جان شاروں کے ملاوہ کوئی باتی نہ رہ گیا تھا۔ ہم خص اپنی جگہ بدحواس ہور ہاتھا۔ اس لئے آپ کی شہاوت کی خبراز گئی ہے۔

لے سیرت ابن بشام ۔ جلداول می ۳۲۷ سے سیرت این بشام ۔ جلداول می ۳۳۷ واین معددمد مفازی می دون سی ایش سی ۲۹

الوسفیان بیزبری کرفرط مسرت سے بہاڑ پر چڑھ گیا اور فاتخانہ فرور بھی بآواز بلند ہو چھا،
محرار اللہ ایر استان کے خطرت بالا کے فوال کرنے کردیا کہ جواب نددیا جائے۔ جب ابوسفیان کے سوال کا کوئی جواب ند ملا ، تو سمجھا نصیب دشمنال مجمد بھا کا کام تمام ہو گیا۔ دوسری آواز دی ، ابن الی قافہ (حضرت ابو بکر ایس اس سوال پر بھی کسی نے کوئی جواب نددیا۔ تیسری مرتباس نے حضرت عمر " کو کیا اس سرتہ بھی جواب ندا۔ یہ فاموثی دیکھ کروہ مجھا کے سب ختم ہوگئے۔

حفرت عرض منط مرائ بي بكارات اورهم نفدا التير براكر فراكر والول كو فداف ندور كها بهدي المرائل في بي بكاري "اعل هبل" بهل بلندره ، محابف ألخفرت والحاس المخفرت والماس في بكل كالله المنطق المحاس المخفرت والماس كالم من المراز الارز الارز الارز الارز المراز الارز المراز الم

الوسفیان کامیابی کے نشہ میں مخورتھا۔ بولا ، آئ کا دن بدرکا جواب ہے۔ لوگوں نے بغیر میرے عکم کے مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤل کاٹ لئے ہیں۔ لیکن مجھاس کا کوئی افسوں بھی نہیں لیہ بروایت ابن الحق حضرت عمر نے بیکن کرفر مایا ، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تیرے مقتولین جہنم میں ابوسفیان نے حضرت عمر سی کی آواز کی تو پائل بلاکر پوچھا ، بچ بچ بتاؤ ، محمد بھی کا کام تمام ہوگیا یا زندہ ہیں؟ آپ نے نفر ملا ، فعالی شم زندہ ہیں اور تمہاری گفتگون رہے ہیں۔ بین کرابوسفیان نے کہا ، ابن قد نے کہا تھا کہ میں نے محمد کا کام تمام کردیا۔ لیکن میں تم کوائل سے زیادہ ہو جی محمد ابول۔

اختیام جنگ کے بعد آنخضرت نے احتیاطاً قریش کے تعاقب بی سٹر (۵۰) آدی ہے،

تاکہ وہ دوبارہ نہ لوٹ کیس دوسرے دن خود بنس نفس مقام حمراء اسد تک تعاقب بی تشریف لے گئے۔ آپ کا خطرہ بھی تقار ابوسفیان رید خیال کرکے کہ ابھی مسلمانوں کا پورا استیصال نہیں ہوا ہے، مقام روحات دوبارہ واپسی کا قصد کر دہاتھا کہ ال دوران میں قبیلہ خزاعہ کے رئیس معبد سے جومسلمانوں کی فکست کی خبرین کرتھد ہی کے قیا اوراب واپس جارہاتھا، ملاقات ہوئی۔ اس سابوسفیان نے ابنا خیال ظاہر کیا ،اس میں ابھی اپنی آنکھول سے دیکھیا چلاآ رہاہوں مجمد ہی اس مرحمامان کے ماتھا آرہاہوں مجمد ہی اس مرحمامان کے ماتھا آرہاہوں مجمد ہیں ابھی اپنی آنکھول سے دیکی کرابوسفیان نے ادادہ بدل دیا ہے۔

ماتھا آرہ ہیں کہان کا مقابلہ بخت دشواد ہے۔ یہی کرابوسفیان نے ادادہ بدل دیا ہے۔

جگ احد کے بعد میہود یوں نے مسلمانوں کے خلاف تح یک شروع کی۔ ابوسفیان اس میں بھی پورے طور سے معاون و مددگار تھا۔ ہے جی جب تمام عرب قبائل نے مسلمانوں کے استیصال کے لئے مدینہ پر بجوم کیا ہو قریش بھی ابوسفیان کی قیادت میں جس جس جس موسے الیکن پیطوفان ہوا کی طرح اُڑگیا۔ یہی متحدہ اجتماع جنگ خندتی کے تام سے مشہور ہے ۔

المع من جب آنخضرت الله في المراء اور فرمان والرق المراء اور فرمان واور ترام المراء اور فرمان واور تركا والمحتلط والمحتل والمحتلط والمحتلط

سب ہے پہلے ہو چھا ہم میں کون اس محض ہے جوائے کو ٹی جھتا ہے، زیادہ قربی تعلق رکھتا ہے، زیادہ قربی تعلق رکھتا ہے؟ ابوسفیان نے اپنے کہ جیش کیا کہ میں اس کا قریب ترین عزیز ہوں۔ ہرقل نے اس قریب بلایا اور دوسر ہے قریشیوں ہے کہا، میں اس ہے اُس محفول (الله الله کے متعلق سوالات کروں گا جہاں وہ غلط جواب د ہے تم لوگ فورا ٹوک دیتا۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہ اگر اس وقت جھ کوا پنے ہمراہیوں کی تر دید کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ اس اہتمام کے ساتھ سوالات و جوابات شروع ہوئے :

مِرْقُلْ فَرْيْسُ مِن الشَّحْصُ كَانْسِ كِيماتٍ؟

ابوسفیان: قریش کاعالی نسب آدمی ہے۔

برقل: اس سے سلے تم ہے کس نے نبوت کادموی کیا تھا؟

ابوسفيان: تنبيس\_

ہرقل: شرفاءومعززیناس کے پیردہیں یا کمزورونا تواں؟

ابوسفيان: مانوال وكمزور

مرقل : ان کی تعداد برطق جاتی ہے یا گفتی ہے؟

ابوسفيان: برهتى حالى يــــ

ل يتمام حالات الن معدے ماخوذ ميں۔

رقل کوئی شخص اس ندہب کو قبول کرنے کے بعد اس سے بیز ارہ وکر مربد بھی ہوتا ہے؟ بوسفیان: نبیس۔

برقل: ممجى اس في دعوك اورفريب دياب؟

ابوسفیان: نبیس البت اس دوران میں حال معلوم بیس (ابوسفیان کا بیان ہے کہ اس سوال کے ملاوہ اور کی میں جھے اپنی طرف ہے ملانے کا موقع نبیس ملا)

رقل: الشخص سے اور تم لوگوں ہے بھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟

ابوسفيان: بال-

برقل: إن كاكيا تيجد با؟

ابوسفیان: مجمعی ہم غالب رے اور بھی وہ۔

برقل وهم كوس بيز كالحكم ديتا ؟

ابوسفیان: وه کبتائے، تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو، اس میں کسی کوشر یک نہ کرواور اپ آباوا جداد کے ندہب کوچھوڑ دو ہنماز پڑھو، خیرات کرو،صلد تی کرو، یاک داکن رہو۔

اس تفتگو کے بعد ہر قل کو آنخضرت ﷺ کی صدافت اور آپ کی نبوت کا پورایقین ہو گیا اور اس نفتگو کے بعد ہر قل کو آنخضرت ﷺ کی صدافت اور آپ کی نبوت کا پورایقین ہو گیا اور اس نے بطار قد کے سامنے کھی الا ملان آپ کی رسالت کا اعتراف کیا ۔

ی خزاند اور تی برک قبال مرتوں ہے تھے آرے ہے ، کین اسلام کے مقابلہ میں دونوں متحد ہوگئے ہے۔ میں اسلام کے مقابلہ میں دونوں متحد ہوگئے ہے۔ دونوں متحد ہوگئے ہے۔ دونوں متحد ہوگئے ہے۔ اس تضاوت کالف نے بھر دونوں کوایک دوسرے کے خلاف کر دیا اور بی بکر نے میں جرم میں بی فرزاعہ آپ کے ملا فریاد لے کر بہنچ ۔ بی فرزاعہ آپ کے حلیف ہے ۔ اس لے صلح حد یہیے کی دوسے ان پر قریش یا ان کا کوئی حلیف جملہ فیس کرسکتا تھا۔ چنا نچہ آخضرت کر جیجا کہ یا بی فرزاعہ کے جون بہا اوا کے خون بہا اوا کہ دوجا کہ بی فرزاعلان کر دیا جائے کہ حد یہ یکا معاہدہ تو ن کر دیا جائے کہ حد یہ یکا معاہدہ تو ن کہا ۔ یہ شراکٹا می کر قباری کر قباری کر تا ہے گئے ہو ہے۔ اس کے تا کہ بوجا کہی بودہ اعلان کر دیا جائے کہ حد یہ یکا معاہدہ تو ن جواب دیا تی خواب تو رہے ہے۔ اس کے تا کہ بوجا کہی بعد ہیں جب قریش نے اس جواب اور اس کے تا کہ کر فود کو اس میں جب قریش نے اس جواب اور اس کے تا کہ کر فود کر بیا تا ہو ہو گئے دید کے کہ یہ یہ بھیجا۔ کہا تو بہت نادم ہوئے اور ای وقت الاسفیان کو حد یہ ہے کہ عاہدہ کی تاجہ یہ کے کہ یہ دیا ہے کہ دید بھیجا۔

انبول نے آئخصرت بھا کی خدمت جمل جا کر کہا کہ ہم حدید کے موقع پر موجود نہ تھے،
ال لئے جا ہے جیں کہ تم دوبارہ ہمارے سامنے اس معاہدہ کی تجدید کردواوراس کی مدت جم اضافہ کردو۔
آپ نے بوچھا، کیا تم مخصوص اس کے واسطے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اس درمیان جس کوئی جدید واقعہ تو بیش نہیں آیا۔ ابوسفیان نے کہا، پناہ بخدا ہم لوگ سابق معاہدہ پر قائم جیں، اس جس کوئی تبدیلی کی۔
تبدیلی نہیں گی۔

آتخضرت الله اصل حقیقت ہے واقف تھے۔ اس لئے تجدید معاہدہ پردائنی نہوئے۔
ایکن ابوسفیان کی نہ کی طرح قریش کی غلطی کی خلاقی جا بتا تھا۔ اس لئے آتخضرت الله ہے جواب

پانے کے بعد حضرت ابو بکر " وعر" کو درمیان علی ڈالنا چا ہا۔ لیکن ان دونوں برزرگوں نے انکار کیا۔ ان

کے انکار کے بعد وہ حضرت فاطمہ" کے پاس گیا اور ان ہے کہا، اگر اس وقت حسن درمیان میں بڑکر محمد

( الله انکار کے بعد وہ حضرت فاطمہ" کے پاس گیا اور ان ہے کہا، اگر اس وقت حسن درمیان میں بڑکر محمد

( الله انکار کے بعد وہ حضرت فاطمہ" کے پاس گیا اور ان ہے کہا، اگر اس وقت حسن درمیان میں بڑکر محمد

ان سب سے مایوں ہو کے مہاج بن والفساد کے پاس جا کر کہا، کین سب نے صاف انکار کر و با۔ ہر جگہ جگہ ہے مایوں ہونے کے بعد آخر میں حضرت علی " کے مشور ہے ہے مجد نہوی چانا میں کھڑ ہے ہوکر خود ہے تجد بید محاہدہ کو اعلان کر کے کہ لوٹ گیا ۔۔

فتح مکہ : ۸ ہے میں جب آنخضرت اللہ نے تظہیر کعب کے کہ پرفوج کئی کاارادہ کیا، تو گوا ۔ کفی رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ گر مکہ میں آپ کی آ مہ کی خبریں پہنچ گئیں۔ اس وقت وہ شرکین اور جب بر فر لیش جنہوں نے آپ کونہایت برکسی کی حالت میں اس ارض مقدی سے جلاد طن کیا تھا، اپنے انہام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سلاب کوروکنالان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ آنخضرت والنہ نے مہدک قریب پہنچ کرم ظہران میں قیام فر مایا۔ ابوسفیان تکیم بن تزام اور بدیل بن ورقا بخقیقات کے مکھنے نظے نے دور ہے دیکھا کہم ظہران کا میدان رات کی تا کی میں روشن کی کشر سے وادی ایس بنا ہوا ہے۔ ابوسفیان نے کہا بن عمر وآگ روشن کے بیں۔ ابوسفیان نے کہا بہاں عرفہ جسے روشن کی میں روشن کی کشر سے بورتی ہے۔ بدیل نے کہا بن عمر وآگ روشن کے بیں۔ ابوسفیان نے کہا بہاں عرفہ جسے روشن کی بورتی ہے۔ بدیل نے کہا بن عمر وآگ

می مقر کیش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھیں ، پھر بھی وہ رسول اللہ ﷺ اورا کٹر اکابر سحا بہتے ہم غاندان تصاوران میں ان کے اعز ہُواقر یا ، بھی موجود تھے ،اس لئے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر آنخضرت ﷺ مکہ میں واخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال ک امان ندلے لی توسب تباہ ہوجا نمیں گے۔ جِنانچیوہ اس تلاش میں نکلے کہ اکر مکہ جانے والا کوئی آ دمی مل جانے ، تواس کی زبانی قریش ہے کہا کہ جیس ، کہ رسول الله مرظهران تک بینچ پچکے ہیں۔ دہ لوگ آ کر جان بخشی کرالیس۔

اتفاق بي دهنرت عباس في الماست كفي مجدهم الوسفيان اور بديل بينيد الوسفيان كي آوازين كرد منرت عباس في الماسك في الماري بال المعنوت عباس في الماري بال المعنوت عباس في المراي بال المعنوب المعنو

معنت مبائ ابوسفیان اولی بی بیمروه اشتباری مجرم تفااور تمام مسلمان اس سار کھات تھے۔ روش کی کثر ت اور بھی راز فاش کئے ویق تھی۔ قدم بدم برلوگ سوال لرت نون ہے۔ لیکن چررسول اللہ بین کے اور معنرت مبائل " کود کھے کر بچھ مبات کہ دسول اللہ بین نے بیابی ۔ معندت عبائل " کود کھے کر بچھ مبات کہ دسول اللہ بین نے بیابی ۔ معندت عبائل " کود کھے کر بچھ مبات کہ دسول اللہ بین نے بیابی ۔ معندت عبائل الورجوش فی است مرس کی فرائل اورجوش فی است مرس کی فرائل اورجوش فعند سامی بینا ہے بولہ جائے ،

اود شمن خدا! خدا کاشکر ہے کہ اس نے باکس عبد و پیان اور ذمہ داری کے بھو پر قابود ۔ دیا۔ مگر حضرت مبائل ساتھ تنے ،اس کے حضرت مرشید ھے آئنصرت بیٹی کی خدمت میں گئے۔ لیکن حضرت مبائل ان سے مبلے بیٹی کیا تھے حضرت مرز نے مرض کیایار سول القد ( بیٹی )!

إ الوداؤد و كتاب الخران والنارد باب وباء في فتح مك.

ال ارشاد پر حضرت عبال الوسفیان کوسماتھ لے گئے۔ رات بھر یاس رکھاادر منج کو جب
بارگاہِ نبوی ہی ہی اور حاضر کیا ، اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب ہے برا دشمن ، آنخضرت

اللہ کے خون کا بیاسا، جس نے آپ کی تحقیرہ تذکیل اور جان لینے تک بیں کوئی تائل نہ کیا تھا۔ مسلمانوں

کو طرح طرح کی افریتیں دی تھیں ۔ اسلام کے استیصال بیں کوئی دقیقہ نہ اُٹھا رکھا تھا ، بے کس

ولا جاراور بے حامی و مددگار بارگاہِ رسالت کائٹ بیں حاضر تھا اور زخمۃ للحالمین کھائے کے دامن عفوہ کرم

کے علاوہ و نیا بیس اس کے لئے کوئی جائے بناہ نہ تھی۔ بارگاہ رسالت کھائے ہاں تھیں بھرم کے لئے قبل

کی سرانہیں تبویز ہوتی، قید نمانہ جار دیواری بیس بند نہیں کیا جاتا ۔ جلائے وطن کا حکم نہیں ماتا بلکہ سے

و ما ارسانے الا رحمہ للعالمین " کی مملی تشیر ہوتی ہے۔

و ما ارسانے الا رحمہ للعالمین " کی مملی تشیر ہوتی ہے۔

فرمات بین "ابوسفیان افسول کامقام ہے کیاا بیمی وقت نہیں آیا کہ وحدائیت کا اقرار کرو'؟ اس سوال پر وہ زبان جومعلوم نہیں گئی مرتبدر سول اللہ ﷺ کے دل پر نشتر لگا بیکی تھی ، یوں گویا ہوتی ہے۔ "میرے مال باپ آپ (ﷺ) پر فعدا ہوں ، آپﷺ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلاح کرنے والے بیں۔ خدا کی تم اگر خدا کے سواکوئی اور معبود ہوتا ہوتی میرے کام ندآتا۔

المار شاده و تا من المار شاده و تا من المار المار المار قالي المسول من المراب المحلى و و و تت نيس المار المار المار و المار و المار المار و ا

قبول اسلام کے بعد حضرت عبال ان کو لے کرلو شنے کی آتھ آنخضرت اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابوسفیان کو بہاڑی جوٹی پر لے جا کر کھڑا کردو، کہ افواج النی کا عبلال اور مسلمانوں کی شوکت

ا سرة ابن بشام رجدا ١٣٥٠ سيداتع بخارى بل كى بكن فهاء يخقر ب ع مسلم كلب اجهاد واسير وب فق مك

وعظمت كاتماشا بن آنكھوں سے كيلين "سال ارشاد يرحضرت عبال آنيس بہاڑير في اكر كور اكرديا۔
تھوڑى دير كے بعد دريا ئے اسمام من تلاظم بيدا ہوا۔ ہرتبيلہ كے برجم كررنے كئے۔ پہلے غفاركا پر جم نظر آيا، پھر تھين يمنديم اور سليم كے بعد ديگر بت تھياروں ميں ڈو ب تجبير كنعر كاتے ہوئے كررے تھياروں ميں ڈو ب تجبير كنعر كاتے ہوئے كررے من انساركا قبيلہ اس شان سے پر چم اہراتا ہوا لكلا كہ ابوسفيان تخير ہوگئے ، اور بو چھاب پر چم كس كا ہے۔ حضرت عبال نے نام بتايا۔ دفعة مردار فوج حضرت سعد بن عبادة اليوم بوم الملحمة اليوم باتھ ميں علم لئے ہوئے برابر سے كررے ، ابوسفيان كود كھے كر پكارائے، "اليوم بوم الملحمة اليوم تسميل الكومية "، " آئ تھرسانكا دن ہے، آئ كھ برطال كرديا جائے گا"۔

سب سے آخریل کو کہ رسالت نمودار ہوا۔ تعزیت زیر سنبوام کے ہاتھوں بیل عکم تھا،
آخضرت بھی ابوسفیان کے قریب نے گذر سے اور جمال مبارک پران کی نظر پڑی تو باواز بلند پکار کر
کہا، آپ (بھی ) کومعلوم ہے ابھی سعد بن عباد کیا کہ کر گئے ہیں ؟ بو چھا کیا ، ابوسفیان نے بتایا،
ارش دفر مایا غلط ہے۔ آج کعبہ کی عظمت کادن ہے آج اس برغلاف چڑھایا جائے گا ہے۔

ئے گرفتاری کے خوف ہے ملنے ہے اٹکار کردیا۔

طائف کے بعد مبغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بن تقیف کا صفح کدہ ڈھانے پر مامور ہوے سم

ل . فاری ساّب المغاری باب این دکر التی منطق الراب یوم القع بس سے سرت این بشام ۔ جلد۲ مس۲۹۳،۲۹۴ سے استیعاب رجلدتا مین الک سے ایس سیرقابن بشام رجلدا مین ۱۳۹۸

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجران کا عال بھی بنایا تھا اور آپ ﷺ کی وفات کے ونت وہ بہیں تھے لیکن واقدی اس مے شکر ہے۔

جنگ بر موک بیس شرکت: حضرت عمر ظافت سشام کی فوج کشی بیس این این برد می بیس شرک بود کنی بیس شرک بید برد معاویدادران کی بیوی بنده سب شرک بید بین بر معاویدادران کی بیوی بنده سب شرک بید بین بر موک کی جنگ بیس انبول نے برانمایال حصد لیا جب مسلمانول پرده میوں کاریا زیادہ بواتو ایوسفیان بارگاؤایز دی بیس فنی د نفرت کی دعا کرتے شے اور سلمانول کو اُبھار تے جاتے ہے کہ 'اللہ اللہ آم کو کا میارہ اس کا خلاصہ اور اسلام کے دست و بازوہ و، اور تبہار حریف روم کا بالہ ،اس کا خلاصہ اور مشرکین کے مددگار ہیں ، خدایا آج کا دن تیرا ہے اپنے عاجز بندول کی مدوفر ما '' ان ک بوی بندہ مردانہ ہمت کے ساتھ مسلمانول کو لکارتی تیس کے مسلمانو! غیر مختو نول کو لیما تی ،اس غزوہ میں ایوسفیان کی دوسری آنکو بھی جاتی رہی اور دہ خدا کی راہ ہیں خلاجری بیمنائی سے محروم ہو گئے۔ میں ایوسفیان کی دوسری آنکو بھی جاتی رہی اور دہ خدا کی راہ ہیں خلاج کی سسن میں وفات وفات : حضرت عثمان می محروم ہو گئے۔ وفات : حضرت عثمان می عرف ان نے نماز جتازہ پڑھائی ۔ بعض روانیوں کے مطابق بیائی ،اس وقت اٹھاسی سال کی عمر تی عثمان شرخ بیمانی جنازہ پڑھائی ۔ بعض روانیوں کے مطابق بیائی ،اس وقت اٹھاسی سال کی عمر تی میں دور سے تھان شرخ بیمانی بڑھائی ۔ بعض روانیوں کے مطابق بیک میں موابق نے دوامیر معاویت نے نماز جتازہ پڑھائی ۔ بعض روانیوں کے مطابق کی دور میں واب کے مطابق کے میں دور میں موابق کی مطابق کے دوامیر معاویت نے نماز بر حمائی کے مقال کی عمر میں میں موابق کے دور امیر معاویت نے نماز بر حمائی کے مقبل کی میں موابق کے دور امیر معاویت نے نماز بر حمائی کو میں کور نہ میں دور ان کی معرب مواب کی میں مواب کی میں کور کی مطابق کی معرب مواب کا میں مواب کی میں کور کی میں کی مدور کی میں کور کی میں کور کی میں کی کی کور کی کی کور کور کی میں کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کی

طلیہ: طیدیة قالباند وبالا سربرا استاک ندم كول و دونول آئلىس راو خدا ميں جاتى رہي تھيں اس لئے غلام كے مہارے ملتے تھے۔

اولا و : اولا دیس بریداور معاوی ترونامور بینے تقے دونوں نے تاریخ اسلام میں برانام بیدا کیا۔ برید نے شام کی فتوحات میں کارہا ہے نمایاں کے اور امیر معاویت نے تاریخ اسلام کے شہور باوشاہ ہوئے۔
کہاجا تا ہے کہ شہوراموی عالی عبیدالند کا باپ ذیاد ابوسفیان کی زمانہ جا بلیت کی ناجا تزاولا دتھا۔
فر رابع کہ معاش : ابوسفیان قریش کے رئیس متھان کا تجار ت کاروبا نہایت وسیع بیانہ پرتھا۔ ان کا تجارتی مال شام تک جا تا تھا۔

ایک ضروری بحث : کچھ بی امیداور بی ہاشم کی غاندانی چشمک اور پھے ابوسفیان کے بل از اسلا کے کا نارموں نے ان کے متعلق عجیب وغریب روابیتیں مشہور کر دی ہیں کہ وہ دل ہے بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح کمہ میں محض جان کے خوف ہے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے دل میں بھی رائخ نہیں ہوااوران کی زندگی شروع ہے آخر تک منافقانہ رہی اوران کے نفاق کے ثبوت میں بعض واقعات بھی بیان کئے جاتے ہیں۔

ان میں سب سے زیادہ شہور واقعہ بیٹی کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر "خلیفہ فتخب ہوئے تو ابوسفیان نے حضرت کی "کے پاس جاکر کہا کے قرایش کا سب سے کزور گھرانا تمہار ہے ہوتے ہوئے فلافت پر قابض ہوگیا۔ اگرتم کہوتو میں بیادوں ادر سواروں کا دریا بہادوں ، حضرت علی "نے فرمایا ہم ہمیشہ اسلام کے شمن رہے ، لیکن تمہاری شمنی اس کوذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا گئی۔ ہم لوگ ابو بکر "تم ہمیشہ اسلام کے شمن رہے ، لیکن تمہاری دشنی اس کوذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا گئی۔ ہم لوگ ابو بکر گوفلافت کا اہل بھے جیں۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان شفیفہ ہوئے ، تو ابن سے آکر کہائی تمہم اور کی عدی کے بعد اب تمہار سے اتھوں جس ضلافت آئی۔ اس نے بی امید و بردھانا جا ہے لیکن حضرت عثمان شفیفہ و کے بوان کے اس نے بی امید و بردھانا جا ہے لیکن حضرت عثمان شفیفہ و کے باتھوں جس ضلافت آئی۔ اس نے بی امید و بردھانا جا ہے لیکن حضرت عثمان شفیفہ و کے بعد اب تمہار سے اتھوں جس ضلافت آئی۔ اس نے بی امید و بردھانا جا ہے لیکن حضرت عثمان شفیفہ و کے بوان ہوئی کردیا۔

تکن بالفرض اگراس سے داقعات کو بھی مان لیا جائے تو ان سے ان کی اسلام دشمنی است نہیں ہوتی ، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کی خاندانی عصیب کا شبوت ملکا ہے اور اس سے انکار نہیں کہ یک اُمیہ میں خاندانی تعصب موجود تھا۔ قبول اسلام سے پہلے ابوسفیاٹ کی اسلام دشمنی کے ہار ہے میں جو کی اُمیہ میں خاندانی تعصب موجود تھا۔ قبول اسلام کے بعدان کی زندگی کے داقعات خودان کے مون کا اللہ ہوئے ہوئے کا شبوت ہیں۔ طائف میں ایک آ کھ کھوئی ، شام کی لڑائیوں میں مع بیوی بچوں کے شریک ہوئے اور دوسری آ نکی بھی نذرکی۔

### (۱۳۲) خضرت ابوشری فظ

نام ونسب : ابوشری کے نام میں بہت اختلاف ہے، بعض خویلد بعض عمرو بعض کعب اور بعض ) الم ونسب : ابوشری کئیت ہے اور ای سے وہ مشہور ہیں۔نسب نامہ رہے : خوید بن عمرو بن

صحر بن عبدالعزیٰ بن معادیہ بن تحترش بن عمرہ بن زمانہ بن عدی بن عمرہ بن ربید فرزا می تعلی۔ اسلام وغر واست : فتح مکہ ہے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فتح مکہ بی شریک تصاور بن کعب کا ایک نشان ان کے ہاتھ میں تھا !۔

وِفَات : <u>٨٢ ج</u>يس مه ينه مين وفات يا كَن<sup>ع</sup>َه

فضل و کمال : ابوشری کا شارعقلائے مدینہ میں تھا کے نہ بی علوم میں کوئی اقبیازی حیثیت نہیں مرکع کے اقبیازی حیثیت نہیں رکھتے تھے ،ان ہے بیں حدیثیں مروی ہیں ان میں ہے دوشنق علیہ ہیں اور ایک میں امام بخاری اور ایک میں مسلم منفرد ہیں ۔ابوسعید مقبری اور نافع بن جبیرو غیرہ نے ان سے روایتیں کی ہیں ہے۔

تبلیغ فر مان رسول بھٹ : ابوش کو جس کی جانب ہے بھی کی فرمان رسول بھٹ کی تالفت نظر

آتی ،خواہ وہ کئی بی بری شخصیت وقوت کیوں نہ ہوتی فوران کو متعبد کرتے ، عمر و بن زبیر " اور عبدالله

بن زبیر " دونوں بھائیوں کے اختلافات کے ذمانہ میں جب عمر و نے مکہ پر پڑھائی کی تو ابوش کے خیا می مردوکا عمر و نے کہا بزے

عمر وکو استخصرت بھٹ کے بھر م کے جیت الوداع والے خطبہ کا حوالہ و کے کردوکا عمر و نے کہا بزے

میاں آپ جائے، میں آپ نے نیادہ حرم کی حرمت سے واقف بول ، حرم خون ریز کی کرنے والوں

میاں آپ جائے، میں آپ سے ذیادہ حرم کی حرمت سے واقف بول ، حرم خون ریز کی کرنے والوں

باغیوں اور جزید و کنے والوں کو پناؤٹیں و بتا ابوش کے کہا ، میں ترکیم کے خطبہ کے وقت موجود تھا

ادرتم نہ تھے اور آنخضرت بھٹ نے فر مایا تھا کہ جولوگ موجود بیں وہ ان لوگوں کو جومو جود نیس بیں خبر کر

دیں ، اس لئے میں نے تم کوخبر کردی آئندہ تہمیں اختمیار ہے ہے۔ ای طرح جس ذمانہ میں مرو بن سعید

ویں ، اس لئے میں نے تم کوخبر کردی آئندہ تہمیں اختمیار ہے ہو ۔ اس کو بھی آپ خضرت بھٹ کا خطبہ

ویں ، اس لئے میں نے بیر " کے مقابلہ کے لئے فوجیس مکہ بھیج رہا تھا تو اس کو بھی آپ خضرت بھٹ کا خطبہ

ماموی عبداللہ بن زبیر " کے مقابلہ کے لئے فوجیس مکہ بھیج رہا تھا تو اس کو بھی آپ خضرت بھٹ کا خطبہ

مالی ، اس نے جواب دیا ہی تم ہے ذیادہ وواقف ہوں لیکن حرم ، نافر مان ، مفرور ، قاتل اور جزید و کے والوں کو پناؤٹیس دیتا گئے۔

فیاضی : وہ بڑے فیاض اور دریادل نے لوگوں کو اپنی چیز ول کے استعمال کی عام اجازت دے رکھی تھی اوراعلان کر دیا تھا کہ جب تم دیکھوکہ میں اپنے پڑوی کوائی دیوارش کھوٹی گاڑنے نے دو کہا ہوں تو جھے مجنون سمجھواور داغ کر میراعلاج کرواور جو تحص ابوشریح کا دودھ بھی اور تر ہو فیر ، پائے ۔ تو وہ اس کے حلال ہے دراس کو بلاتکلف کھالی سکتا ہے گئے۔

#### (۱۲۳) خضرت ابوالعاص

نام ونسب : ابوالعاص كے نام ميں بڑاا ختلاف ہے ، بعض لقيط ، بعض مبشم اور بعض مشم بتاتے ہيں۔ ابوالعاص كنيت ہے۔ نسب نامہ ہيہ ہے ، ابوالعاص بن دنتے بن عبد العزىٰ بن عبد مناف ابن قصى قرشى۔

حضرت ابوالعاص حفرت فدیج "کے بھا نجے تھوہ انہیں بہت مجوب کھی تھیں اور اپنالڑ کا تصور کرتی تھیں وہ نہا بت متمول آ دی تھے۔ زمانہ جا بلیت بیں ان کا نہا بت وسیع تجارتی کا روبارتھا، ان کی دیا نت اور امانت بھی مشہورتھی ان اوصاف کی وجہ ہے حفرت فدیج "نے آنخضرت بھی ہے خواہش کی کہ حفرت فاطمة الزہرا" کی بڑی بہن حفرت نیاب "کوان کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ آپ جھی نزول وی سے پہلے کی معاملہ میں حفرت فدیج "کی تخالفت نہ کرتے تھائی لئے ان کی خواہش نزول وی سے پہلے کی معاملہ میں حفرت فدیج "کی تخالفت نہ کرتے تھائی لئے ان کی خواہش کے مطابق زینب "کی شاوی ابوالعاص ہے کردی۔

آنخضرت الله کے دموی نبوت کی سب سے اول حضرت خدیجہ " نے تقدیق کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی تاب کے ساتھ آپ کی تاب کے ساتھ آپ کی تمام صاحبز ادیاں جن میں حضرت زینب " بھی شال تھیں ، نویواسلام سے مستفید ہوئیں کیکن زینب " کے شوہر ابوالعاص اپنے آبائی دین پر قائم رہے، ای لئے جب ہجرت کا تھم ملاتو وہ ہجرت نے کرئیں !۔

غزوہ برریں ابوالعاص مشرکین مکہ کے ساتھ تضاور شرکین کے شکست کھانے کے بعد
وہ بھی دوسر سے قید یوں کے ساتھ گرفتارہ وئے ،جن جن لوگوں کے اعزہ گرفتارہ وئے بتنے وہ سب
فدیہ لے کر انہیں چھڑا نے کے لئے آئے گو حضرت زینب "مسلمان ہو چکی تھیں اور ابوالغاص مشرکمہ
تضا بہم وہ اب تک شوہر کے ساتھ تھیں اور اان کا دل ان کی عبت سے معمور تھا۔ شوہر کوقید و بندکی
حالت میں ندو کھے کئیں آئے ضرت میں عام قانون سے انہیں مشتیٰ نہیں کر سکتے تھے ،اس لئے حضرت
زینب "نے بچھ نفتری اور ایک ہار جو آنہیں مرحومہ مال نے جہیز میں دیا تھا شوہر کے فدیہ میں بھیجا،
آئے ضرت کے نفتری اور ایک ہار جو آنہیں مرحومہ مال نے جہیز میں دیا تھا شوہر کے فدیہ میں بھیجا،
آئے ضرت کی کے سامنے یہ ہار چش ہوا تو آپ کھائے نے بہیان لیا اور حضرت فدیجہ "کی یا دمیں
باختیار آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ تھائے نے مسلمانوں نے نمایا ،اگرتم لوگ بغیران ہار کو لئے
ہوئے ابوالعاص کو چھوڑ سکتے ہو ، تو چھوڑ دواور ہار واپس کر دو مسلمانوں نے نہایت خوشی کے ساتھ

منظور کرلیااورابوالعاص م یا کردیئے گئے مگر بیوعدہ لے لیا گیا کہ وہ زینب<sup>®</sup> کوجواب تک مکہ میں تھیں مدینه پنجادیداورآنخضرت علی نے حضرت زید بن حادث کو چند انصاری بزرگوں کے ساتھ زینب کولائے کے لئے بھیجا کے

جب بيانوك زينب " كو لے كر چلنے كلے تو قريش ميں چينگوئياں ہونے لگيں ،انہوں نے زینب" کامدیندے چلاجاناانی بکی تصور کیااور چندا دمیوں نے جن میں مباء بن اسود بہت بیش بیش تھا،روکناجا بااورحصرت ندبنب" کونیز ودکھا کروھمکایا،اس کیاس گستاخی برابوالعاص کے بھائی کنانہ کو جود عزت ندنب " كرماته تص عصرة كيا-انهول في تيرنكال كركها خدا كيم جس في آ كي قدم برهايا وواس كانشانه ين گا\_

یہ شور دغل من کرابوسفیان ﷺ گیا اور کنانہ ہے کہاتم نے بھی تو کما ل کیا جمہ اللہ کی وجہ ہے ہم لوگوں کو جو ذکتیں اُٹھانی پڑی ہیں وہ تم کومعلوم ہیں۔اس کے باوجودتم ان کی اُڑ کی کوعلانے ہمارے يهال سے لئے جارے ہوخواو كواولوگ ائي ذلت محسول كريں گے۔ اگرتم كو لے جانا تھا تو خفيد لے عاتے ہم كوروكنے كى ضرورت نبيل تھى - ابھى لوگ برہم بين اس لئے تو كھ تعتف كرو، جب لوكوں كا غصہ مندا ہو جائے گاتو چیکے سے لے کر بطے جانا۔ ابوسفیان کی اس سجیدہ رائے ہر دو تمن دن کے لئے حضرت زینب" کاسفرملتوی ہو گیا جب اُو گول کو جوش فرو ہو گیا تو ایک دن شب کوخفیہ مکہ ہے لے کرنگل آئے اور بچھڑی ہوئی گئتِ جگرآغوشِ پدر میں بینج گئی ہے۔

قریش کے پر جوش شرارت پندائخاص اورسفیان کے سمجھانے بجھانے سے رک تو گئے تصاور حضرت زینب " کے لے جانے میں مزاحم نہیں ہوئے لیکن اس واقعہ پر بخت نیج و تاب کھار ہے تھے، بدر کے بعد آنخضرت اللے کے مقابلہ میں کویایہ دوسری تنگست تھی اس لئے اس کے انقام میں مفتر ندنب " کی روانگی کے بعد ابوالعاص کے یاس قریش کا ایک وفد پہنچا اوران ہے کہاتم اپنی بیوی کو چیوز دو،اس کے بدلے می قریش کی جس مورت کو پسند کرواس کے ساتھ تہاری شادی کردی جائے گی۔ ابوالعاص والتي فدبب يرقائم تفيكن ال كادل يوى كى محبت معمورتهاس لئے انبول نے جواب ديا ، خدا كىشم برگزا يى بيوى كۆبېس چپور ئىسكتا ، قريش كى كوئى مورىت ان كابدل نېيىس بوسكتى .. اس كاپير صاف جواب *من كرقر يش لوث محيط ع* 

ل متدرك حاكم وجلد ٣٠ مل ٢٣٠١ في نيب كي يسج جانے كي شرط كاؤكر ايود اؤدكتاب الجهاد باب فدا والا سر بالمال من ب س البناس ٢٤٦ ع سيرة ابن بشام \_جلداع م ٢٤٨

حضرت ابوالعاص رابی کے بعد بھرا ہے تجارتی مشاغل میں معروف ہوگئے تھے۔ فتح کہ سے بھی دنوں پڑشتر قریش کا سامان تجارت کیکر شام گئے وہاں سے واپسی میں داستہ میں مسلمانوں نے ردک کر ان کاکل مال ومتائ بھین لیا۔ جب مسلمان اوٹ گئے تو ابوائعاش اپنامال حاسل کرنے کے لئے خفیہ حضرت نہ ب کے پاس بنجے ، هزت نہ ب کواب تک ان سے وہی مجبت تھی انہوں نے ان کواپ خوام وامن حمایت میں لیا اور ضبح کو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لئے گئے تو نہ ب نے با واز زبلند وامن حمایت میں لیا اور ضبح کو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لئے گئے تو نہ ب نے با واز زبلند اعلان کیا کہ مسلمانو! میں نے ابوالعاش کو پناہ دے دی ہے۔ آنخضرت کو نہ سام بھیرنے کے بعد قرمایالوگرتم نے بھیرنے سام بھیر نے کے بعد قرمایالوگرتم نے بھیرانے سام بھیرانے کے بعد قرمایالوگرتم نے بھیرانے سام بھیرانے کے بعد قرمایالوگرتم نے بھیرانے کے بعد قرمایالوگرتم نے بھیرانے میں نے واش کیا بہاں۔

آپ ﷺ نے ان کی برگمانی دورکر نے کے لئے فرمایا، 'اس ذات کی جم کی ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہاں ہے پہلے بھے اس داقعہ کا کوئی علم نہ تھا، ابوالعاص سلمانوں نے بناہ کا خواہ ہے''۔ اس کے بعد آپ ﷺ کا شائ اقد س پرتشر بف لائے اور حضرت زینب " نے فرمایا ، جان پدر اسپ شوہر کی خاطر مدارت میں کوئی کی نہ کرو طرح آن اسلام کی رو سے ان پر حرام ہو۔ حضرت زینب " کو یہ جا ایت دے کر چمر باہر تشریف لائے اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تم لوگ میری اور ابوالعاص کی قرابت سے واقف ہو۔ ان کا جو مال تمہارے قبضہ میں ہا گراس کوا حسان کر کے واپس کر دوتو زیادہ بہتر ہاوراکر نہ دائین کر دوتو وہ خدا کا عظیم اور تمہاراتی ہے جھے کوئی احمۃ الشنین ہے۔

اس کے جواب میں سب نے ایک زبان ہوکر عرض کیا میار سب اللہ (ﷺ) ہم سب وائیں کرنے و تیار ہیں۔ چنا نچے ایوالعاص کوان کا کل مال کہتے والی کیا اوراس میں کوئی معمولی چیز بھی ہاتی شدری و دمیے مال کے کر مکد گئے اور جن جن لوگوں کا جوجوسا مال تھا سب کو پہنچاد یا اور حساب و کتاب چکانے ہدری و دمیے اب تو کسی کا مال ہاتی نہیں ہے۔ سب نے کہانہیں ، خداتم کو جزائے خیر دے ہم نے متم کو وعد دو فاکر نے والا اور کریم مایا۔

اسلام: سب وسلم من کرنے کے اور کاری شہادت پڑھ کر بہا تک دہل اپنا اسلام کا اعلان کیا ،اور کہا میں مدیدی میں مسلمان ہو گیا ہوتا لیکن مض اس خیال ہے کہ تم لوگوں کو یہ بر کمانی شہوکہ میں نے تمہارا مال مضم کرنے کے لئے اسلام قبول کیا ہے ،اب تک رکار ہا اب جب کہ خدانے مجھ کوتہارے حساب و کتاب اور تمہارے بارے سبکد وش کرویا ہے اس وقت میں نے اسلام خلا ہر کیا۔

مکدی اسلام کا اعلال کر کے مدیندوالی آئے اور یہال با قاعدہ شرف باسلام ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے حضرت نینب " کے ساتھ الن کے نکاح کی تجدید ہیں کی بلكه گذشته نكاح برقر ار ركهاليكن بعض رواينول كي رويت تجدير فرماني مي .

وفات : حضرت زینب کا انتقال آنخضرت الظائر کی حیات بی میں ہو چکا تھا۔ ابوالعاص بھی ان کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ ندر ہےاور ذوالحجہ ساتھ میں انتقال کر گئے گئے۔

اولاد : حضرت زینب کیطن ہے ابوالعاص کے دواولادی ہوئیں علی اورامامہ علی کا انقال مغری میں ہوگیا تھا۔ امامہ زندور ہیں۔ مرحومہ بیٹی کی اس یادگارے آنخضرت کا کھا تھا۔ امامہ زندور ہیں۔ مرحومہ بیٹی کی اس یادگارے آنخضرت کا کھا تھا۔ امامہ زندور ہیں۔ مرحومہ بیٹی کی اس یادگارے آنخضرت کا کھا تھا۔ ہیں بھی جدانہ کرتے تھے۔ حدیثوں میں ای لاکی کے متعلق آیا ہے کہ نماز کی حالت میں آب اس کو گود میں لئے رہتے تھے، دکوع کرتے وقت بھادیے تھاور کھڑے ہوتے وقت بھرا تھا لیتے تھے ہوتے دھنرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے اس لاکی ہے شادی کر لی تھی ہے۔

## (۱۳۳) حضرت ابوعامراشعری ا

نام ونسب : عبیدنام ہے۔ ابوعامر کنیت نسب بیہ عبید بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن حضار بن حرب بن عامر بن عامر بن عذر بن فرائل بن ناجید بن جمامر بن اشعر بن اود بن زید بن یشجب اشعری میں ابوعامر مشہور سحائی حضرت ابوموی اشعری میں جیاتھ۔

لے یہ تم تنسیلات مشدرک حاکم برس ۳۲۷، ۲۲۷داستیعاب، جلد۲ م ۱۹۲ سے ماخوذ ہیں۔ ع اصاب جلدے می ۱۱۹ سے استیعاب جلد۲ سی ۱۳۳ سے بخاری کی آب السلوّۃ ۵ استیعاب جلد۲ می ۱۹۲ سے اصاب جلدے می ۱۴ اسلام ابومام آغاز جوت اسلام میں اسلام کے شرف ہے شرف ہوئے بعض ارباب سیر نے انہیں مہاجرین کے زمرہ میں شامل کیا ہے لیکن سیجے نہیں ہے۔

غر وات : تبول اسلام کے بعد سب سے اول نزوہ فتح میں نظر آتے ہیں اوفتح کمہ کے بعد غروہ تنین میں اسلام کے بعد غروہ فتح میں نظر آتے ہیں اوفتا کی میں جا کر جع میں شریک ہوئے ۔ اوطا ک میں جا کر جع ہوئی تھی اور در بدین صد بہت کی فون لے کر اوطا ک تبخی گیا تھا۔ اس لئے آنخضرت ہوئی نے ان کے استیصال کے لئے ابوعا شرکی ماتن میں تعوزی کی فوج تھیج دی۔ ابوعا مراور در بدین صد کا مقابلہ ہوا ، ابوعا مرک نے ایک کر کے اس کو اس کو کر اوطا کر گئے ۔ دھرت ابوعا مرک کے اس کر دوکا اور بردھ کر اس کا مقمام کر دیا اور داہر اس کا مقمام کر دیا اور داہر سے ابوعا مرک کے اس کا مقمام کر دیا اور داہر اس کا مقمام کر دیا اور داہر اس کا کہ اور داہر اس کی کر آھے تا کی ادا آگیا۔

تیرابھی تک ابوعام کے جسم میں بیوست تھا۔ ابومون کے سے اس کو تکلوایا۔ تیر نکلتے بی زخم سے پانی جاری ہوگیا۔ ابوعام رُزندگی ہے مایوں ہو گئے اور ابوموک سے کہا جضور ﷺ کی خدمت میں جا کر مرض کرنا کہ میرے لئے و مائے مغفرت فرمائیں۔ یہ وصیت کر کے ابوموی سے کوابنا قائم مقام بنا کر حان بچی ہو گئے۔

حضرت ابوموی یک در ید بن صمه کول کر کے مشرکول کو شکست دی۔ شکست دی۔ خطرت ابوموی یک بعد واپس بوٹ اورآنخضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوکر پوری کیفیت سنائی ،اورابوعامر کی مغفرت کی درخواست پیش کی۔ آپ نے اس وقت پانی منگا کر وضوفر مایا اور دونول ہاتھ اُٹھا کر دعا کی'' خدایا میرے خاطر عبیدا ہو عامر کی مغفرت فر مااور قیامت کے دن این گلوق میں ان کو رباندفر ما'' کے۔

حضرت ابو مامر نے شہادت کے وقت وصیت کردی تھی کہ میر ااسلی آنخضرت تا ہے کی خدمت میں چیش کردینا ، اس وصیت کے مطابق ابوموی "نے ان کا گھوڑا ، ان کے اسلی اور ان کے تمام متروکات آنخضرت الحظیٰ کی خدمت میں چیش کردیئے ۔ آنخضرت الحظیٰ نے انہیں ان کے صاحبز ادی کو واپس کردیا "۔

فضل وكمال المضرت الإعلام أكبار صحابيص تنطف

ا بان سعد آنا معد آنا معد المعالم علام من المعالى المعالى

### (۱۲۵) خصرت الوعسيب

نام ونسب : احرنام ب-ابوعسوب كنيت نسب وخاندان مي متعلق بيشرف كافي ب كه آقائد دوعالم كےغلام نتھ۔

اسلام : ان کے اسلام کازمانہ متعین ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کسی دفت مشرف باسلام ہوئے۔ بھرہ آباد ہونے کے بعد مستفق سکونت افغیار کرلی تھی۔ ابن سعد نے مصری صحابہ کے زمرہ میں لکھا ہے اور غالبًا اس سرز مین بیل آسود ہُ خاک ہوئے۔ دفات کا زمانہ بھی متعین نہیں ہے۔

فطائل اظلاق : غلامی کے شرف اور نین صحبت نے فد جب کا نہایت گہرار تگ کی حادیا تھا۔ وہ اسلام کا زندہ بیکر تھے۔ شرد ع سے آخر تک ایک دنگ پر قائم رہے۔ آخر دم تک جب ضعف بیری نے تو ک مضحل کرد ہے تھے، فد جب کے کی معمول میں فرق نہ آیا اور جاشت کی نماز تک نا قد نہ ہوئی۔ جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ دہ ی تو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ ہر مہینہ کے ایام بیش میں روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینہ کے ایام بیش میں روزہ رکھتے تھے۔ ا

جب تک پیروں میں طاقت رہی جمعہ کی نماز ناغرنہ ہوئی۔ لوگوں کو تھین کرتے تھے کہ جب تک تندری قائم ہے اور چلنے پھرنے کی طاقت باقی ہے، اس وقت تک جمعہ نہ ججھوڑ و، یہ نماز فریضہ کج کے برابرے تا۔

ہر چیز میں اسوہ نبوی فاق کوئیش نظر رکھتے تھے۔ ہمیشہ موٹ برتن میں پانی پہتے تھے۔ ایک شخص نے کہا، آپ ہم لوگوں کی طرح پہلے برتن میں پانی کیوں نہیں پہتے ۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ اللہ کوایسے ہی برتن میں پانی پہتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر جھے کیامانع ہوسکتا ہے ۔۔

شرف سی بیت ،غالمی اور زید و تقوی گونا گون خصوصیت کی وجہ ہے لوگ ان کی خدمت کرنا باعث فخر سجھتے تھے اور اینے ہاتھوں سے ان کے ناخن اور مونچھوں کے بال تر اشتے تھے <sup>ہی</sup>۔

# (۱۳۷) خضرت ابوعمرو بن حفض

نام ونسب : عبدالحمید نام ہے۔ایوممروکنیت۔نسب نامد سیہ ، ابوممرو بن حفص بن عمرو بن مغیرہ بن عبداللّٰدین عمرو بن معروم قرشی محزوی۔ اسلام وغر وات: فتح مکہ کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ ملیقی آنخضرت ﷺ نے ان کو حضرت علی کے ساتھ ایک سریدیش بین بھیجال۔

عہد فاروقی : ابوعرونبایت جری اور بیباک تھے۔ جو بات حق سمجھتے تھے، اس کے اظہار میں بروی سے بڑی شخصیت کی پر واہ نہ کرت اور بر طاا آس کو ظاہر کرتے تھے۔ حضرت خالہ "بن ولید کی معزولی کے معامد میں وہ حضرت می پر واہ نہ کرتے اور بر طاا آس کو ظاہر کرتے تھے۔ حضرت خالہ "کی رائے کو سمجھتے تھے۔ چنا نچے نہایت بختی کے ساتھ اس کو سامنے ظاہر کیا اور کہا ،'' عمر! تمہارا کوئی مذر قابل قبول نہیں ہوسکتا ، تم نے ایسے عال کو معزول کیا ہے ، جسے رسول اللہ قبط نے مقرر کیا تھا۔ تم نے ایسی عال کو معزول کیا ہے ، جسے مسول اللہ قبط نے مقرر کیا تھا۔ تم نے ایسی گوار نیام میں کی ، جس کو خدا نے بے نیام کیا تھا۔ تم نے ایسا علم سرگول کیا جس کو آخضرت کا بیا تھا۔ تم نے ایسا علم سرگول کیا جس کو آخضرت کا بیا تھا۔ تم بلند کیا تھا۔ تم کے ایسا کا میں برشک تھا ۔ حضرت عشر نے ان کی اس کی جو آت کی اس کی انہا ہے۔ کمل اور شافی جواب و یا گے۔

فصل و کمال : فضل و کمال میں کوئی قابل ذکر شخصیت نتھی۔ تاہم صدیث کی کمابوں میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ ناشرہ بن مہی نے ان ہے روایت کی ہیں سی۔

# (١٣٤) حضرت ابوما لك اشعري الم

نام ونسب : ابومالک کنام می برااختلاف ہے۔ بعض عبید اور بعض عمر و لکھتے ہیں۔ ابومالک کنیت ہے۔ مشہور قبیلہ بی اشعر کے رکن رکین تھے۔

اسلام وغر وات : اپناقبیل کے دیوں کے ساتھ غردہ کیبر کے دمانہ میں شرف ہسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد بعض غرادات میں بھی شریک ہوئے۔ چنانچہ فرادہ کا خضرت ہیں آنخضرت ہوئے کے ہمرکاب تھے۔ جب بی ہواز ان شکست کھا کرمنتشر ہوئے تو آنخضرت پیج نے ابو مالک کی متحق میں موارد س کا ایک دستدان کے حالات کا بینہ لگانے کے لئے بھیجائے۔ جمة الوداع ميں بھی آنخضرت ﷺ كے ساتھ تھے۔ چنانچے خطبة الوداع كے بعض حصان ہے مرو ی بیں کے

وِفَات : حضرت عمرٌ كي عهدِ خلافت مِن وفات يا كَي عَبِدِ خلافت مِن وفات يا كَي عَبِدِ

فضل و کمال: ان سے ستائیس حدیثیں مردی ہیں ت<sup>سے</sup> عبدالرحمٰن بن غنم ،ابوصالح اشعری، ربیع بن عمر وجرشی ادر شریح بن عبید النفری وغیرہ نے ان ہے ردایتیں کی ہیں <sup>ہی</sup>ے۔

ا بیک اشتهاه: اس کنیت کے دوبرزگ صحابی بیں لیکن دونوں کے حالات باہم اس قدر مخلوط اور مشنتہ ہیں کہان میں فرق کرنا دشوار ہے۔ار باب سیر کوبھی ان کے حالات میں دھوکہ ہو گیا ہے۔ تاہم حافظ ابن جمرنے ان میں باہم امتیاز نبدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگران کے بیان ہے بھی بورے طور ے رفع اشتیاہ بیں ہوتا۔

(۱۳۸) خضرت ابو جن ثقفی

نام ونسب تعمرونام ہے۔الوجن كنيت نسب نامديد يا عمرو بن صبيب بن عمرو بن عيسر بن عوف این حقدہ بن غیرہ بن عوف تعنی مروز ماند کیا ہلیت کے مشہور بہادروں میں تھے۔ اسلام: وحين إن تبيل في تقيف كرماته شرف إسلام وع هيد جنگ قادسیه : عمر ونهایت شجاع وبهادر تصر کین بهت آخر مین اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے تھے۔اس کئے حیات نبوی اللہ اس کی خدمت کا موقع نسلا۔ان کے کارناموں کا آغازعبد فاروتی ہے ہوتا ہے۔جس زمانہ میں ایران پر فوج کشی ہوئی ، اتفاق سے اس زمانہ میں حضرت عمر نے انہیں ایک جرم میں قید کر دیا تھا۔ فوج کشی کا حال من کراہو بجن کی رگ شجاعت بھڑک اُٹھی۔وہ کسی طرح · قیدے نکل کئے ۔اس وقت قادسہ کی جنگ چھڑ جگی تھی ۔ ابو جن سیدھے قادسیہ بہنچے۔حضرت عمر " کو ان کے فرار کی اطلاع ہوئی ہو آپ نے اسلامی اقوات کے سیہ سالار حضرت سعد ین ابی وقاص کوان کی گرفتاری کا تھم لکھ بھیجا۔ انہوں نے گرفتار کر کے تید کردیا۔

ابوجن لزائی کے داقعات س کرمیدان جنگ میں جنچنے کے لئے بے قرار ہوجاتے متھے ممر بير يول نے ياؤل بكرر كھے تھے،اس لئے مجبور تھے۔ آخر مل منبطان ہوسكا۔

ح تهذيب الكمال س160 ع تهذيب التهذيب رجلوال ١١٨ ع اسرالغاير جلدة ل ٢٩٠ الم تهذيب التهذيب والداا ١١٨\_

ایک دن حفرت سعد بن افی وقاص کی بیوی سلنی ہے کہا جھ پردتم کر کے میری بیڑیاں کاٹ دواور سعد کا کھوڑا بجھ دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہا گرزندہ فتی گیاتو خود آکر بیڑیاں بہی لوں گا۔
سلنی نے ازکار کیا۔ ان کے ازکار پرابو مجن اور زیادہ شکتہ خاطر ہوئے ۔ لیکن دلوئے جہاد چین نہ لینے دیتا
تھا۔ اپنی معذوری پرنہایت دروانگیز اشعار پڑھ پڑھ کردل کی بھڑاس نکا لئے گئے۔ بید فت انگیز اشعار
سن کرسکی کادل بین عمیا۔ انہوں نے بیڑیاں کھول دیں اورشو ہرکا گھوڈ اانہیں دے دیا۔

حضرت ابو بجن ای وقت گھوڑا کداتے ہوئے میدان جنگ بی پینچاورتگبیر کانع ولگا کرزورشورے لڑے کہ جدھ نکل جاتے ہے ایرانی فوجیں درہم ہوجاتی تھیں یہ غیر معمولی شجاعت دیکھ کرلوگ عش عش عش عش کرتے ہے۔ حضرت معد بن ابی وقاعی عرق انساء کی وجہ نے فود میدان جنگ میں نہ جا سکتے عش عش کرتے ہے۔ حضرت معد بن ابی وقاعی عرق انساء کی وجہ نے فود میدان جنگ میں نہ جا سکتے تصاور مقام ہے جیٹے ہوئے لڑائی کارنگ ویکھورے تصابو بچن کی بہاوری ویکھو کے کرتیجب کررہ سے تصابی انسان جنگ میں نہیں بینہ معلوم تھا کہ ابو بچن قید ہے تھے کو اگر ابو بچن قید ہے تھے گھوڑا بھی میرای معلوم ہوتا ہے اختیام جنگ کے بعد ابو اگر ابو بچن قید میں نہ ہوئے ہوئے کے بعد ابو اگر ابو بی ہوئے ہوئے گئے اس لیے کہدرہ ہے تھے کہ اگر ابو بچن قید میں نہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ابور ابھی میرای معلوم ہوتا ہے اختیام جنگ کے بعد ابو اگر ابور بی ابور بی بی نہ الیس آئے۔

حفرت معد گفر والی آئے اور یوی کو جنگ کے حالات سنانے گے ای سلسلہ میں انہوں نے کہا آئے میدان جنگ میں خدا نے ایک جھتا کہ نے کہا آئے میدان جنگ میں خدانے ایک بجیب شخص بھیج دیا تھا اگر ابو بجن قید نہ ہوتے تو میں بھتا کہ وی ہو سکتے ہیں۔ یہن کر یہوی نے ساراقصہ سنا دیا سعد نے ای وقت ابو بجن کوقید سے رہا کر دیا اور ان سے کہا میں بھی تمہاری بیس کرسکتا ہے۔

وفایت : آور بجان میں ہوئی سندہ فات تعین نہیں ہے۔

فضائل اخلاق : صادب اسدالغاب لكية بين "كأن شجاعاً كويما جوافا" شاعر بهي تقعيل چناني تيدكي حالت بين جواشعار براحة تقيده هان كطبعزاد تقيد

## (۱۳۹) خضر**ت ابومجدٌ ور** ه

نام ونسب نام مں براا خمال ہے بعض اول بعض سمرہ اور بعض سلمان بتاتے ہیں۔ ابو مخدورہ کنیت ہے۔ نسب نامہ رہے : اول بن معیر بن لوذان بن رہید بن مریخ بن سعد بن جمح قرشی می

ا لوں البدال باد مری نے اس واقد کونبایت تحقیم للما ہے ہم نے تضیادت القیاب سے اقل کی ہیں ہے ہو رہ کور۔ جند میں ۱۸۲۰ میں ایشا میں اسدالغایہ جلدہ میں ۴۹۰

اسلام : ٨ ه من شرف باسلام بوئ ان كاسلام كاداقديد كابوخد وره سند كوريس چند مشرکین کے ساتھ کہیں جار ہے تھے ،ٹھیک ای وقت آنخضرت ﷺ غزدہ حنین ہے واپس تشریف لارہے تنے ماستہ میں ایک مقام پر منزل ہوئی موذن نبوی نے تماز کے لیے اذان دی ابو مخدورہ کے ساتھیوں نے اذان کی آوازی تو بطور مستحکہ اس کی قل اتار نے لگے ابو مخدورہ نے بھی نقل اتاری ان کی آوازنہایت دکش تھی اس لئے مضحکہ میں ہمی دلکشی باتی رہی۔ آنحضرت ﷺ نے آوازین کراؤان دینے والول كوبلا بهيجابيلوك آئة تا يتنظف في يوجيها ابهي كس في بلندا واز ساذ الن دى تقى الوخدورة ك ساتھیوں نے ان کی طرف اشارہ کردیا آپ این نے سب کوواہی کردیا اور انہیں روک لیا اوراؤان دینے کی فر مائش کی ابو مخدورٌہ کو بیفر مائش بہت گران گزری کیکن انکار کی جرات نہتمی ان کواذ ان ہے پوری والغیت نظی اس لئے آنخضرت اللہ نے انہیں بتایانہوں نے آپ کی زبان سے سکرای کود ہرادیا زبان نى كالحجازة كال مرتباذان دين كراته ول يمى لا الله الله محمد رسول الله يكارانها ابو محذورہ جو چند ساعت ملے اذان کامضحکداڑاتے تھے اسلام کے علقہ بگوش ہوے آخضرت الني في البيس ايك تحميل من تعورى عايدى مرحمت فرمائى اوران كى بيشانى كيكرناف

یا ابو مخدور واز ان کامضحکه از اتے تھے یا دفعیۃ بیقلب ماہیت ہوئی کرآ مخضرت ﷺ ے درخواست کی یارسول اللہ ﷺ مجھ مکم میں اذائن دینے کی اجازت مرحمت ہو،آپ اللہ نے منظور فریایا اور ابو نخد در وا جازت لے کر مکہ چلے گئے اس وفت ان کا دل محبت نبوی ﷺ ہے معمور ہو چکا تھا مکہ جا کر آنخضرت تبلط کے عال عماب بن اسید کے بہاں امرے اور مستقل اذان دینے کی خدمت انجام دینے لگئے <sup>کئے</sup> فئے مکہ کے بعد آنخضرت ﷺ نے انہیں مکہ کامستقل مو ذین بنا دیا تلے۔ان کی اذ ان اور خوش الحانی کی اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کے شعرا ،اس کی تسم کھاتے تنے ایک قریقی شامر کہتا ہے۔ 🔍

> اما ورب الكعبة المستوره وما تلامحمدٍ من سوره "يردولوش كعب كدب اور تحديث كا اوت كرده مورتول" لا فعلن فعله مذكور ه والتعمات من ابي محذورة "اورانی تندوره کیففه ول کی تتم میں سیکام ضرور کرول گا"

تك دست مبارك يعيركر بركت كي دعادي أ

وفات : ابوئد وراه مکه کے موذن تھے اس نیے ہمیشہ یہیں رہے اور امیر معاویہ کے عہد خلافت هے میں وفات پائی بعض روا یتوں میں وسے میں وفات کا ذکر ہے لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے نے وفات کے بعد ایک لڑ کاعبدالملک یادگارچھوڑا۔

فضل و کمال : ان کی دستار فضیات کابرا اطرهٔ امتیاز یکی ہے کہ دہ نہایت خوش آواز موذ ن متھے۔
حدیث نبوی ﷺ نئی دائس نہ سنے حدیث کی کتابول میں ان کی مرقبیات موجود ہیں۔ مسلم
میں بھی ایک روایت ہے ۔ ان کے گھر کے لوگوں میں ان کے لڑکے عبدالملک، پوتے عبدالعزیز اور
بیوی اُم عبدالملک نے ان سے روایتیں کیں۔ بیرونی رواق میں عبداللہ بن محیریز اسود بن بزیدالتخفعی
سائے کی اوس بن خالہ عبداللہ اور ابوسلمان قابل ذکر ہیں گئے۔

# (۱۵۰) حضرت ابووافیدیشی

نام ونسب : حارث نام ،ابودا تدكنیت ،نسب نامه به به حارث بن ما لک بن اسید بن جابر بن حوثر ه بن عبدمنا ة بن الانتجع بن لیث به

اسلام وغر وات : ابوداقد مجرت كابتدائى سنوں بين شرف باسلام ہوئے ـ قبول اسلام ك درس نے بدر بين ايك مشرك درس بادل بدر بين ان كى آلوار بے نيام ہوئى ،ان كابيان ہے كہ بين نے بدر بين ايك مشرك كا تعا قب كيا مرقبل اس كے كہ بين داركروں ايك دوسر مسلمان نے اس كا كام تمام كرديا ميں بعض ارباب بيران كى بدركى شركت كى دوايت مشترشاد كركرتے ہيں بدركے بعد صلح حد يبيہ ، فتح مكداور حنين وغير د بين بدركے بعد سلح حد يبيہ ، فتح مكداور حنين وغير د بين شريك ہوت رہے۔

ساری عمر مدینه میں قیام رہاد فات ہے بچھ دنوں پیشتر مکہ چلے گئے تھے۔ جنگبِ سریموک : شام کی فوج کئی میں مجاہدانہ شریک ہوئے ای سلسلہ کی مشہور جنگ سریموک میں موجود ہتے <sup>ھی</sup>۔

وفات : مکدکی فاکبیاک مقدر بین تھی اس لئے آخر عمر میں مکہ جلے گئے اور یہاں آنے کے ایک سال بعد ۱۲ جیس ای ارض پاک میں پوند فاک ہو گئے۔وفات کے وقت باختلاف روایت ۵۷ یا ۸ مسال کی عمر تھی آئے۔ اولاو: وفات كے بعد وولا كرداقد اور عبد الملك يادگار جموز ب

فصل و کمال : فعنل و کمال میں کوئی امتیازی پایدندتھا تا ہم اعمال واقو ال نبوی وی سے باخر ہے۔

انخفر ب اللہ کے اعمال کے بارے میں بھی بھی حضرت عمر ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک مرتب
آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ویش آئی کہ آنخفرت اللہ عید کی نماز میں کون کون سے سورتیں علاوت
فر ماتے تھے تو آپ نے اس بارے میں ابو واقد کی طرف رجوع کیا انہوں نے بتایا کہ افتو بت
السّاعة اور ق والقوران المعجید علاوت فرماتے تھے ان کی مرفوع روایات کی تعداد چوہیں
میرانشہ ابوم وعطاء بن میادستان بن ابی ستان اور عروق تن ذیر لاگن ذکر ہیں ۔
عبداللہ ابوم وعطاء بن بیادستان بن ابی ستان اور عروق بن ذیر لاگن ذکر ہیں ۔



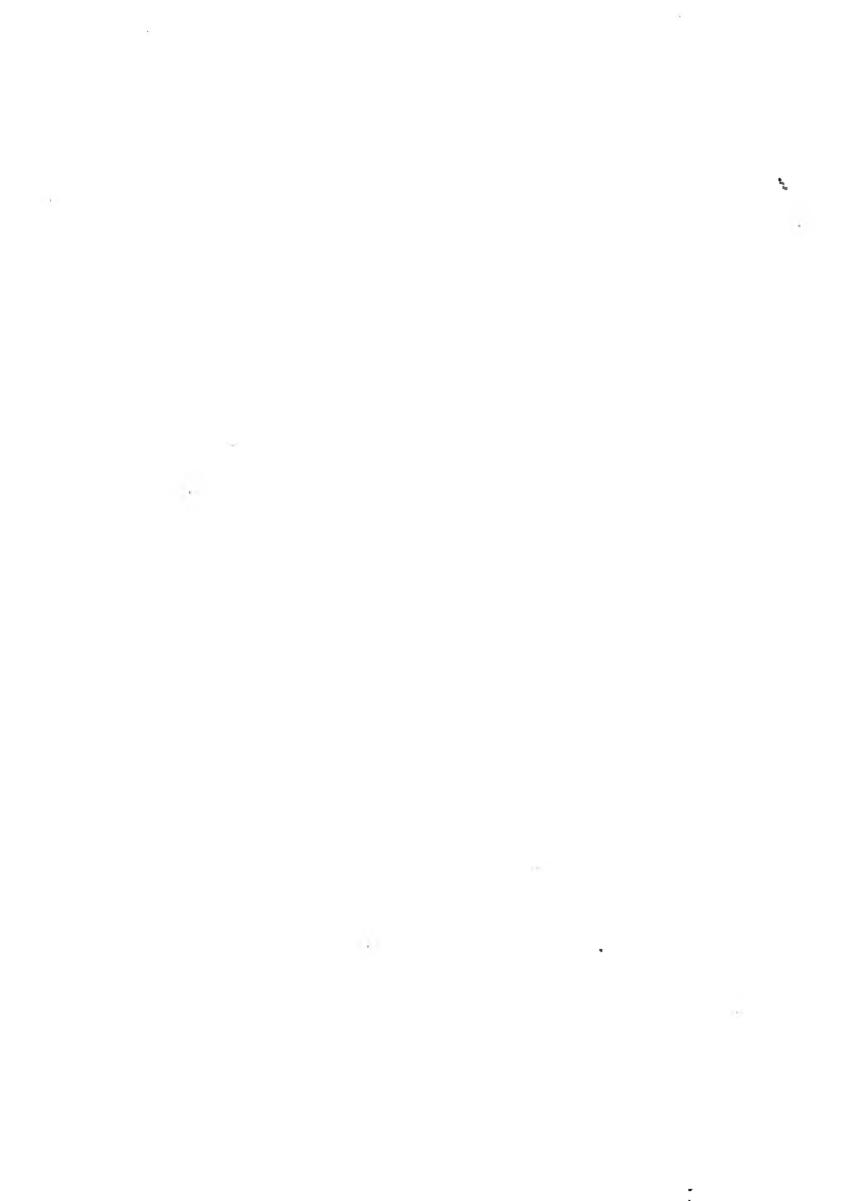

# عمل جلداة ل عسائمه ببلى مرتبه ما الربيخ طبيري

مرزين تَازِيْجُ الأَمْسُرُ وَالنَّاوُك



﴿ عَلَامَا لِي الْعِنْدُ مِنْ فِي رَاطِينَ ﴾

<u>امعوترجت</u> مولانامجراصغرهل دنس باسداراطورزان مولانا کار احرصرانی دخل باسداراطورزان

ا مام طبری کی مشہور تاریخ '' تاریخ الامم والمعلوک'' کا تکمل اردو تر جمہ تشریخ نولس،
عنوا تات اور تسبیل ایک عالم کے تقم ہے پہلی مرتبہ تمل سیٹ کی اشاعت تبل از اسلام
کی تاریخ کاحضہ تا حال دستیاب ندتھا جس کی دجہ ہے تا تکمل سیٹ بی مانا تھا۔
پاکستانی سفید کاغذ ، کمپیوڑ کتا بت مناسب قیمت پردستیاب ہے۔

والالشاعت وللمستند

(٣) جلد مين كمل سيث ،

مینند ملامه ابوعبدالله محمد بن سعدالبصری تربر

علامه عبدالقدالعماً وی مرحوم تسبیل الفافیعوانات وعواثی موالا نامحداصغرمقل (الفال بامدر العورتری)

عام فهم ترجمه واضافه عنوانات محمل سيرت الني كي الميكر خلفائ راشدين، محابه كرام، مهاجر من اورانساردورة فرك سوابتا بعين ، تنع تا بعين وفقها اورصالحات ومحابيات كالذكرو عرو سفيد كانذ، كبيونر مهوزتك، الل طباعت، حسين بإندار جلدي مناسب قيت بردستياب ب--

والالشاعت مهاسان